



اردوزجركا يستطاب



# AND THE PROPERTY OF WAR

الفري المراجع المراجع













لِهُ يُلِطِّهُ التَّهُ مِنْ التَّهِ عِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ا

أردورج كأب تطاب

مُنَّالِحُ الْعَابِلِينِ

الم متمام مجنز الابئلام حضرت ما مغزالي رحمة الترعليد

ازمُولانا محرمعبث المحمدنقشندي خطيبُ الممترحفرتُ المُنج بخش رحمنُ الشُرعليهُ لا مُورِ

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ

جمله حقوق محفوظ ہیں منهاج العابدين اردو مجته الاسلام حفرت امام غزالي مطاند مولانا محرسعيد احمر نقشبندي والتد ترجمه وحواشي ولانا مرانا القادري تضجيج كناب فراز کمپوزنگ سنثر كميوزنك مياره سو- 1100 تعداد جوړي 1999ء اشاعت اول اسلام عصمت برنترز لابور-طالح جومدوی غلام رسول بااهتمام ميال جواد رسول 120 روپ منے کا پند : اسلام بک ڈیوٹنج بخش روڈ ملت بیلی کیعز۔ فیمل مجد اسلام آباد

| فهرست مضامين منهاج العابدين أردو |                            |             |                            |  |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| منۍ نبر                          | مخوان                      | منۍ نبر     | عنوان                      |  |
|                                  | تيسري ركادث شيطان          |             | مرست کتاب                  |  |
| <b>  •</b>                       | چوتھائی عاکق (مانع) ننس    | 1           | يش لغظ                     |  |
| 111                              | سوال و جواب                | ۵           | قدمه کتاب                  |  |
| :<br>IIC                         | سوال و جواب                | PP          | بلی محاثی علم کے بیان میں  |  |
| 110                              | سوال و جواب                | pp          | وال د جواب.                |  |
| irr                              | سوال و جواب                | mr .        | وال و جواب                 |  |
| Jrq                              | سوال و جواب                | یں ۳۰       | و سری گھاٹی توبہ کے بیان م |  |
| 11-                              | فصل اول' آگھ کے بیان میں   | ۳۲          | وال و جواب                 |  |
|                                  | دو سرا اصول                | <b>r</b> a  | وال و بواپ                 |  |
| Imm                              | تيسرا اصول                 | <b>/</b> 'Y | وال و جواب                 |  |
| 11-12                            | فصل دوم کان کے بیان میں    | ar          | عل<br>ا                    |  |
| IPY (                            | تیسری فعل زبان کے بیان میر | کے بیان ۵۸  | يسرى كمانى' عواكل اربعه ـ  |  |
| 12                               | دو سرا اصول                |             | بن                         |  |
| 1179                             | تيسرا اصول                 | ۰ ۵۸ ج      | ول ونيا اور جو پچھ اس ميں  |  |
| ۱۳۰                              | چوتما اصول                 | 4.          | وال و جواب                 |  |
| ורו                              | بانجال اصول                | YI"         | وال و جواب                 |  |
| . Irr                            | پېلی دجه                   | . ۲۸ هـ (   | وسری رکاوٹ مخلوق           |  |
| Pr                               | دو مری وجہ                 |             | يل جول                     |  |
| <b>I</b> rr                      | تيسري وجه.                 | ۷۸          | وال د جواب                 |  |

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

| نمبر    | معحد        | عنوان                      |
|---------|-------------|----------------------------|
|         | <b> </b>    | پوشتی دجه                  |
|         | ١٣٣         | یو متی فعبل دل کے بیان میں |
| ,       | الدائد      | پــلا اصول                 |
|         | الدائد      | و سرا اصول                 |
|         | ira         | فيرا اصول • • • •          |
|         | my.         | وتما اصول                  |
|         | Iry .       | إنجوال اصول                |
|         | Irq.        | سوال                       |
|         | 10-         | اواب                       |
|         | <b>lôi</b>  | طول امل کا بیان            |
|         | IOA         | دو سری آنت حسد             |
|         | M           | ملد بازی کے نقصانات        |
|         | MP          | مجركا بيان                 |
| •.*     | <b>MA</b> . | اوال و بواپ                |
| . *<br> | MA.         | إل كى حقيقت كاميان         |
|         | 144         | یوال و پواپ                |
|         | 14•         | اسد کی حقیقت کا بیان       |
|         | 14.         | موال                       |
|         | 141         | واب                        |

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

|                 |                       |             | · .                          |  |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|
| منۍ نبر         | ممنوان                | منۍ نبر     | عنوان                        |  |
| <b>72</b> 4     | فسل                   | Y-4         | زبان کی حفاظت                |  |
| 722             | پهلا کلته             | r.A         | پید کی حفاظت                 |  |
| F24             | دو سرا کلته           | <b>11</b>   | ول کی <b>حفاظت</b>           |  |
| <b>***</b>      | تبسرا كلته            | ria         | فس                           |  |
| ra•             | ج تما كنه             | rrr         | يوتما باب جوتنى كمانى ميس    |  |
| PAY             | تغويش كإبيان          | مے ۲۲۲      | یہ کمانی مقبتہ العوارض کے نا |  |
| PAA             | رضا بالقينا كابيان    |             | موسوم ہے                     |  |
| <b>19</b> 1     | مبركابيان             | rrr         | اول عارضه رزق                |  |
| و دور کری ۱۹۳۳  | مبر منرد رسال چیزوں ک | rra         | <b>ۆكل كى تعريف</b>          |  |
|                 | ÷ .                   | PPY         | وکل پیدا کرنے کا طریقہ       |  |
| <b>19</b> 1     | . قمل                 | rra         | دو سرا عارضہ سنرکے قطرات     |  |
| لمانی مقبته ۳۰۵ | پانچاں باب' پانچیں ک  | +r-2        | <i>جکایت</i>                 |  |
| وم              | الواحث کے نام سے موس  | rrq         | مغویض کے معنی                |  |
| <b>**</b> *     | رجاء كابيان           | <b>10</b> 2 | تی <i>را</i> عادضه           |  |
| <b>17-9</b>     | حايت                  | دو سری ۲۵۷  | قضاء التي پر رامني ہوئيگي    |  |
| ria             | فمل                   |             | وج                           |  |
| یب ۳۱۸          | امل اول- ترغیب و ترو  | ו איז       | دونفا عارضه مصائب اور کالیا  |  |
| کے افعال ۱۳۲۲   | دوسری اصل- الله تعالی | · .         | موال- مبري حقيقنف جوا        |  |
| کے دور و        | تيري امل- آفرت        |             | مبرس لمن بيداكيا جلسة؟       |  |
|                 |                       |             |                              |  |

| عُتُوان صَغْدُ                        | منحانبر     | عنوان                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
| فعل ۲۰۲                               | rro         | وعيد                     |
| ساتویں کھاٹی شکر کے بیان میں ۔ ۲۰۰    | rry         | موت كانيان               |
| نعت توفق اور نعت ععمت ١٩٠٩            | NA.         | فبراور بعد الموت كاحال   |
| قمل ۲۱۹                               | 44.         | روز قیامت                |
| . قصل                                 | rrr         | چنت اور دوزخ کابیان      |
| فصل ۲۳۸                               | <b>ro•</b>  | ف <i>م</i> ل             |
| الله تعالی کی اطاعت کا ثمرو چالیس ۳۴۰ | ror         | جِمنًا باب معبته القوادح |
| عنایات میں ونیا اور میں آخرت          | P79 (       | عجب مجب کی حقیقت اور معخ |
| ين                                    | TLAZ.       | عب فعل اور رہا سے بھی    |
| ni<br>•                               |             | اصول                     |
|                                       | <b>740</b>  | پہلا اصول                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 724         | دو سرا اصول              |
|                                       | 722         | تيسرا اصول               |
|                                       | <b>72</b> A | چوتما اصول               |
|                                       | <b>729</b>  | حکایت                    |
|                                       | PAI         | مجب كابيان               |
|                                       | MAY         | حباب                     |
|                                       | PAY "       | but .                    |
|                                       | PAA         | لمس                      |
|                                       |             |                          |

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني ثبر 1

# لِسُمِ اللَّهِ الرَّظِيْ الرَّطْمُ

## پیش لفظ

(ازجناب عليم محدموسي صاحب امرت سري)

جید الاسلام حضرت المام غزالی قدس سرو (متونی ۵۰۵ هه) اسلام کے جلیل القدر عالم عارف مفکر اور مجدد تشلیم کیے کئے ہیں۔ انہوں نے فقد اصول فقد مدیث تغییر کلام اصول کلام افلاق تصوف و احسان فلف مناظرہ اور دیگر علوم و فتون پر ایک سوسے زائد کتابیں تعنیف کیں جو ان کی زندگی میں بی مقبول ہوگئی تغییں۔ ان کی تعلیمات و افکار کو اسلامی دنیا میں بے بناہ تجولیت و پذیرائی کے علاوہ بورپ میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھاگیا۔ اور ایک عرصہ تک ان کی تعانیف وہاں کے ایل علیمات و انگار کو اسلامی دنیا میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھاگیا۔ اور ایک عرصہ تک ان کی تعانیف وہاں کے اہل علم کی تحقیق کا مرکز بی دہیں۔

امام فرالی کے زمانے میں فلاسفہ مشکلمین اور بدنہ ہوں نے اپنے عقائد باطلم اور خیالات فاسدہ کو بدے شد و مدے پھیلانا شروع کر دیا تھا اور دین کے نام پر طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ امام مجتہ الاسلام نے ان بدندہوں کے خدموم و مسموم نظریات کا بلغ رد کیا اور اپنے کلام کے ذریعے خیث اسلام کی پر زور ترجمانی کی۔ حق یہ ہے کہ امام فرالی اپنے علم کلام کے خود موجد اور خود خاتم تھے۔ ان کا طریق استدلال اور اثداز اقمام بالکل نرالا ہے۔ ان کے بعد ان جیساکوئی اور مفکر اور

متعلم دنیاے اسلام میں بیدا نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے بھی ای لیے فرمایا ہے

ره سمی رسم اذال روح بلالی نه ربی قلف مه <sup>حم</sup>یا تختین خزالی نه ربی حعرت امام غزالی رحمته الله علیه کی مشهور و معروف اور مقبول و مطبوع تسانف میں سے ایک معمل العلدین الی جنت رب العالمین" ہے۔ جس کا ترجمہ پی نظرے۔ اس کتاب میں حضرت الم غزالی کے شاکر و جناب عبداللہ بن عبداللہ كا بيان ہے كہ يہ الم صاحب كى آخرى تعنيف ہے اور اس كو ال كے خاص شاگردوں کے سواکسی اور نے نقل نہیں کیا کاب کا ضوع نام سے ظاہر ہے اور خود معنف علام نے موضوع اور مقصد تعنیف کو ابتداء کتاب میں بعراحت بیان کیا ہے۔ مخترب کہ حضرت الم نے عایت علیق جن وانس اور جنت میں وافل ہونے کا واحد ذریعہ معمادت" کے موضوع پر متعوفانہ انداز میں یہ کتاب لکھی ہے۔ سالک کو اس راه میں متم متم کی رکاوٹیس پیدا موتی ہیں' ان کی اور شیطانی و نفسانی وساوس کی بلاکت آفرینیوں کی نشان دی کرکے ان سے بیخے کی تداہر بنائی ہیں' اور محن الله کی خوشنودی کی خاطر بندگی کرنے کی تلقین کی ہے اور بے شار مسائل شربیت و طریقت اور معرفت و حقیقت کو اینے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ فرض کہ یہ کتاب طالب حق و سالک راہ ہدی کے لیے مرشد طریق کا تھم رکھتی ہے اور خود الم فرالي اس كتاب ك شاخوال اور اس كى عمده الماى ترتيب يرنازال بي-مندمہ کتاب میں لکھنے ہیں:

معیررگان دین نے جن کا درگاہ ایزدی میں بلند مقام ہے 'فنول اعتراضات کی پواہ نہ کرتے ہوئے اور تمام امت پر نظر کرم فرماتے ہوئے اس موضوع پر کی محلی ہوئے میں بھی اس ذات اقدس کی طرف مبتی ہوا جس کے تبخد قدرت میں تمام عالم علق وامرکی چیزیں ہیں 'کہ جھے ایک ایک کتاب تعنیف کرنے

منمان العابدين أردو منفق بول اور جس ك ي في عند منفل الموائد المنفل الموائد المنفل المول اور جس ك ي في عند منفل المول المورج المنفل المورج المنفل المورج و كريم المنفل المورد المنفل المراكب المناب المال المنفل المراكب المناب المناب المنفل المناب ال

اس تعنیف منیف کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر بعض علاء و صوفیہ نے اس کی شروح تکمیں۔ اور ملف تیار کیے۔ استاد جلال الدین ہمائی (شمران) رقم طراز ہیں۔
"ایس کتاب راہم بعض علاء شرح و تلخیص کردہ اند ازجملہ سمس الدین بلامنی دو شرح مختمرہ مفصل برآل نوشت و نیزآل را تلخیص کردہ "مفیتہ الطالبین" بام نماد۔ الله

مشہور عارف و عالم اور متعدد کتب تصوف کے مصنف حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی جمان آبادی رحمتہ اللہ تعالی نے بھی ۲۵۰اھ میں "منهاج العابدین" کی تلخیص کی۔ جس کا نام "مالابد" ہے۔ شاہ کلیم اللہ نے منهاج العابدین کو علم سلوک کی معیاری کتاب قرار دیا ہے۔

پاک و ہند میں منهان العابدین کے متعدد اردو تراجم ہوئے۔ اس وقت میرے پیش نظر صرف تین ترجے ہیں۔ ان میں قدیم ترجمہ وہ ہے جے مطبع نظامی لدھیانہ فی الاسلام علی شائع کیا تھا۔ دو سرا ترجمہ مولانا محمد منیر نے ۱۲۸۰ھ میں کیا اور ۱۲۸۸ھ میں مطبع منٹی نو کشور سے طبع و شائع ہوا۔ یہ دونوں ترجم اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت ایجھے ہیں۔ تیسرا ترجمہ مولانا عابد الرحن کا ندھلوی کا ہے جو چند سال موسئے کراجی سے جمیا تھا۔

سلط کالحالم مؤود تیمان مخد ۲۲۱

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منيد اور نافع كتاب كے ايك الجھے ترجے كى اشد منهاج العابدين اليى عمده مفيد اور نافع كتاب كے ايك الجھے ترجے كى اشد ضرورت تقى ۔ الجمدللہ ك فاضل محترم حضرت مولانا محر سعيد احمد نقيمبندى مجددى مرظلہ خطيب جامع مسجد دربار حضرت وا تا كنج بخش قدس سره العزيز نے اس ضرورت كو يوراكرديا ہے۔ جزاه الله تعالى احسن الجزاء

مولانا مجر سعید احمد زید مجدہ کے ترجے کو میں نے پہلے اکثر تراجم سے بہتر پایا ہے۔ فاضل مترجم نے آیات و احادیث کے علاوہ اقوال بزرگان دین اور اشعار کو بھی اصل عربی زبان میں درج کرکے ان کے بالمقابل ترجمہ دیا ہے۔ جس سے ان کی نورانیت و برکت قائم رہنے کے ساتھ ساتھ عربی ادب سے شغف رکھنے والوں کے ذوق کی تسکین کاسامان موجود رہا ہے اللہ تعالی جناب مترجم کو جزائے خیرسے نوازے اور اس کتاب کے قار کین اور احقر کو جنت میں جانے والے سیدھے راستے پر گامزن موراس کتاب کے قار کین اور احقر کو جنت میں جانے والے سیدھے راستے پر گامزن موراس کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین بجاہ نی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین بجاہ نی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ

محمد موسیٰ عفی عند- لاہور

لِسْمِ اللَّهِ الدَّظْنِ الدَّحْمِ

### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلْے رَسُولِةِ الكَرِيْمِ ط

شع صالح زاہد علامہ عبدالملک بن عبداللہ نے فرمایا (اللہ تعالی اسے بخشے) کہ میرے شیخ آمام اجل نیک بخت وقیق یافتہ جبتہ الاسلام وین کی زینت است کے شرف ابو صلد محر بن محر بن غزالی طوی نے میرے سامنے یہ کتاب بڑھی اور افقل کی۔ اللہ تعالی ان کی روح کو خوش کرے اور جنت میں ان کے درجات و مراتب بلند فرمائے یہ امام موصوف کی آخری تعنیف ہے اور مصنف علیہ الرحمتہ سے اس کتاب کے سننے کاموقع صرف ان کے خاص احباب کوئی میسر آیا ہے۔

كلب كا آغاز ان الفاظ سے موا ب:

سب خومیال اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام کا کات کا مالک ہے 'جس نے تمام موجودات کو اپنی حکمت کالمہ سے ترتیب دیا۔ جو تحکیم 'جواد' عالب اور کریم جیسے اعلی صفاتی اساء سے متصف ہے جس نے انسان کو بھترین فطرت پر پیدا فرمایا۔ اور زمین و آسان جیسی عظیم مخلوق کو اپنی قدرت کالمہ سے وجود کا جامہ پسنایا۔ اور جس نے دونوں جمان کے امور کو احسن طریق پر چلایا۔ اور جن وانس کو صرف اپنی بی عبادت کے لیے اکمال

لقائے الی کا قصد کرنے والوں کے لیے اس تک چنچنے کی راہیں کشادہ ہیں' اور غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس کی ہستی پر واضح دلائل موجود ہیں۔ لیکن اللہ

منهاج العابدين أردو منه نبر 6 تعالى جد عاب مراه كرك اور جد عاب مرايت كى داه وكعات من المراه كرك المراك كرك المراه كرك المراه كرك المراه كرك المراك كرك كرك المراك كر

ی سے چہ سے اور سے اور سے چہ ہریک فی راہ رسکت ہے۔ اور قیامت کک حضور پر نور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل

اور میامت کت صور پر ورجید اجہاء سی الله تعلیه و سم پر اور اب ی ال اور آپ کے اور اب کی ال اور آپ کے اور اب کے اور اب کے اصحاب پر 'جو ظاہر و باطن میں طیب و طاہر تھے' الله تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی رہے۔ اور بیشہ آپ کی اور آپ کے متعلقین

کی عظمت قائم رہے۔

امابعد! اے عزیز بھائیو' (اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اپنی رضا کا پابند بنائے' جو جنت فردوس کی راہ ہے) خداوند کریم کا ارشاد ہے:

ىك بوبى روول لى المهار كارور كى المراروب. وَانَارَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٥

میں بی تمهارا رب ہوں اس لیے میری بی عبادت کرو۔

قرآن مجيد مين ايك اور جكه فرمايا:

اِنَّ هٰلَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ٥ (جنتيول كو جنت مِن داهل موتے وقت كما جائے گا) يه تممارا صله ب اور

تماری کوشش (جوتم نے دنیا میں کی معبول مولی-)

ری کو حش (جو تم نے دنیا میں کی معبول ہوئی۔) آیات مندرجہ بالاسے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اس کو نصیب ہوگا جس نے

دنیا میں کوشش کی اور کماحقہ خدا کی بندگی میں معروف رہا۔ اس لیے ہم نے عیادات کی حقیقت میں نظر کی' اس کے طریقوں پر خور کیا' اس کے بنیادی امور اور ان مقاصد میں نظروو ڈائی جو سالک راہ آخرت کو در پیش ہیں۔ تو خور کرنے سے معلوم

مقاصد میں نظردو ژانی جو سالک راہ آخرت کو در پین ہیں۔ تو حور کرنے سے معلوم ہوا کہ طریق عبادت نگ و تاریک ہوا کہ طریق عبادت نگ و تاریک گھاٹیاں عبور کرنا پڑتی ہیں۔ شدید مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بری بری آفات راستے میں پیش آئی ہیں' اور منزل مقصود تک وینچنے میں بہت موانع اور رکاوٹیں

درپیش میں اور طول وطویل فیرمرئی مسافق کو طے کرنا پر تاہے۔

منهاج العابدين أردو === خور کرنے سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ مہادت کے داستے ہیں کوناگوں بلاک اور تاہ کن چیزیں مخفی ہیں اور یہ کہ یہ راستہ خطرناک دھمنوں اور ڈاکوؤل میں گمرا ہوا ہے۔ اور بیا کہ اس رائے کی شاخیں اور فروعات سخت و پیدہ بیں مراس رائے کا الیا مشکل اور پیچیده مونا ضروری ہے 'کونکہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور جنت میں پنچناکوئی آسان نهیں۔

اور عبادت کا انا مشکل ہونا حضور علیہ العلق ة والسلام کے اس ارشاد کی تعدیق کرا ہے۔ آپ نے فرایا ہے:

ٱلاو إنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ. س لو' جنت خلاف للس کام کرنے سے حاصل ہوگ اور دوزخ میں لوگ

شوات کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے۔

ای بارے میں آپ کا دو سرا ارشادیہ ہے:

ٱلْاَ وَإِنَّالُجَنَّةَ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ وَّإِنَّ النَّارَ سَهُلَّ بِسَهْوَةٍ \_

س لو کہ جنت او نچے ٹیلے پر سٹھائ زمین کی طرح ہے اور دوزخ محن میں نرم وہموار زمین کے مانٹر ہے۔

کیعی اول الذکر زمین میں کاشت کرکے کھل حاصل کرنا نمایت محنت طلب

پر عبادت سے متعلقہ مشکلات کے ساتھ انسان ایک کرور گلوق ہے اور زمانہ طرح طرح کی صعوبتوں سے لبریز ہے اور دین کا معالمہ ترقی کے بجائے تنزل کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ پھر دنیوی مشنولیتیں بہت ہیں اور عباوت کے واسلے وقت بہت مختمرے۔ ادھرانسان کی عمر بہت کم ہے اور مزید بدک انسان اجمال صالحہ کی بجا آوری میں بت لاروائی كرتا ہے يعنى خشوع اور خضوع وغيرو كاخيال بست كم ركمتا بهد اور

جس ذات نے اعمال کو پر کھنا ہے وہ انتہائی بعیر ہے۔ ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ موت ہر فادیہ قریب آ ربی ہے اور انسان کو جو سفر در پی ہے وہ بہت طویل مندرجہ بالا مشکلات میں گمرے ہوئے انسان کو پند ہونا جاہیے کہ اس معطرتاک اور ضروری سفر کا توشه صرف عبادت ہے۔ اور سفر میں زاد راہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس زاد راہ کو فراہم کرنے کا وقت اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ مرکز واپس نمیں آئے گا۔ تو جو مخص اس تعورے سے وقت میں زاد آفرت تیار كرنے ميں كامياب موكيا سمجمو وہ نجات پاكيا اور اس نے بيشہ كى سعادت حاصل سر لی سی جس احق نے اس انتمائی فیتی وقت کو لوولعب میں کمو دیا اور زاد اخرت میاند کرسکاتو وہ باتک تاکام و نامراد رہا اور تاہ و برباد لوگوں میں سے ہوگیا۔ ذكوره وجوبات كے باعث بير حبارت جس قدر مشكل ہے اس سے كسيس زياده اہم مجی ہے۔ ای لیے اس سفریر کمریستہ ہونے والے تعوامے ہیں۔ اور پھر جم کر استقلال ے اس سری منازل مے کرنے والے اس سے تعوارے ہیں- مرمنول مقعود تک چینے والے عل خدا کو بارے ہیں۔ اسی کو اللہ نے اپنی محبت و معرفت کے لیے چنا اور منتب کیا۔ اور اننی لوگوں کو رب تعالی توفیق و عصمت کے ساتھ منبوط كرتا ہے۔ پريى لوگ جنت فردوس كے مستحق بنتے ہيں اور اس كى رضاكا ا مقام پاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالی سے (جس کا ذکر بلند ہے) التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور حمیس ایل رحت سے سعادت مند کرے اور کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ رجب ہم نے طریق عبادت و ریاضت کو قد کورہ نوعیت کا پایا اور اس راہ کے قطع کرنے کے اسباب پر بورا بورا فور کیا اور ان چیزوں پر فور کیاجن کا انسان فریضہ مبات ادا كرتے وقت محاج ہے۔ مثل مبادت كى استعداد اور قوت ہونا اسے عملى

طور پر بجالانا' اس سے متعلق ضروری علم حاصل کرنا اور دیگر ضروری تدابیر اختیار کرنا جو الله كى توفيق و اعانت سے ہى عمل ميں لائى جا كتى ہيں۔ اور خداكى رحمت سے ہى بندہ اس کی مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہوسکتا ہے۔ تو ہم نے سفر آخرت کو طے کرنے کے متعلقہ امور و اسباب پر کئی کتابیں لکھیں جیسے "احیاء علوم وین "" "القريد الى الله" وغيرو ، جن ميل عبادت ك وقائق و غوامض ير بحث كى مى ہے۔ ان کابول میں الیی تحقیقات ہیں جن کو عامتہ الناس کے زہن نہیں سمجھ سکتے۔ جب عوام ان نفیس بحثول کو نہ سمجھ سکے تو انہول نے اپنی کم فنی سے ان پر نکتہ چینی شروع کر دی۔ اور جو باتیں ان سے ناقض نداق کے موافق نہ آئیں' انہیں فنول قبل و قال کا محل بنالیا کین اس فتم کی قبل و قال کوئی نی شے نہیں۔ کیا آپ كو معلوم نهيس كد رب العالمين كاكلام فصاحت و بلاغت اور اونيج مسائل اور معیاری مضامین کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے۔ محرمعترضین نے اس سے متعلق بھی کمہ دیا کہ:

اِنْ هٰلَا آلِاً اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ٥ یہ تو الله و تنول کے قصے کمانیاں ہیں۔ اور کیا آپ نے حضرت زین العابدین رضی الله تعالی عنبہ کے یہ اشعار نہیں

سد.

() اِتِّى لاَكْتُمُ مِنْ عِلْمِى جَوَاهِرَهُ كَيْلاَيَرَى ذَاكَ ذُوْجَهُلِ فَيَفْتَنِنَا () وَتَقَدَّمَ فِى هٰذَا أَبُوْحَسَنِ اِلَى الْحُسَيْنِ وَوَصِّي قَبْلَهُ الْحَسَنَا (٣) يَارَبِّ جَوْهَرُ عِلْمِى لَوْ أَبُوْحُ بِهِ لَقِيْلَ لِى آنْتَ مِمَّنُ يَّعْبُدُ الْوَثْبَا (٣) يَارَبِّ جَوْهَرُ عِلْمِى لَوْ أَبُوحُ بِهِ لَقِيْلَ لِى آنْتَ مِمَّنُ يَعْبُدُ الْوَثْبَا (٣) وَلاَ سُنَجَلَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دَمِى يَرُونَ أَقْبَحَ مَايَاتُونَهُ حَسَنَا (٣) وَلاَ سُنَجَلَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دَمِى اللهِ الْمَانَ الْمَنْتَ

تزجمه

مجمع اپنے کی علی جواہر پارے بوشیدہ رکھنے پرتے ہیں تا کہ جلاء ان کی تہہ

منهاج العابرين أرده \_\_\_\_\_ مني نبر 10 منهاج العابرين أرده \_\_\_\_ مني نبر 10 منهاج العابرين أرده وي مني من المنه من المناه من من المناه من

(r) اور مجھ سے پہلے میرے جدامجد (حضرت علی رضی الله تعالی عنه) مجی امام

حن وحبین رضی الله عنماکو فرمائے مجتے ہیں کہ:

(۳) اے میرے اللہ! اگر میں اپنے علی موتی لوگوں کے سامنے ظاہر کردوں تو

مجھے یہ کمیں کے کہ یہ وکوئی بت پرست ہے۔

(٣) وہ اینے پراسرار علوم ہیں کہ ان کو سن کر مسلمان بھی میرے قل کے در ہے ہو جائیں اور قل کی اس بدترین حرکت کو درست خیال کریں۔

ت بربی بی اور کال میروی و کا درگاہ ایزدی میں بلند مقام ہے، فضول اعتراضات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس موضوع برکی کی رواہ نہ کرتے ہوئے اس موضوع برکی کتابیں تعنیف فرائیں میں بھی اس ذات اقدس کی طرف ملتی ہوا جس کے تبضہ

تدرت میں تمام عالم خلق و امری چزیں ہیں کہ مجھے ایک ایک کتاب تعنیف کرنے کی تونیق دے جس پر سب متنق ہوں' اور جس کو پڑھنے سے تمام کو فائدہ پنچے تو اس رحیم و کریم ذات نے میری مد التحاقیول فرمائی۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے

رحیم و کریم ذات نے میری بید التجا قبول فرمائی۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے عبادت کے جیب و غریب اسرار و رموز پر مطلع فرمایا' اور مجھے اس کتاب کی عجیب ترتیب و تدوین کا المام فرمایا۔ ایسی ترتیب میں کسی اور کتاب کی تصنیف میں نہیں قائم کرسکا۔ بید وہ تصنیف ہے جس کی میں خود صفت کرتا ہوں' (فَا قُوْلُ وَ بِاللّٰهِ

سب سے پہلے بندے کو رب کی عبادت کی طرف جو چیز متوجہ کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بندہ کے دل میں عبادت کا خیال اور اس کی طرف سے نیک اعمال کی توفق ہے۔ رب تعالی کے اس قول میں اسی توفق و خیال کی طرف اشارہ ہے۔ رب بہ تعالی کا ارشاد ہے:

منهاج العادين أرده \_\_\_\_\_ منهاج العادين أرده وسيحت من نبر 11 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ فَمُلام فَهُوَ عَلَى تُوْرِ مِنْ زَيِّهِ-

خدا تعالی نے جس کاسینہ اسلام کے لیے محول دیا ہواس میں خدا کا ایک نور

پیدا ہو جاتا ہے۔

اور حضور پرنور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی این اس ارشاد میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

ن ﴿ النَّوْرَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ إِنْفَسَحَ وَانْشَرَحَ - ﴿ إِنَّ النَّوْرَ إِذَا وَخَلَ الْقَلْبَ إِنْفَسَحَ وَانْشَرَحَ -

جب بندہ کے دل میں خدا تعالی کا نور واخل ہوتا ہے تو دل میں وسعت اور ا انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔

محابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ!
اس نور اور خیال کے بندہ میں آنے کی کیاعلامت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا:

ٱلتَّجَا فِيْ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةِ اللَّي دَارِالْخُلُودِ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ ـ

اس فانی دنیا سے کنارہ کشی' آخرت کی طرف رجوع' موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔

قوسب سے پہلے بندے کے دل میں جب سے خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کی تعالیٰ کی فتم فتم نعتوں میں دُوبا ہوا ہوں جیسے زندگ کی نعت قدرت عقل 'بول چال 'اور دیگر اعلیٰ صفات و لذات کی چیزیں اور اس نے میرے لیے ایسے اسباب بھی مہیا فرمائے جن کے ذریعہ میں اپنے آپ کو تکالیف اور نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہوں 'اور آقات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ اور چربیرہ جب سے بھی سوچتا ہے کہ جس منعم نے جمعے یہ تعتیں عطائی جی وہ بھی اور چربیرہ جب سے بھی سوچتا ہے کہ جس منعم نے جمعے یہ تعتیں عطائی جی وہ بھی اور چربیرہ خوبی کے جس منعم نے جمعے یہ تعتیں عطائی جی وہ بھی

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ منه نبر 12 منهاج العابرين أردو \_\_\_\_ فتنيس مجھ سے چھين لے گا اور اس ناشكرى كى وجہ سے وہ مجھ پر غصہ اور ناراض ہوگا اور ايك روز سزا دے گا۔
وجہ سے وہ مجھ پر غصہ اور ناراض ہوگا اور ايك روز سزا دے گا۔
اور بندہ جب يہ مجمى خيال كرتا ہے اس منعم نے اپنى معرفت و خدمت كے آداب بتائے كے ليے ہمارى طرف رسول بھيے 'جن كو ایسے ایسے مجزات عطا كے جو انسان عقلى و طاقت سے باہر نے۔ انہوں نے آكر بتایا كہ اے بندے! تيرا ايك

اداب بتالے کے بیے ہماری طرف رسوں نیج بن واتے ایے برات طاب ہو انسان عقلی و طاقت سے باہر تھے۔ انہوں نے آکر بتایا کہ اے بندے! تیرا ایک پروردگار ہے، جو ہرشے پر قادر ہے، ہرشے کو جانتا ہے، بیشہ ذندہ ہے، بیشہ سے متعلم ہے، جو چاہے ارادہ فرماتا ہے۔ اس نے مجھے بعض کام کرنے کا اور بعض نہ کرنے کا تحکم دیا ہے۔ اس یہ بھی طاقت ہے کہ آگر میں نے نافرانی کی تو جھے عذاب دے گا اور طاحت کا نیک صلہ دے گا۔ وہ میرے تمام پوشیدہ امرار کو جانتا ہے اور جو

کھ میری فکر میں آتا ہے وہ اے بھی جانتا ہے۔ اور اس نے طاعت کے والوں سے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور اس نے احکام شرع کی بجا آوری مجھ پر لازم کی ہے۔

ان تمام مندرجہ بالا چیزوں کا خیال کرنے سے بندہ کے ول میں یہ بات رائخ ہو جاتی ہے کہ میں ایک ممکن اور فانی چیز ہوں۔ میرے اندر خود کوئی کمال نہیں اور نہ بی کوئی ذاتی خوبی ہے۔ اپنے متعلق یہ رائے قائم کرنے میں عقل انسانی کو زیادہ خورو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

تو ان تمام امور کا تعور کرنے سے بندے پر اپنے پروردگار کا خوف طاری ہو تا ہے اور وہ گھبرا افعتا ہے۔ کی گھبراہٹ بندے کو خواب خفلت سے بیدا کرتی ہے۔ اور یکی گھبرا وینے والا تعور اتمام جت کرتا ہے اور انسان کے تمام بمانوں کو قطع کرکے رکھ دیتا ہے۔ یکی خیال اسے آیات الی میں خورو فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ اس خیال سے آیات النی میں خورو فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ اس خیال سے آیک سلیم الفطرت انسان چونک جاتا ہے اور اس میں قاتی و

منمان العابرین أردو من المراب پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ اپنی نجات کی راہ الماش کرتا ہے اور حصول امن کے ذرائع ڈھونڈ تا ہے۔ کچھ تو اپنے دماغ سے سوچتا ہے اور کچھ دو سرول سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بندہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں پاتا کہ کائنات میں فورو فکر کرے تا کہ فالق کی معرفت اور پچپان حاصل ہو' اور تا کہ ذات خداوندی کے متعلق جو اس سے غائب ہے۔ علم یقین حاصل ہو' اور یہ جانے کہ میرا ایک رب ہے جس نے اسے امرونی کا مکلف بنایا ہے۔

تویہ خوروفکر کرنا اور اپنے خالق کے متعلق علم بقین حاصل کرنا پہلی گھاٹی ہے جو طریق عبادت میں پیش آتی ہے۔ اسے علم و معرفت کی گھاٹی سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ علم و معرفت اس لیے ضروری ہے تا کہ بندے کو عبادت کے معالمہ میں اہم معلومات کی واقفیت حاصل ہو اور تا کہ اس راہ کو سوچ بچار اور غوروفکر سے طے کرے۔ یہ سوچ و بچار اور غوروفکر علم و معرفت کی گھاٹی میں داخل ہے۔ بندے کو چاہیے کہ آخرت کی طرف راہ نمائی کرنے والے علائے کرام سے بھی اس حقبہ رکھاٹی سے متعلق معلومات حاصل کرے۔

ہم نے علاء ہی صراط مستقیم کی راہ نمائی کرسکتے ہیں۔ ایسے علاء ہی صراط مستقیم کی راہ نمائی کرسکتے ہیں۔ ایسے علاء ہی امت کے چیٹم و چراغ ہیں' اور یک امت مرحومہ کی قیادت کے لائن ہیں۔ تو سنر آخرت کے مسافر کو چاہیے کہ ایسے ہی علاء سے استفادہ کرے اور انہی کی نیک دعائیں لے۔ کیونکہ ایسے پاکیزہ سیرت لوگوں کی دعائی ویکیراور رحمت و توفیق خداوندی کا موجب ہوتی ہے۔ تا کہ بندہ ان کی نیک دعائی اور درب تعالی کے قداوندی کا موجب ہوتی ہے۔ تا کہ بندہ ان کی نیک دعائی اور درب تعالی کے قداوندی کا موجب ہوتی ہے۔ تا کہ بندہ ان کی

اس ملم و معرف کے ورایہ ان امور کا لیتین میں ہو جائے گا۔ میرا ایک معبود برقی ہے جس کا کوئی شریک نیس۔ اس نے مجھے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعتوں

سے نوازا۔ بندے کو اس کا بھی یقین ہو جائے گا کہ اس معبود برحق نے مجھے ان عطا كرده نعتول كے شكر كا تھم ديا ہے اور فاہرو باطن ميں خدمت و طاعت كا امر فرمايا ہے۔ اور کفرو دیگر معاصی سے روکا اور ان کی سزا سے ڈرایا ہے۔ اور یہ فیصلہ سنادیا ہے کہ اگر بدہ اس کی خدمت و طاحت کرے گاتو وہ آخرت میں اسے غیرفانی صلہ اور بدلہ عنایت فرائے گا اور نافرانی و سرکشی کرنے والے کو دائمی عذاب میں جالا تو یه یقین و معرفت بندے کو اینے مالک و مولیٰ کی خدمت و طاعت پر ابعارتے ہیں اور اس آقا کی خدمت کی ترغیب دیتے ہیں جس نے اس کو ہرفتم کی نعتیں عطا فرمائیں۔ اور بندہ اگر خلوص سے اس آقاکی تلاش کرے تو اسے پاہمی ا وراس کی پھان و معرفت ہو جائے باوجود مکد پہلے اس سے جالل ہو تا ہے۔ اگرچه بنده اس معرفت و بچان سے رب تعالی کی عبادت و خدمت کی طرف راغب ہوتا ہے لیکن اسے بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے بندہ کے ظاہرو باطن میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے ذر کورہ علم ویقین کے ساتھ ساتھ ان فرائض کو سکھنے کی ضرورت برتی ہے جن کا تعلق بندہ کے ظاہر و باطن کے ساتھ ہے۔ پس بندہ جب فرائف کو اچھی طرح جان لیتا ہے اب انسيس عملي طور پر بجالانے كا اراده كرتا ہے۔ جب شروع مونے لكتا ہے تو اپنے آپ کو طرح طرح کے گناہوں اور معاصی سے طوٹ پاتا ہے۔ اور بد اکثر لوگوں کا حال

تو جب بندہ اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے تو ول میں کتا ہے کہ میں عبارت کی طرف کیے توجہ ہوسکتا ہوں؟ جبکہ میں گناہ کرنے پر اڑا ہوا ہوں' اور جبکہ میرا ظاہر و باطن گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے۔ عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل مجھ

یر لازم ہے کہ گناہوں سے مجی توب کروں تا کہ گناہوں کی مجاست سے پاک ہو سکوں۔ اور معاصی کی منوس قید و بند سے خلاصی پا سکوں۔ تا کہ طاعت خداوندی کے لائق ہو سکوں اور اس کی بھگ کی بساط بچھا سکوں۔ تو گناہوں سے پاک ہونے كے ليے عبادت كى طرف متوجہ مونے سے قبل توبه كى كھائى عبور كرنا يرتى ہے۔اس كماثى "عَقَبَةُ التَّوْبَةِ" ك نام سے موسوم كياكيا ہے۔ تواس بناء ير بندے كو ضرورى طور یر اس محمالی کو عبور کرنا برتا ہے' تا کہ اصل مقصود کی طرف متوجہ ہونے کے لائق ہوسکے۔ اس لیے بندے پر لازم ہے کہ پورے ارکان و شرائط کے ساتھ توب کرے اور پوری احتیاط کے ساتھ اس گھائی کو عبور کرے۔ جب توبہ صادت نعیب ہو جائے اور یہ مرحلہ ملے کرے تو عبادت کی طرف متوجہ ہو۔

مرجب بندہ توبہ سے فارغ مور عبادت کی طرف متوجہ مو تاہے تو عبادت کو بھی طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات میں گمرا موا یا تا ہے۔ ہر رکاوٹ اپنی نوعیت ك اعتبار سے اسے عبادت سے روكتى ہے۔ اور عبادت سے روكنے والى اصل ميں

عار چزیں ہیں:

(٢) لوگول سے میل جول (۱) ونيا (۳) شیطان

لنذا پہلے ان چار چیزوں کو راہ سے ہٹانا اور دور کرنا ضروری ہے۔ ورنہ بندہ اسے مقصد میں کامیاب نہیں موسکا ۔ تو ان جار چیزوں کو جار طریقوں سے دور کرے: (ا) ونیاسے قطع تلقی کرے۔ (۲) لوگوں سے میل جول ترک

(۱۳) نفس پر سختی کرے۔

(۳) الجال سے کارید (در جگ

مرنس بر سخی کرناسب سے زیادہ مشکل ہے۔ نہ تو بندہ اس سے بالکل ب نیاز ہوسکتا ہے اور نہ بی شیطان کی اس پر مدے زیادہ سختی کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ عبادت کی منزل طے کرنے کے لیے بیہ ننس بی بندے کی سواری اور آلہ و ذرایعہ ہے۔ اور اگرچہ ننس عبادت کا آلہ اور ذربعہ ہے مرعبادات میں اس کی موافقت و مطابقت کی بھی امید نمیں کی جاسکتی۔ کیونکہ نیک کام کی مخالفت نفس کی جبلت میں دافل ہے۔ یہ تو ابو و لعب کا مشاق ہے۔ اس لیے اس سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تعویٰ کی لگام دی جائے۔ تا کہ بد بندے میں رہے تو سی مگر مطیع و فرمال بردار موکر نه که مرکش و باغی موکر تا که حسب ضرورت نیک كامول ميں اس سے كام ليا جائے اور فساد الكيز و بلاك كن امورسے قيد ميں ركھا جب بنرہ ان جار چیزوں کو راستے سے بٹا دیتا ہے اور خدا کی امداد و اعانت ے اس مرطے کو بھی طے کر لیتا ہے اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب چند اور موانع اسے پیش آتے ہیں جو عبادت کے لیے فراغت ول جمی اور اور کیسوئی پدا نیں ہونے وسیت اور یہ موانع بھی تعداد میں چار ہیں: اول رزق۔ کیونکہ نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے اور بندے کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنا ہے کہ تیرے کے رزق اور غذا ضروری ہے۔ اگر تو ونیا سے کنارہ کش ہوگیا اور محلوق سے علیدگی اعتبار کرلی تو تیری غذا اور رزق کمال سے میا ہوگا۔ دوسرا عارضہ وہ خطرات و خیالات ہیں جو بندے کے دماغ میں براس چیزے متعلق پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے کیا جس چیز کی امید کرتا ہے۔ جے پند یا ناپند تصور کرتا ہے۔ اسے نسیں معلوم ہوتا کہ اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے یا خرابی۔ کیونکہ امور دنیا کے متائج بوشیدہ ہیں۔ تو بندہ اننی خیالات میں کھو جاتا ہے

عبادت کے سلسلے میں چوتھا عارضہ قضائے خداوندی ہے۔ جو مخلف نوعیتوں میں بندے پر وارد ہوتی ہے۔ لین مجمی آرام 'مجمی تکلیف۔ اور بندے کا نفس مبعا" شرارت و فقنے کی طرف ماکل ہے۔ خصہ میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ان چار مندرجہ بالاعوارض کی گھائی بھی عبور کرنا پڑتی ہے۔ بید عوارض اربعہ چار چیزوں کے ذریعہ رفع ہوسکتے ہیں:

(ا) رزق کے معاملہ میں خدا تعالی پر توکل کرے۔

(۲) خیالات و تظرات کے بچوم کے وقت اپنے معاملے کو رب کے حوالے

(m) کالف ومعائب پیش آنے پر مبر کرے۔

(m) قضائے الی پر دامنی دہے۔

جب بندہ اللہ تعالی کے اذن اس کی تائید اور نفرت سے ان عوارض اربعہ کو قطع کرکے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اپنے اندر نظر کرنے سے محسوس کرتا ہے کہ میرا لئیں نیک کام کرنے میں بے حس بے رغبت اور بست ست ہے۔ نیک کام کرنے میں جو سی بدا نہیں ہوتی اور نیکیوں کی طرف جس طرح کام کرنے کی اس میں بھی چی چاہت پیدا نہیں ہوتی اور نیکیوں کی طرف جس طرح

تو خرایوں سے روکنے والی اور نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے والی دو چزیں (۱)خوف و (۲)رجاء ہیں۔

رجاء تو یہ ہے کہ بنرہ طاحت و عبادت کے صلہ میں بہت برے تواب کی امید رکھے اور اللہ تعالی نے جو جنت کی عمدہ عمدہ لعتیں عطا کرنے کے اس سے وعدہ کئے بیں ان پر اعتاد اور یقین کرے۔ تو اجر عظیم کی امید اور جنت میں عمدہ عمدہ نعتوں سے لطف اندوز ہونے کا یقین بندے کے لیے نیک کام کرنے کا باعث و ذریعہ بنآ ہے۔ طاعات کی ترغیب دیتا ہے اور دل میں اعمال صالحہ کی تحریک بیدا کرتا ہے 'اور

عبادت کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔
اور خوف یہ ہے کہ انسان ہروفت رب تعالیٰ کے دردناک عذابوں سے ڈرتا
ہے اور ان سزاؤل اور عذابول کا تصور ذہن میں رکھے جو نافرانی اور گناہ کرنے والول
کو دیتے جائیں گے۔ الیا خوف جب بعرے سک ول میں رائع ہو جاتا ہے تو بعرہ اس
خوف کے باحث گناہوں سے باز رہتا ہے۔ اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی
ہے۔ چو تکہ خوف و رجاء بعرے کو حبادت پر ابھارتے ہیں اس کے اس کھائی کا نام ،

عَقَبَةُ الْبَوَاعِثْ رَكُما كيا ہے۔ جب بندہ خوف و رجاء كى مندرجہ بالا كھائى الله تعالى كے فضل اور اس كى الداد

واعانت سے عبور کر لیتا ہے اور اصل مقصود لین عبادت کی طرف متوجہ ہو تا ہے تو

منهاج العابدين أردو 💳 اب اسے کیسوئی اور دل جمی سے عبادت کرنے میں کوئی چیز مانع اور عارض نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اینے اندر ایسے اوصاف پاتا ہے اور ایسے جذبات محسوس کرتا ہے جو اسے عبادت کی طرف ترغیب اور طاعت و اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اب اسے عبادت کرتے وقت نشاط و سرور اور گذت و راحت حاصل ہوتی ہے' اور عبادت پر دوام نعیب موتا ہے۔ گر ایکایک دوران عبادت دو اور بری آفتیں سر نکالتی ہیں۔ ایک ریاء دو سری عجب۔ یعنی اپنے متعلق نیک اور پارسا مونے کا خیال۔ چنانچہ کھی تو اپنی عبادت کو اس طرح خراب اور تباہ کرتا ہے کہ دو سروں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور مجمی این آپ کو نیک اور پاکیزہ خیال کرکے اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اب اے یہ گھاٹی عبور کرنی بڑتی ہے اور اسے عَقَبَةُ الْقَوَادِح كتے ہيں۔ چنانچہ عبادت میں اخلاص اور رب تعالی کے گوناگوں احسانات کو ذہن میں محوظ رکھتے ہوئے بندہ اس مشکل کھاٹی کو بھی خدا کے فضل و کرم ' اس کے اذن اور اس کی ر حمت سے بوری احتیاط اور دانشمندی کے ساتھ عبور کرتا ہے تا کہ اس کی نیکیاں ریا و عجب وغیرہ جیسی آفتوں سے سالم و محفوظ رہیں۔

جب ان مندرجہ بالا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر جاتا ہے تو اب کماحقہ عبادت بجالانے کے قابل ہوتا ہے اور اب اس کی بندگی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوتی ہے۔ لیکن پھرجب بندہ اپنے حالات زندگی پر نظر کرتا ہے تو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے بے شار احسانات ' بے شار عطاؤں اور قتم قتم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا پاتا ہے۔ مثلا عبادت اور ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے کی توفیق مصرت رسال چیزوں سے حفاظت ' دوسری مخلوقات پر عظمت و بزرگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احسانات بوزوں سے حفاظت ' دوسری مخلوقات پر عظمت و بزرگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احسانات اور نعمتوں کو یاد کرکے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کمیں میں ان کے شکر سے عافل نہ ہو جاؤں ' اور کفران نعمت کے گناہ میں جتلا نہ ہو جاؤں ' اور کفران

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_ منهاج العدد كريا الله تعالى كا نظركرم اور كرنے سے يہ نعتيں جمع سے كميں چمن نہ جائيں اور ميں الله تعالى كى نظركرم اور اس كے الطاف كريمانه سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اس ليے حمد و شكركى طرف متوج ہوتا ہے اور كثرت ذكر و فكر كے ذراجہ اس عَقَبَةُ الْحَمْدِ وَالشَّكِرْ كو عبوركرتا ہو۔ اس سے فارغ ہونے كے بعد وہ اپنے آپ كو مقصود كے قریب اور اپنے مطلوب كو سائے ياتا ہے۔

چانچہ اس کے بعد مسافت مے کرنے سے بندہ اللہ تعالی کے الطاف کی نرم زمین اور شوق و محبت کے میدان میں جا پنچا ہے۔ پھر رضاء کے باعات انس کے گلستان اور رومانی فرحتوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اسے خدا کا قرب خاص عطا ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے مناجات کرنے والوں کی مجلس میں جکہ پالیتا ہے اور اس کی طرف سے خاص انعامات و اکرامات سے مشرف ہوتا ہے تو بندہ ان نعتول سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنی عرکے بقید ایام روحانی راحت و سرور میں بسركرتا ہے۔ یماں تو ظاہری جم کے اعتبارے آرام پاتا ہے اور آخرت میں روحانی اعتبار سے۔ ایسا انسان ہروفت پیغام اللی یعنی اس ونیا سے کوچ کرنے کا معتقر رہتا ہے۔ اس کا دل دنیا سے اچاف موجاتا ہے۔ دنیا کو حقارت کی نظرسے دیکھتا ہے۔ موت کا مشاق رہتا ہے اور ملاء اعلیٰ کے ساتھ ملحق مولے کا خواہشمند رہتا ہے۔ چنانچہ خدا کے قامد اچانک اس کے پاس جنت کی خو مخبری اور جنت کے فرفتے جنت ک خشبوئیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پاک روح مسرت انگیز بشارت اور کامل انس و بیار کے ساتھ اس وارفانی سے جنت کے بافات کی طرف معل کرتے ہیں۔ وہاں یہ مومن اپنی ضعیف وحقیرجان کے لیے وائی نعتیں اور بہت برا ملک پاتا ہے اور فنل و کرم کرنے والا مروان رب اے مرحبا کتا ہے۔ اینا فرب خاص عطا

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ مومن بنده كرتا ہے اور انعام و أكرام كرتے ہوئے اس سے طاقات كرتا ہے ۔ يہ مومن بنده وہال اليه انعامات سے توازا جاتا ہے جن كے بيان سے بيان كرنے والے عاجز بيں۔ اور صفت كرنے والے جن كى صفت نہيں كرسكتے ۔ اس طرح اس كو بميشہ بميشہ نئ نئ اور عده عده تعتيں عطا ہوتى رہيں گی۔

اورانی کی اور ہوہ ہوہ میں طفہ ہوئی رہیں گا۔

تو ایسے انسان کو کتنی ہوی سعادت نعیب ہوتی ہے اور یہ مومن کتنی بری دولت کا مالک بن جاتا ہے اور کتنی عظیم کامیابی عاصل کر لیتا ہے اور کیسی بلند شان کا حال بن جاتا ہے۔ ایسے مخص کو ہزار ہزار مبارک۔ کیونکہ اس کا انجام بہت اچھا ہے۔۔۔۔۔۔ ہم بھی دربار ایزدی میں التجا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ احسان عظیم فرمائے اور ہمیں بھی اس نعمت عظلی سے نوازے اور رب تعالی کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔

سس سے سے ہم وربار خداوندی میں بد بھی وعاکرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اس احسان عظیم سے زبانی بیان صرف شنے ' سرسری علم اور وقتی آرزو کے سوا حالی طور پر کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہم یہ بھی وعاکرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارا علم ہم پر جحت نہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجاکرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سے التجاکرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر عمل میں استقامت دے۔ وہی سب سے بمتر رحم وکرم کرنے والا ہے اور ہمارے حضور دونوں جمان کے سردار محمد رسول اللہ پر لاتعداد و کرنے والا ہے اور ہمارے حضور دونوں جمان کے سردار محمد رسول اللہ پر لاتعداد و ملو ق و سلام نازل ہو' اور آپ کے اصحاب اور آپ کی آئل پر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ شرف و عرت عطا فرائے۔

یہ ہے اس کتاب کی ترتیب جو میرے مولی نے عبادت کے سلسلے میں مجھے المام فرمائی۔

اے مزیز ازجان! اب تو اللہ تعالی کی توفق سے بیہ جان کہ کل سات کھائیاں

منهاج العلدين أدرو \_\_\_\_\_\_ منهاج العلدين أدرو \_\_\_\_\_\_ منهاج العلدين أدرو \_\_\_\_\_ منهاج العلدين أدرو و منهاج منهاج منهاج منهاج منهاج منهاج منهاج منهاج العادية والى چيزون كى چيمنى قوادح ال چيزون كى چيمنى قوادح ال چيزون كى جو عبادت منها خرابى پيدا كرتى چين سالتين حمد و شكركى - اس كتاب منهاج العابدين منها منها منها كاذكر ہے -

اب ہم ہرایک کی اس طرح شرح کرتے ہیں کہ الفاظ تو مختفر ہوں مگر تمام ضروری گلتے بیان بھی ہو جائیں۔ ہم ہرایک کی شرح علیحدہ علیحدہ باب میں کریں گے۔ اللہ سجانہ' و تعالیٰ می توفق کا دینے والا ہے' اور اس کے کرم سے ہی بیان و عمل میں درستی برقرار رہ سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيّ



منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نمبر 23

# پہلی گھاٹی علم کے بیان میں

میں اللہ کی توفق سے کتا ہوں کہ اے اظام کی آرزو کرنے والے اور اے اور اے کی عبادت کی طلب کرنے والے! اللہ تعالیٰ تجھے امور خیر کی توفق دے۔ سب اول تھ پر یہ لازم ہے کہ علم شریعت حاصل کرے۔ کیونکہ یہ عبادت کاموقوف علیہ ہے اور اس پر اس کا وارومدار ہے۔ اور تو جان لے کہ علم اور اس کے مطابق عبادت وو ایسے کمال ہیں کہ مصنفین کی تعنیمات معلمین کی تعلیمیں واعظین کے وعظ مفکرین کی نظرو فکر وغیرہ جو بھی تم دیکھ یاس رہے ہو سب پھے اس علم و عمل میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ بلکہ انزال کتب بعثت انبیاء ساتوں آسانوں اور زمینوں اور ان کی درمیانی مخلوق کی پیدائش بھی اس لیے ہے۔ تم قرآن مجید کی ان دو آندوں پر تو ذرا خور کرو:

(۱) اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَنْعَ سَمُوْتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَوَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهُ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيْرٌ وَانَّ اللّٰهُ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلْمُانِ

الله وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں۔ الله کا تھم ان کے درمیان اتر تا ہے تا کہ جان لو کہ الله سب کچھ کرسکتا ہے اور الله کاعلم ہر چزیر محیط ہے۔

مرف يى ايك آيت فنيلت علم ك جوت ك ليه كانى ب- فاص كر علم الإحداد كي ليه:

(٣) وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ٥

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

یہ آیت کریمہ شرافت عباوت کے فہوت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے بی معلوم ہوا کہ بندے پر اپنے رب کی بندگی لازم ہے۔ تو اس علم و عبادت کو بی سب سے زیادہ عظمت والی چیز تصور کرنا چاہیے کیونکہ پیدائش کائنات سے مقصود انمی دو چروں میں کمال حاصل کرنا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ انہی دو کے ساتھ مشغول رہے۔ انہی دو کے حصول کے لیے مشقیل برداشت کرے اور انہی دویس غوروفكركرتا رہے۔

اے مزیز! او یقین کر کہ ان دو کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے سب باطل ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اور ان کے علاوہ جو پچھ ہے لغویات ہے جس سے پچھ حاصل نہیں۔ جب تیرے ذہن میں علم و عبادت کی اہمیت آگئی تو اب بیہ بات سجھ کہ علم عبادت سے افغل و اشرف ہے۔ ای لیے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

> إنَّ فَصْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ عَلَى اَذْنَى رَجُل مِّنْ أُمَّتِيْ-عالم کی فضیلت عابد ہر ایس ہے جیسی میری اپنے اونی امتی پر-

ایک جگه آپ نے فرمایا: نَظْرَةٌ إِلَى الْعَالِمِ آحَبُّ إِلَى مِنْ عِبَادٍةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا-

عالم کی طرف ایک بار نظر میرے نزدیک سو برس روزے رکھنے اور سوبرس رات کو نوا فل پر صفے سے بھتر ہے۔

اور ایک جگہ آپ نے فرمایا:

آلاً ٱذْلَكُمْ عَلَى آشْرَفِ آهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ هُمْ كيامي حميل سب سے زيادہ بلند مرتبہ والے جنتی نہ ہتاؤں؟ محابہ نے عرض

سماج العابرين اردو \_\_\_\_\_ سور مرد المرد على المرد و مردي المت كے علماء بين-كيا يارسول الله بتايي تو آپ نے فرمايا كه وہ ميري المت كے علماء بين-

یایر ون المد به بیات و اپ سے اور کا بدہ پران اللہ عبادت سے علم افضل ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے۔ بغیر عبادت علم کا کوئی فاکدہ نہیں۔ کیونکہ علم درخت کی مانڈ ہے اور عبادت بھی ضروری ہے۔ بغیر عبادت کی قدر پھل سے ہوتی ہے اگرچہ درخت اصل ہے۔ للذا بندے کے لیے علم و عبادت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا "علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ دے۔ اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو نقصان نہ ہو۔" اور یہ بڑی پختہ بات ہے کہ علم و عبادت دونوں ضروری ہیں۔ گر پہلے علم عبادت کی بنیاد اور اس کا رہنما ہے۔ اس لیے نبی عاصل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ علم عبادت کی بنیاد اور اس کا رہنما ہے۔ اس لیے نبی حاصل کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

ٱلْمِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلُ وَالْعَمَلُ ثَابِعُهُ ـ

ا میسم اِن ما العصل و العصل و العدد علم عمل کی بنیاد ہے اور عمل اس کے تالع ہے۔

علم کا عبادت کی اصل ہونا' اور اسے عبادت سے پہلے حاصل کرنا دو وجہ سے

ضروری ہے:

ایک اس لیے تا کہ بندہ رب کی عبادت کرسکے اور اس عبادت کو تمام عیوب و نقائص سے محفوظ رکھ سکے۔ کیونکہ بندے پر لازم ہے کہ پہلے اپنے مجبود کو بہانے اور پہراس کی عبادت میں مصروف ہو۔ اور بندہ اپنے معبود برحق کی عبادت کر بی کیے سکتا ہے جبکہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس معبود کے نام کیا ہیں۔ اس کی صفتیں کیا ہیں اس کی شان کے لائق ہیں اور کوئی باتیں اس کی شان کے طاف ہیں۔ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمالت کی بنا پر بندہ اپنے معبود برحق کے لیے ظاف ہیں۔ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمالت کی بنا پر بندہ اپنے معبود برحق کے لیے

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

الی مفتول پر احتقاد رکھتا ہے جو قطعاً اس کی شان کے لائق نمیں ہوتیں۔ اور اس

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ مني نبر 26 مني أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 26 مني الموء اعتقادي كي باعث عباوت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس عظیم خطرے كی بوری طرح شرح اپنی كتاب احبياء العلوم كے باب سوة خاتمہ بيس كردى ہے۔

المجاب عزيزا تجھ پر لازم ہے كہ ان تمام فرائض و واجبات شرعيہ كا علم حاصل كرے جن كا مجھے مور پر ادا كرسكے۔ اور ان

ماصل کرے جن کا بھی علم ویا گیا ہے تا کہ انہیں معجے طور پر ادا کرسکے۔ اور ان تمام امور کا بھی علم ماصل کرے جو ناجائز اور خلاف شرع بیں' تا کہ ان سے فکا سکے۔ ورنہ جب تک طاحت و عبادت کی حقیقت' نوعیت اور کیفیت ادا معلوم نہ ہو' اس کی صحے بجاآوری کیسے ہوسکتی ہے۔ اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ چیزس گناہ

ہیں اس وقت تک کیے ان سے پر بیز ہوسکتا ہے؟

اس لیے پہلے عبادات شرعیہ جیسے طہارت' نماز' روزہ وغیرہ کی حقیقت ان کے جملہ احکام اور ان کی بتمام شرائط معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ہی درست طریقہ سے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ بے علمی کے سبب بہت ممکن ہے کہ انسان برسوں اور مرتوں ایک ایسے عمل کو نیک خیال کرے کرتار ہے' جو در حقیقت اس کی طمارت اور اس کی نمازوں کو خراب کر رہا ہو۔ بلکہ طمارت اور نمازیں خلاف سنت طریقہ بر ادا ہوتی رہیں۔ اور کرنے والے کو بالکل علم نہ ہو۔ اور بعض او قات ایسا

بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ در پیش آئے تو نہ تو وہ خود سیکھا ہو اور نہ بی برونت اسے حل کرنے والا کوئی ملے تو وفت ہوگ۔

وقت اسے مل کرنے والا لوئی ملے کو دفت ہوئ۔ ممان میں میں میں مار کے اور کا اس کا مار

گرخاہری عبادات و طاعات کی قبولیت کا دارومدار باطنی اخلاق فاضلہ پر ہے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کا جانتا بھی ضروری ہے۔ جیے توکل کی حقیقت ' تفویض ' رضا' مبر اور توبہ اور اخلاص وغیرہ کے معانی ' جن کا مفصل ذکر انشاء اللہ تعالی ابھی آئے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان امور کے معانی کا جانتا بھی ضروری ہے جو باطن کے عیوب ہیں اور جو توکل ' مبر اور رضا وغیرہ کی ضد ہیں۔ جیے ضروری ہے جو باطن کے عیوب ہیں اور جو توکل ' مبر اور رضا وغیرہ کی ضد ہیں۔ جیے

#### Nabuwat.Ahlesunnat.com

غمه اطول ال ريا اور تكبروغيرو- كونكه ان خصائل رديله سے بينا بھي لازم اور منروری ہے۔

الله تعالی نے اخلاق فاصلہ پیدا کرنے اور خصائل رفیلہ کو دور کرنے کا تھم ائی کتاب میں واضح طور برویا ہے۔ توکل کے متعلق فرمایا: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْاَ إِنْ كُنْتُمْ مُنُومِنِيْنَ

اور الله بربی بحروسه کرواگر تم ایماندار ہو۔

شکر کے متعلق فرمایا:

وَاشْكُرُوْ الِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ٥ اور اینے رب کا شکر کرو اگر تم اس کی عباوت کرتے ہو۔

مبرے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

وَاصْبِرُوَ مَاصَبُرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ <sup>ط</sup>َ مبر کرو' اور تم اللہ تعالی ہی کی توفیق سے مبر کرسکتے ہو۔

تفویض کے متعلق یوں ارشاد فرمایا:

وَ تَبَتُّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ٥

تمام سے علیحدہ ہو کر صرف ای کے لیے ہو جاؤ۔

اس طرح اور بھی کی آیات ہیں جن میں اخلاق فاصلہ سے متصف ہونے کا تحكم ديا كيا ہے۔ تو جس طرح نماز' روزہ وغيرہ ظاہري احكام و فرائض آيات قرآنيه سے ثابت ہیں' اس طرح توکل' رضا اور مبروغیرہ بھی قرآن یاک کی آیات سے **ٹابت ہیں۔** 

توجب توکل وغیرو بھی لازم و ضروری بین تو صرف نماز روزه وغیره یر بی سارا زور دینا اور عمدہ اخلاق کا حامل نہ بنتا درست نہیں۔ کیونکہ دونوں قتم کے ظاہری و

منمان العابرين أردو منعان اليك بى رب نے ايك بى كتاب بيل محم ديا ہے۔ مرتم باطنی العاب العا

اے ہملائی کے دعویدارو! تہیں اس کا خوف نمیں کہ برے برے فرائض کو تو پس پشت ڈال رہے ہو اور نقل نماز روزہ وغیرہ میں مشخول ہو۔ فرائض سے تارک ہو کر نوا فل ادا کرنے والو! ان نوا فل کی کوئی وقعت نمیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایسے گناہ پر قائم ہوتے ہو جو تہیں دوزخ میں ڈال دے گر مباح کھانے پینے اور نیند وغیرہ سے بچتے رہتے ہو' جو عبادت میں تم کو تقویت وستے ہیں۔ تو تمارا ایسا پر ہیز بے معنی اور نفنول ہے۔ اور ان تمام سے بر تربیہ ہے کہ تم دنیوی امیدوں ایسا پر ہیز بے معنی اور نفنول ہے۔ اور ان تمام سے بر تربیہ ہے کہ تم دنیوی امیدوں کو میں جتال ہو حالاتکہ دنیا کی امیدیں محض گناہ ہیں۔ اور جمالت کی بنا پر تم ان امیدوں کو نیت خیر گمان کرتے ہو۔ کیونکہ تم ان دونوں کے فرق سے جالم ہو۔ تم دنیوی امیدوں اور نیت خیر میں اس لیے بھی فرق نمیں کرسکتے کیونکہ یہ دونوں بظاہر ایک دو مرے سے ملتی جاتی ہیں۔

رہے ہوتے ہو گر تمہارا گمان ہے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور لوگوں کو

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

الله تعالى كے دربار ميں گر كرانا اور عابرى كرنا خيال كرتے ہو۔ اور كمى تم محض رياكر

بعض اوقات تم بے چین ہوتے ہو اور جزع فزع وغیرہ کرتے ہو' اور اے

منہاج العادین آردو \_\_\_\_\_\_ منہاج العادین آردو \_\_\_\_\_ منہاج العادین آردو \_\_\_\_\_ منہاج العادین آردو واب ہیں۔ اس طرح تم گناہوں کو نیکیاں اور عذاب کو ثواب سجھنے لگ جاتے ہو اور ایک بہت بڑے وحوے میں بٹلا ہو جاتے ہو اور سخت خرابی میں بڑ جاتے ہو۔ تو خداکی قتم بغیر علم عمل کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔

اور پھر ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب مو تو ظاہری اعمال مجی خراب موں سے۔ اور اگر باطن حسد ' ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر دل میں اخلاص ہوگا تو ظاہری عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اور اگر باطن میں ریا ہو تو ظاہری عمل بھی نادرست موگا۔ اسی طرح اگر کوئی اینے اعمال صالحہ کو رب تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر انہیں اپنا ذاتی کمال تصور کرے تو خودستائی کے باعث وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کیے جب تک باطنی امور کا ظاہری اعمال سے تعلق' باطنی اوصاف کی ظاہری اعمال میں تافیر اور اوصاف باطنی کے ذریعہ ظاہری اعمال کی حفاظت کی کیفیت وغیرہ کا پہ نہ چلے ' طاہری اعمال مجمی درست نہیں ہوسکتے۔ اور جمالت و ب علمی کے باعث نہ تو ظاہری اعمال میں درستی پیدا ہوسکتی ہے اور نہ ہی باطنی اخلاق فاصله یا خصائل رزیله کا پد چل سکتا ہے۔ اور عمل کرنے والے کے ہاتھ میں سوائے مشقت اور میل کچیل کے کچھ نہیں آتا۔ اور میں سب سے بڑا خمارہ اور نقصان ہے۔ اس کیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی شان میں فرماما:

إِنَّ نَوْمًا عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ صَلُوةٍ عَلَى جَهْلٍ-

عالم كاسونا جالل كى فمازے بعرب

کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنے والے کے اعمال اکثر او قات بجائے درستی اور

تواب کے خرابداور باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ علم کی شان میں حضور نبی کریم رؤف و رحیم صلی الله علیه وسل فے یہ بھی فرمایا۔ إِنَّهُ يُلْهَمُهُ السُّعَدَآءُ وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَآءُ-

علم سعادت مندول کو نصیب ہوتا ہے اور شق لوگ اس نعمت سے محروم

رخع ہیں۔

اس ارشاد کا مطلب سے ہے کہ بے علم کی شفاوت سے کہ اس نے علم تو سیکما نمیں ہوتا' خالی عبادت کی مشعبت اور دفت اٹھاتا ہے۔ تو الی عبادت سے سوائے جسمانی مشقت کے میچھ تواب وغیرو نہیں ملک باعمل اور زاہد علاء چو نکہ علم و عمل کے جامع ہوتے ہیں اس لیے ان کا درجہ خدا تعالی کے ہاں باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے اور علم بی اس بلندی مرتبہ کی اصل ہے۔ کیونکہ علم طاحت و عبادت کا موقوف علیہ ہے' اور اس پر اعمال کا دار دیدار ہے۔ اہل بصیرت اور امحاب تونیق و

تائید نے بول ہی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اور وہ بوری طرح اس معالمہ کی مد کو ہتے ہیں۔

مندرجہ بالا بیان سے بیہ بات واضح ہو می کہ عبادت نہ تو علم کے بغیر کی جا سکتی ب اور نه بی سالم ره سکت ب- تو طابت موکیا که میح طریقه سے عبادت بجالانے

کے لیے پہلے علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ عبادت سے علم کے مقدم ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ علم سے ول میں

الله تعالى كاخوف اور اس كى جيب بيدا موتى بهد الله تعالى كا ارشاد ب:

إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا ءُ-

الله كاخوف علاء كے دلوں ميں بى ہے۔

یہ اس لیے کہ جس کو خدا تعالی کی معرفت نہیں ہوتی اس کے دل میں خدا کا

منمان العابدین آردو علم ایسا هخص صحیح معنول میں رب تعالی کی تعظیم و طاعت بجالا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا هخص صحیح معنول میں رب تعالی کی تعظیم و طاعت بجالا سکتا ہے۔ تو علم سے ہی رب کی معرفت اور پہچان ہوگی اور علم کے ذریعہ ہی اس کی عظمت و بیبت دل میں بیٹے گی پس علم سے ہی تمام طاعات و عبادات کا پھل ماتا ہے۔ اور علم کے باعث ہی انسان ہر قتم کی معصیت سے نیج سکتا ہے۔ اور یا پھر اللہ تعالی کی توفیق سے۔ اور عبادت سے مقصود مجی تو یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک اس کی توفیق سے۔ اور عبادت سے مقصود مجی تو یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک اس کی معرفت اور دو سری دل میں اس کا خوف اور بیبت۔ اس لیے اے راہ آخرت کے معرفت اور دو سری دل میں اس کا خوف اور بیبت۔ اس لیے اے راہ آخرت کے سالک یا سب سے اول تیرے لیے علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ ہی توفیق کا مالک ہے۔ ہروفت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت سب توفیق کا مالک ہے۔ ہروفت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت سب

شایدتم کوکہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: طَلْبُ الْعِلْمِ فَوِیْصَدُ عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ -علم کی طاش ہر مسلمان مرد وعورت پر فرض ہے-

تو وہ کونساعلم ہے جس کی تلاش لازم اور ضروری ہے' اور درستی عبادت کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے؟ تمہارے اس سوال کا جواب سے سے کہ جن علوم کی طلب فرض ہے وہ تین علم ہیں:

(۱)علم توحید (۲)علم سر یعنی جس علم کا تعلق دل اور دل کے متعلقات سے ہے۔ (۳)علم شربیت

کیکن ان تین علوم سے اتنی مقدار لازم اور ضروری ہے جس سے لازم و ضروری امورکی بوری بوری معرفت و یقین ہو جائے۔

علم توحید سے اتنا ضروری ہے جس سے دین کے اصول معلوم ہو جائیں۔ وہ اصول بیہ بیں کہ:

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_ تحميس بي معلوم بوكه بمارا ايك معبود برحق بي جو برشے كو جانبا ہے۔ اور تمام ممكنات پر اس كی قدرت طاوی ہے۔ جو چاہے ارادہ كرتا ہے۔ بیشہ زندہ ہے۔ ازل سے متعلم ہے۔ سب کچھ و کھتا اور سنتا ہے۔ ایک ہے كوئی اس كا شریک نہيں۔ وہ تمام صفات كماليہ سے ازلا ابدا متصف ہے۔ برعیب و نقص سے منزہ و پاک ہے۔ اور قديم ہے۔ اس پر بمی زوال نہيں آسكا۔ امكان كے مثما نيے سے پاک ہے۔ اور قديم بھی صرف وہی ہے۔

اور یہ بھی یقین کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے خاص بندے اور رسول میں اور جو احکام آپ خداکی طرف سے لائے سب حق ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں جو خبریں آپ نے دی ہیں سب حق ہیں۔ پھران تمام احکام و مسائل کو بھی معلوم کرے جو سنت ہیں۔ تا کہ خلاف شرع کاموں اور برعات سے محفوظ رہے۔ اس لیے کہ بدعت میں جٹلا ہو کر انسان سنت کی پیروی سے محروم ہو جاتا ہے اور دین خطرے میں پر جاتا ہے۔

ولائل توحید کے اصول و کلیات کاب اللہ میں موجود ہیں اور ہمارے مشاکح نے اصول دیانات کی کتابوں میں ان دلائل کو وضاحت سے لکھا ہے۔ خلاصہ پہ ہے کہ جس چیز سے جائل رہ کر گرائی میں پڑنے کا خطرہ ہو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کی اجمیت کو اچھی طرح ذہن نظین کرو اور توفیق اللہ بی کے ہاتھ میں ہے۔ اور علم سرسے اس قدر جاننا ضروری ہے جس سے صفاتی قلب کے اسباب معلوم ہو جائیں۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ کس کس چیز سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے تا کہ دل میں اللہ تعالی کی ہیہت اور تعظیم اور اعمال میں اظلامی پیدا ہو۔ نیزان امور کو جاننا بھی ضروری ہے جن سے نیت درست رہ سکے۔ اور ظاہری و باطنی اعمال و عبادات 'ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہ سکیں۔ اور ان سب امور کا بیان انشاء

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ صفحہ نبر 33 الله تعالى جمارى اس كتاب ميں آئندہ آئے گا۔

اور علم شریعت سے اس قدر جاننا ضروری ہے جس سے بید معلوم ہو جائے کہ بید امور ضروری ہیں۔ تا کہ انہیں اواکیا جاسکے۔ جیسے نماز' روزہ وغیرہ۔ مگر جج' زکو ہ اور جماد وغیرہ کے احکام و مسائل ان کو جاننے لازم ہیں جن پر بید فرض ہوں۔ اور جن پر بید چیزیں فرض نہیں ان پر ان کی جزئیات اور ان کی تفصیلات جاننا لازم نہیں ان تین علموں سے بس اتنا جاننا لازم و ضروری ہے جو ہم نے بیان کردیا ہے۔

### سوال:

کیا علم توحید میں ان تعیدات و دلائل کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے جن سے فراہب باطلہ کی تردید ہوسکے اور جن سے فائیت اسلام ان پر ثابت کی جاسکے اور جن دلائل سے تمام بدعات کو باطل ثابت کیا جاسکے اور سنن نبوید کی حقانیت واضح کی جاسکے ؟

#### جواب:

اے عزیز! ان تمام تفاصیل کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ یعنی تمام پر لازم نہیں۔
ہال تم پر اتنا جاننا ضروری ہے جس سے تمہارے عقائد ورست رہ سکیں اور بس۔ تم
پر یہ لازم نہیں کہ علم توحید کی تمام فروعات اور اس کی باریکیاں اور دیگر متعلقہ امور
کو جانو۔ ہاں اگر کمیں دین کے بنیادی مسائل میں تمہیں شبہ لاحق ہویا لاحق ہونے کا
خوف ہو تو مختر تفتگو سے کی دو سرے مخص سے یہ شبہ حل کرا سکتے ہو۔ گر
جھڑے و جدال وغیرہ سے بیشہ پر ہیز کرو۔ کیونکہ جھڑا وجدال ایک مملک مرض ہے
جس کا کوئی علاج نہیں اس لیے بیشہ اس سے بچ۔ کیونکہ جو مخص اس مرض میں
جس کا کوئی علاج نہیں اس لیے بیشہ اس سے بچ۔ کیونکہ جو مخص اس مرض میں
جٹلا ہو جاتا ہے آگر اللہ تعالی کی رحمت و مرمانی شامل حال نہ ہو تو اس کا محفوظ رہنا

منهاج العابدين أردد \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردد \_\_\_\_ منه نبر 34 مشكل موجاتا ہے۔

پر اے عزیزا یہ بھی جان کے کر جب دنیا کے ہر علاقے میں اہل سنت و جماعت کے مبلغین و علماء موجود ہیں جو گمراہ فرقوں کے رد میں معروف ہیں اور وہ اس فن تردید میں ٹھوس معلومات کے مالک بھی ہیں اور گمراہوں کے وساوس و شہمات سے اہل حق کے سینوں کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو تہمارے ذے سے ان تفسیلات میں پڑنا ساقط ہوگیا۔

ای طرح علم سرکے دقائق معلوم کرنا بھی ضروری نہیں۔ اور نہ ہی تمام عجائب قلب کی نہ تک پنجنالازم ہے۔ صرف اس قدر معلومات ضروری ہیں جن سے عبادت کو ہر قتم کے عیوب و نقائض سے محفوظ رکھا جا سکے، اور جن کے ذریعہ عبادات کو کھمل طریقہ سے اوا کیا جا سکے۔ جیسے اظلام 'حمد' شکر اور توکل وغیرہ کی حقیقت۔ اس کے علاوہ زائد معلومات میں بڑنے کی ضرورت نہیں۔

ای طرح علم شریعت کے اندر تمام بھی شراء اجارہ کاح طلاق اور جنایات وغیرہ کے مسائل سکھنے بھی تمام پر لازم نہیں۔ بلکہ ان تفسیلات کاعلم بھی فرض کفایہ ہے۔

سوال:

کیاعلم توحید کی ضروری معلومات استادے سکھے بغیر صرف اپنی نظرو فکرے ماصل ہوسکتی ہیں؟

جواب:

اس سلسلے میں استاد سے استعانت ضروری ہے۔ کیونکہ وہ مشکل مقامات کو واضح کرتا ہے اور علی میجد کیوں کو آسان کرتا ہے۔ اس کی رہنمائی میں انسان علوم

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ عو مبر عط منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ عو مبر عط كل منها احسان كل عنها كا خاص احسان موتاب استان معلم بننه كا شرف عطا موتاب

پراے عزر اور یہ بھی جان لے کہ علم کی گھاٹی اگرچہ بہت بخت گھاٹی ہے گر اس کے بغیر مطلوب و مقصود کا حصول بھی نائمکن ہے۔ اور اگرچہ اس کا نفع بہت ہے گر اس گھاٹی سے گزرنا بھی دشوار ہے اور اس میں بڑے بڑے خطرات ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے علم حاصل نہ کیا تو گراہ ہوگئے۔ اور کتنے بی ایسے ہیں جو اس راہ پر چلے گر راستے میں بھسل گئے اور اس میں کتنے بی گھومنے والے جرائی کا شکار اور ہزاروں اس راستے پر چلنے والے لاہت ہوگئے۔ اور کتنے بی ایسے ہیں جو اس کھاٹی کو طے کرنے کے در ہے ہوئے تو اللہ کی اعداد سے تھوڑے بی وقت میں معروف مقصود پر جا پہنچ اور بعض وہ ہیں جو ستر سال سے اس منزل کو طے کرنے میں معروف ہیں۔ اور ہر چیز کا اختیار در حقیقت اللہ تعالی بی کو ہے۔

لیکن جیساکہ ہم نے بیان کیا ہے علم کا نفع بہت ذیادہ ہے۔ کو تکہ بندہ عبادت کے معالمہ بیں علم کا تعنی بہت ذیادہ ہے۔ کہ ایک ہوتی ہے۔ اور عبادت کی دیوار علم پر بی قائم ہوتی ہے۔ فاص کر علم توحید و علم سر پر۔ علم کے متعلق بید روایت آئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ العلوة والسلام کی طرف وجی فرائی کہ:

يَادَا وُدُتَعَلَّمِ الْعِلْمَ النَّافِعَ فَقَالَ دَاوُدُ وَمَا الْعِلْمُ النَّافِعُ فَقَالَ اَنْ تَعْرِفَ جَلاَلِيْ وَ عَظْمَتِيْ وَكِبْرِيَائِي وَ كَمَالَ قُدُرَتِيْ عَلَى كُلِّ شَىْ فَإِنَّ لَهُذَا الَّذِيْ يُقَرِّبُكَ اِلَىَّ۔

اے واؤو! علم نافع حاصل کر۔ آپ نے عرض کیا نافع علم کونسا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا علم نافع وہ ہے جس سے تجھے میرے جاال میری عظمت میری بدائی اور ہرشے پر میری کمال قدرت کا پت چلے کیونکہ ایساعلم بی تجھے میرے قریب کرسکا

اور سیدنا حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

من اس بلت كويد ميس كرناكم من باللي من بي فوت مو جاتا اور جنت مين داخل كرديا جاتا اوريزا مو كرخداكي معرفت حاصل نه كرتا- اوريه اس لي كه جس كوالله تعلل کی معرفت نوانہ ہوگی اس میں خدا کا خوف بھی زیادہ ہوگا۔ اور جس کو خوف نیادہ موگا وہ حباوت زیادہ کرے گا۔ اور جو حبادت زیادہ کرے گا اس کا تعلق بھی اللہ ك سائد زياده خالص موكا

کین علم حاصل کرتے وقت سب سے زیادہ خلوص کو نگاہ رکھنا چاہیے۔ اور معایت کی نسبت درایت کو زیاده طلب کرنا جاسیے کیونکہ علم میں خطرات ہمی بت ہیں۔ اس لیے کہ جو مخص اس غرض سے علم حاصل کرے لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور علم کے ذریعہ امراء کی ہم نشینی حاصل ہو۔ اور تا کہ علم کے سبب بحث و مناظرہ کرنے والوں کے سلمنے افرو چنی کرے اور ذلیل دنیا کو جع کرے تو ایسے مخص کی نیت قاسد ہے اور اس کی بیہ تجارت تاہ اور اس کالین دین نقصان دہ ہے۔ سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيْفَاجِرَ الْعُلَمَاءَ أُولِيُمَادِي بِهِ السُّفَهَاءَ أُولِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ الَّيْهِ ٱذْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ - (مشكُّوه)

جو مخص اس کیے علم حاصل کرے تا کہ علاء کے سامنے لخر کرے' یا مع قوف کے ساتھ علم کے ذریعہ جھڑے یا لوگوں کی وجد اپنی طرف چھرے والسے مض کواللہ تعالی دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔

حفرت بليزيد مطاى وحمته الله عليه في فرمايا:

عَمِلْتُ فِي الْمُجَاهَدَةِ لَلْآلِيْنَ سَنَةً فَمَا وَجَدُتُ شَيْئًا اَشَدَّ عَلَيَّ مِنَ الْعِلْمِ

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منفى تمبر <sup>37</sup> وَ خَعَطُر ٥-

میں نے تمیں سال مجاہدہ کیا تو علم اور اس کے خطرات سے زیادہ سخت کمی چیز کو نہ بایا۔

اور اس بات سے بھی بچنا کہ شیطان کمیں تممارے ذہن میں یہ وہم نہ ڈال دے کہ جب علم میں اتنے خطرات ہیں تو اسے حاصل ہی نمیں کرنا چاہیے۔ الیاوہم درست نمیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

اطلعت ليلة المعراج على النار فرايت اكثر اهلها الفقراء قالوا يارسول الله من المال؟ قال لا بل من العلم-

معراج کی رات میں نے اہل دوزخ کو دیکھا تو مجھے ان میں فقیرو محلج نیادہ فظر آئے۔ محابہ نے عرض کیا۔ کیا مال و دولت کے محاج؟ تو آپ نے فرملیا نہیں اللہ علم کے محاج۔

تو جو مخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقہ ہے اوا نہیں کرسکتا۔ بالفرض آگر کوئی مخص تمام آسانوں کے فرشتوں جنتی عبادت کرے "مگر علم ند ہو" تو وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ اس لیے جس طرح بھی ہو علم ضرور حاصل کرو۔ اور اس کے حاصل کرنے میں پریٹان اور ست نہ بنو۔ ورنہ ممرای کے خطرات سے دوجار ہو جاؤ کے۔ ہر قتم کی محمرای سے دوجار ہو جاؤ کے۔ ہر قتم کی محمرای سے اللہ کی ہناہ۔

پر جب تم اللہ تعالی کی کاریکری میں فور کو سے اور خوب محری نظرے دیکھو سے تو جہیں بھی کرسکتا ہے اور خوب بھی کرسکتا ہے وہ جہ سے ہو جہیں بھین ہو جائے گا کہ ہمارا ایک معبود ہے جو سب بھی کرسکتا ہو جے ہر چین کو سنتا اور جے ہر چین کا علم ہے ، جو ہر بات کو سنتا اور دیگھتا ہے ، جو اذل سے متعلم ہے ۔ جس کا علم ارادہ اور کلام فنا و زوال سے منزہ ہے جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ جو ممکنات کی صفات سے موصوف نہیں ہو سکتا

اور ندی محلوق اشیا کی خصوصیات اس میں پائی جاسکتی ہیں۔ ندوہ محلوق میں کس بات مں مثلبہ ہے۔ اور نہ محلوق عی کسی احریس اس سے مشابہ ہے۔ وہ مکان اور جست كى قيدے باك ہے۔ اور آقات و حوادث اس پر نہيں آسكتے۔ اس طرح جب تم مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معرات اپ کے خصائل اور علامات نبوت پر خور کرو مے تو تہیں بھین ہو جائے گاکہ آپ اللہ کے رسول اور اس کی وی پنچانے مں امن ہیں۔ فور کرنے سے تم ہر اس امر کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی کہ سلف صالحین کا یہ حقیدہ کہ جنت میں اللہ تعالی کا دیدار بغیر جست اور مکان کے ہوگا' حق ب- اورب که وه بیشت موجود ب محرکی مدین محدود نبین- اور تم پراس امر کی حقاتیت میں روشن مو جائے گی کہ اس کا کلام غیر محلوق ہے۔ اور بید کہ وہ حروف و اصوات سے مرکب نمیں۔ کو تکہ حروف و اصوات سے ترکیب حادث ہے اور مادث جيز قديم كي مفت نيس موسكت-خور کرنے سے تم پر میہ جمی عمال ہو جائے گاکہ طل و ملکوت میں جو یکھ وقوع پذیر مواہد وہ خدا کی نقدیر اور قشاے مواہد اور بر چز کاعالم وجود میں ظہور می اس کے ارادے اور مشیت سے ہوا ہے۔ خیرو شریمی اس کی طرف سے ہیں۔ اور نفع و نتسان کا الک بھی ورحقیقت وہی ہے اور کفرو ایمان یمی اس کی جانب سے ہیں۔ اور محلوق کے لیے اس پر کوئی چیزلازم نہیں۔ وہ اگر کسی کو تواب عطا فرائے تو یہ اس کافنل ہے۔ اور اگر کسی کوعذاب دے توبیاس کاعدل ہے۔ اور جب حبين اس كامجي يقين مو جاس كه جو ارشادات محى ني كريم صلى الله عليه وملم كي زبان حل ترجمان سے صادر موسة بين سب حل اور درست بين-اور حشر اشر عذاب قبر سوال محرو كير وغيرو ك متعلق آپ نے جو خبرس محى دى میں مب بچی اور حق ہیں۔ اور سلف صالحین کا ان سب باتوں پر اعتقاد تھا۔ وہ سب

منہاج العابدین آدرہ عصوصی معلی نہر 39 اللہ تعالی معلی و بدعات بیدا ہوئے ان پر مضبوطی سے قائم تھے اور ان سب امور پر اغراض نفسانی و بدعات بیدا ہوئے سے بہلے بی انقاق و اجماع ہوچکا ہے (اللہ تعالی خواہشات کی پیروی اور خلاف شرع امور کی پیروی کرنے سے ہم سب کو بچائے)۔

پھرجب دل کے اعمال 'باطنی اسباب اور ان اشیا پر خور کرو گے جن کا جائزیا ناجائز ہونا اس کتاب میں فہ کور ہے۔ پھر تہیں ان امور کی پچان بھی ہو جائے جن کی تہیں عبادت میں ضرورت ہے۔ جیے طمارت ' نماز اور روزہ وغیرہ کا علم۔ فلاصہ یہ ہے کہ جب تہیں مندرجہ بالا چیزوں کا پوری طرح علم ویقین ہوگیا۔ تو اب تم امت محدید کے راسٹین علماء کے زمو میں شامل ہو گئے۔ اب اگر تم نے علم کے مطابق پوری طرح عمل بھی کیا۔ اور اپنی آخرت ورست اور آباد کرنے میں لگ گئے تو تم علم بھی بن گئے۔ اور وین کے علم بھی بن گئے۔ اور وین کے بارے میں اب تم بغضل خدا جابل یا غافل نہیں رہے' اور نہ ہی کی کے مقلد بارے میں اب تم بغضل خدا جابل یا غافل نہیں رہے' اور نہ ہی کی کے مقلد رہے۔ تہیں ایسے شرف پر مبارک دبئی چاہیے۔ تہمارے علم کی بہت زیادہ قیت ہے۔ اور تہیں اس پر بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور تم نے علم کی گھائی کو عبور کرلیا۔ اور تحصیل علم کے بارے میں اللہ تعالی کا جو تم پر حق تھا' اسے تم نے بون کرلیا۔ اور تحصیل علم کے بارے میں اللہ تعالی کا جو تم پر حق تھا' اسے تم نے بون

الله تعالى سے التجاب كه وہ جميں اور حميں دين پر قائم رہنے كى تونق عطا فرائ- وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ-



منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفحہ نمبر 40

## دو سری گھاٹی توبہ کے بیان میں

پراے عبادت کے طالب! تھے پر عبادت میں مشغول ہونے سے قبل اپنے مناہوں سے توبہ کرنالازم ہے۔ اور بید دو وجہ سے لازم ہے:

ایک تو اس لیے تا کہ توبہ کے باعث تمہیں طاعت و عبادت کی تونی نعیب ہو۔ کیونکہ گناہوں کی تونی نعیب ہو۔ کیونکہ گناہوں کی تحوست بندے کو طاعات و عبادات بجالانے سے محروم کر دیتی ہے اور اس پر ذات و رسوائی مسلط کر دیتی ہے۔ یقین جانو کہ گناہ ایک ایک ذخیرہ جو بندے کو طاعات و نیکل طرف سے چلنے سے روک دیتی ہے 'اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر میں جلدی نمیں ہو سکتی۔ کیونکہ گناہوں کا ٹقل اور بوجھ نیکیوں کے ہوئے امور خیر میں جلدی نمیں ہو سکتی۔ کیونکہ گناہوں کا ٹقل اور بوجھ نیکیوں کے

سکون کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اور نہ ہی طاعات میں نشاط و خوشی پیدا ہونے دیتا ہے۔ اور گناہوں پر اصرار اور اڑ رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان قساوت قلبی اور گناہوں کی تاریکی میں جتلا ہو جاتا ہے۔ نہ اس میں خلوص پیدا ہوسکتا ہے اور نہ

ی ول کا تزکید۔ اور نہ ہی عباوت میں لذت و طاوت پیدا ہوسکتی ہے۔ جو مخص سناہوں سے تائب نہیں ہوگا اگر خدا کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا تو رفتہ رفتہ

یہ گناہ اسے کفر تک پہنچا دیں گے۔ ایسے مخض پر شقاوت اور بد بختی غالب آ جائے گی۔ تو ایسے مخص پر تعجب ہے کہ اس نوست و قساوت کے ہوتے ہوئے اسے

طاعات اللی کی تونیق کس طرح مل سکتی ہے اور گناہوں پر اڑنے والا محض طاعات خداوندی کا دعویٰ کیے کرسکتا ہے' اور خلاف شرع امور کو اپناتے ہوئے وہ عبادت

خداوندی کیے بجالا سکتا ہے؟ ای طرح جو مطل کناہوں کی کندگی اور پلیدی سے آلودہ ہو وہ اللہ تعالی کی مناجات کا قرب کیے حاصل کرسکتا ہے؟ ای لیے حضور اکرم

اذاكذب العبد تنحاعنه الملكان من نتنن ما يخرج من فيه

جب انسان جمعوث بولتا ہے تو دولوں کراماً کا تبین جمعوث کی بدیو کی وجہ سے عالم ماہ ہ

اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

اور جموت وغیبت کے ہوتے ہوئے زبان ذکر النی کے لائق کیے ہو سکتی ہے۔
اس لیے گناہوں پر اصرار کرنے والے آدی کو نیک کام کی توفق لمنا بہت مشکل ہے۔
اور نہ ہی عبادت کرتے وقت ایسے مخض کے اعضاء میں چستی اور سکون پیدا ہو سکتا
ہے۔ ایسا مخض اگر پچھ ٹوٹی پیوٹی عبادت کرے گا تو وہ بھی مشقت کے ساتھ۔ پھر
الی جماعت میں لذت و صفائی و فیرہ پچھ نہ ہوگ۔ یہ سب پچھ گناہوں کی نحوست اور
ترک توبہ سے ہوگا۔ اس مخض نے بچ فرمایا ہے جس نے کما ہے کہ اگر تو رات کو
نماز تنجد پڑھنے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سجھے لے کر تو منحوس

ہوچکا ہے اور معاصی کو نوست تجھ پر مسلط ہو چک ہے۔ توبہ کے ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ

قوبہ کے ضروری ہونے کی دو سری وجہ سے ہے کہ بغیر اوبہ کے جمادات قبول نہیں ہوئیں۔ جس طرح قرض خواہ کا قرض اوا کرنے سے پہلے اس کے سامنے ہدیے اور تھنے کوئی ایمیت نہیں رکھتے اور نہ وہ انہیں قبول کرتا ہے۔ ای طرح پہلے گناہوں سے قوبہ لازم ہے اس کے بعد امام عبادات نافلہ۔ اس طرح جب فرائض کس کے ذے لازم ہوں تو اس کے نوا فل وغیرہ کیسے قبول ہوسکتے ہیں۔ یوں ہی اگر کوئی مخض حرا و معنوع کام تو ترک نہ کرے گرمباح و طال اشیاء میں پر بینز و احتیاط کرے۔ تو اس کا کیا پر بینز کیا وقعت رکھ سکتا ہے۔ اور وہ مخص خدا تعالی سے مناجات اس کی درگاہ میں پہندیدہ اور اس کی ثاکرنے کے لائق کیسے ہوسکتا ہے جس پر خدا تعالی ناراض اور غصے ہو۔ گناہوں پر اصرار کرنے والون کا اکثر یمی طال ہے۔

سوال:

توبہ النصوح کے کیا معنی ہیں' اس کی تعریف کیا ہے' اور بندے کو کیا کرنا چاہیے جس سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟

جواب:

ول کے کاموں میں سے ایک کام توب ہے اور عام علماء نے اس کی تعریف سے

تَنْزِيْهُ الْقَلْبِ عَنِ الذَّنْبِ. ول کو گناہوں سے یاک کرنا۔

اور ہارے مین رحمتہ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے:

إِنَّهُ تَرْكُ اِخْتِيًّا رِذَنْبِ سَبَقَ مِغْلُهُ عَنْهُ مَنْزِلَةً لاَ صُوْرَةً تَغْظِيْمًا لِلَّهِ تَعَالَى وَحَذْرًا مِنْ سَخَطِهٍ ـُ

آئدہ کے لیے ایسے گناہ کو ترک کر دینے کا قصد کرنا جس درج کا پہلا گناہ ہوچکا ہو۔ اور بیر ترک محض خداکی تعظیم اور اس کی نارا ضکی کے ڈر کے باعث ہو۔

شخ کی تعریف کے مطابق توبہ کی جار شرطیں ہیں:

(۱) مناہ ترک کروینے کا ارادہ۔ اس کا مطلب مد ہے کہ اپنے دل کو اس بات یر پخت اور مضبوط کرلے کہ آئدہ مجمی گناہوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی مخص بالفعل کناہ چھوڑ وے محرول میں خیال ہو کہ پھر مبھی کروں گا۔ یااللہ

ے کناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی متردد ہو۔ تو ایبا مخص بعض او قات پھر کناہوں میں جالا ہو جاتا ہے۔ ایسا مخص اگرچہ وقتی طور پر گناہوں سے رک جاتا ہے مگراسے تائب نبین کیا جا سکتا۔

(۲) دوسری شرط بی ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہو اس مرتبے کا گناہ پہلے کمیں اس سے صادر ہوچکا ہو۔ کیونکہ اگر پہلے اس سے ایسا گناہ صادر نہیں ہوا صرف آئندہ کے لیے اس سے پچتا ہے تو ایسے مخص کو تائب نہیں کمیں گے بلکہ متقی كبيس معدكيا تمهيس معلوم نهيس كه ني كريم صلى الله عليه وسلم كو كفرس بيخ والا تو كمه سكت بي محر كفرس قوب كرف والانسيس كمه سكت كيونكه كفرة معاذالله بهي مجی آپ سے صادر نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفرے تائب کیں گے۔ کیوں کہ آپ پہلے حالت کفرمیں رہ چکے تھے۔ (٣) تيسري شرط بي ہے كه دو كناه رتبه ميں كيلے كناه كى طرح مو نه كه مورت میں۔ کیا جہیں معلوم نہیں کہ جس پرانے بو ڑھے نے جوانی کے زمانے میں زنا یا ذاکہ زنی کا ارتکاب کیا ہوا وہ اب برحاب میں توب تو کرسکتا ہے اکیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ مراب اے زنایا ڈاکہ زنی کے ترک کا اختیار کیونکہ اب وہ عملی طور يريد كناه نيس كرسكا و چونكه اب وه زنايا ذاكه زنى ير قاور نيس اس ليه بد نمیں کمہ سکتے کہ وہ این افتیار سے انہیں چھوڑ رہا ہے ان سے رک رہا ہے۔ کیونکہ اب وہ عاجز ہوچکا عصاور اسے اب ان پر قدرت نمیں رہی۔ گروہ اس وقت مجى زنايا ذاكه زنى جيسے دو سرے حرام و ممنوع افيال پر قادر ہے۔ جيسے جھوٹ بولنا' کسی پر زما کی تهمت لگانا مکسی کی غیبت یا چغلی کرنا وغیرو اموریه سب گناه بین - اگرچه ہرایک میں اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ لیکن یہ تمام گناہ ایک ہی رتبہ کے شار ہوتے ہیں مرب گناہ بدعت کی پیروی سے کم ہیں' اور بدعت کی پیروی کر ے كم ہے۔ توب توب جوزنايا واكد زنى سے موكى صورة توب موك-(م) چوتمی شرط میہ ہے کہ محناموں سے توبہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

اس کے وروناک عذاب سے ڈر کر ہو۔ کسی وٹیوی غرض یا لوگوں سے ڈر کر یا طلب

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفر نبر 44 منماج العابدين أردو \_\_\_\_ صفر نبر 44 منماج العابدين أردو \_\_\_\_ صفر نبر 44 من المركبي اور ركاوت كى على المركبي اور ركاوت كى مدر سين مد

جب توبہ کے بیہ ارکان و شرائط پائے جائیں گے تو توبہ کمل طور پر ہوگی اور اسے توبہ ممادقہ کما جائے گا۔

توبہ کے مقدمات تین امر ہیں۔ لینی جن چیزوں کا توبہ سے پہلے ہونا ضروری

اول: ید که اینے گناہوں کو نمایت فیج افعال تصور کرے۔

دوم: ید که الله تعالی کے عذاب کی شدت اور اس کے غضب کی سختی کو دل میں ماضر کرے۔

سوم: یہ کہ اپنی کمزوری اور گناہ کے بارہ میں اپنی بے حیاتی کو محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے۔

کوئلہ جو مخص سورج کی ٹیز وحوب ، چوکیدار کے دھیر اور چیونی کے ڈنگ

کو برداشت نہیں کرسکا وہ دوزخ کی شدید گری ، جہنم کے فرشتوں کی مار اور انتمائی زہر ملے سانپوں کے ڈنگ کیے برداشت کرسکا ہے۔ دوزخ میں بچو ٹچر جتنے برے اور وہاں کے سانپ اونٹ کی گردن جتنے موٹے ہوں گے۔ اور یہ سانپ اور بچھو وغیرہ دوزخ کی آگ کے ہوں گے۔ اس وقت وہ غضب اور غصے کے مکان میں رکھے

ہوئے ہیں۔ ہم بار بار خدا کے غضب اور عذاب سے پناہ مانکتے ہیں۔ تم اگر ان دہشتاک امور کو یاد رکھو گے 'اور جردن رات میں کی وقت ان کی یاد تازہ کرتے رہو گے ' تو ضرور جہیں گناہوں سے خالص توبہ نصیب ہو جائے گ۔

الله تعالى برايك كواين فعنل سے توب كى توفق دے۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 45 \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 45 \_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_

اگر کوئی مخص یہ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توبہ کے متعلق بیہ فرمایا ہے کہ "الندم توبة" لینی گناہوں پر پشیمان ہونے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے جو ارکان و شرائط تم نے بیان کیے جیں ان کا حضور نے توکوئی ذکر نہیں فرمایا۔

#### جواب:

مرف ندامت کو توبہ نہیں کما جا سکتا۔ کیونکہ مناہوں پر پشیانی بندہ کے افتیار و قدرت میں نہیں۔ تم اس چیز کو محسوس کرتے ہو کہ با اوقات بندہ ایک فعل پر نادم و پشیان ہو رہا ہو تا ہے۔ حالانکہ دل سے وہ اس ندامت و پشیانی کو پند نہیں کر رہا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ندامت و پشیانی بندہ کے اعتیار میں نہیں۔ اور توب تو افتیاری چزہے۔ اس لیے توبہ کا تھم دیا گیا ہے۔ تو اس تشریح سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ندامت و پشیمانی یقینا عین توبہ نہیں۔ اس لیے فدکورہ صدیث کے وہ معنی میں جو ظاہراً سمجھ میں آتے ہیں۔ بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بیبت کا تصور کرکے اور اس کے وروناک عذاب کے خوف سے جو ندامت اور پشیمانی بندہ کے ول میں پیدا ہوتی ہے وہ بندے کو خالص توبہ کرنے یر اجمارتی ہے۔ اور ایس ندامت و پشیانی صبح تا سین کا حال اور ان کی صفت ہے۔ کیونکہ بندہ جب مندرجہ بالا توبہ کے مقدمات کو بار بار خیال میں لائے گا تو اسے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی' اور یمی ندامت اس کو ترک معاصی پر ابھارے گ۔ اور الی ندامت آئندہ کے لیے بھی تائب کے دل میں قائم رہے گی اور خداوند تعالی کے دربار میں عاجزی اور زاری ہر براگیخة كرے گى۔ تو چونكه اليي ندامت توب كاسب اور تائب کی صفتوں میں سے ہے' اس کیے حضور علیہ الصلوة والسلام نے الی

ندامت کو قربہ فرما دیا۔ اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اللہ تعالی تمہیں سمجھنے کی تونیق دے۔

سوال:

یہ کیے موسکتا ہے کہ انسان ایبا مو جائے کہ اس سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ صاور بی ند ہو؟ طالاتکہ انبیاء کرام صلواة الله تعالی علیم وسلامہ جو تمام مخلوقات سے قطعی طور پر اشرف و اعلی تنے ان کے متعلق ہمی اعلم علم میں اختلاف ہے کہ وہ

اس مرتبہ پر پہنچ یا نہیں۔

جواب:

ایسے درجہ یر پہنچ جانا کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ مناہ صادر نہ مو مکن ہے عال نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کے شامل حال ہو جائے اس کے لیے آسان ہے۔ الله تعالى جس كو جاہے الى رحمت كے ساتھ خاص كرايتا ہے۔ مجرب مجی توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ قصد ایمناہ صادر نہ ہو۔ ہاں اگر بحول

چوک سے کوئی لغزش ہو جائے تو خدا تعالی رؤف و رحیم اسے معاف کر دے گا۔ اور

جے خداکی توفیق حاصل ہوگئ ہو وہ گناہوں سے بآسانی محفوظ رہ سکتا ہے۔

اگرتم توبه نه کرنے کا به بهانه کرو که جمیں اپنے نفس پر اعتاد نہیں۔ شاید توب کے بعد مناہوں سے باز رہے یا نہ رہے۔ اور شاید ہم توبہ بر طابت و مضبوط رہیں یا نہ

ریں اس لیے توبہ کرنے سے کیا فائدہ۔ تو اس تاویل کا جواب س لو کہ ایسا خیال شیطان کا مراسر دخوکا اور فریب ہے۔ کیونکہ جہیں کیے معلوم ہے کہ توبہ کے بعد

ضرور تم سے گناہ ہو جائے گا۔ ہوسکتا ہے توبہ کے بعد منصل ہی تم پر موت آ جائے اور کناہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ باتی بیہ وہم کہ شاید گناہ ہو جائے تو ایسے وہم کا کوئی

Click For Wore Books Aniesunnal Kilab Ghar

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ صني نمبر 47 اعتبار نہیں۔ تم پر صرف یہ لازم ہے کہ توبہ کے وقت آئدہ گناہ ترک کر دینے کا ارادہ پکا اور سچا ہو۔ ہاتی اس ارادے پر حمہیں استنقامت دینا خدا کا کام ہے۔ پس اگر اس ارادے پر تم خدا کے فضل سے قائم رہے تو یکی مقصود ہے اور اگر خدانخواستہ تم اس ارادے پر قائم نہ رہے تو بھی تہارے گزشتہ گناہ تو معاف ہو گئے گزشتہ کناہوں کے عذاب سے تو حمیس خلاصی مل می اور گزشتہ کناہوں کی آلودگی سے تم پاک ہو گئے۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ ہوا ہو توبس وہی تمهارے ذھے ہے۔ تو سابقہ مناہوں کا معاف ہو جانا کوئی کم نفع ہے؟ اس لیے صرف اس وسوسہ سے توبہ کرنے سے نہ رکو کہ مباوا پھر مناہ ہو جائے۔ کیونکہ خالص توبہ کرنے سے تہیں وو برے فائدول سے ایک فائدہ تو یقینا ہوگا کہ یا تو بیشہ کے لیے توبہ النعوح میسر آ جائے گی یا سابقه گناه معاف مو جائیں گے- الله تعالی ہی توفق و مدایت کا مالک ہے۔ مناہوں کے متعلق یہ یاد رکھو کہ مناہوں کی نوعیت مخلف ہے۔ کیونکہ کنا تین هم کے ہیں: ایک سے کہ تم نے خدا کے فرض کردہ احکام کو اوا نہ کیا ہو' اور ان کی اوا لیگی تمهارے ذمہ ہو۔ جیسے نماز' روزہ' زکو ۃ اور کفار وغیرو۔ تو یہ محض زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ ملکہ حتیٰ الامکان ان کی قضالازم ہے۔ دوسری فتم وه گناه جن کی اب قضالو نهیں ہوسکتی محربوں وہ بھی تمهارے اور

ود رمیان ہی۔ جیے کس فراب نوشی کی ہو' یا راگ رنگ کی محفل سجائی ہو'
یا سود کھلیا ہو۔ تو اس متم کے گناہوں کی معانی کی صورت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر
عدامت و پشیانی کی جلئے اور آئدہ کے لیے انہیں ترک کردینے کا معم ارادہ کرلیا

تیسری متم وہ مناہ ہیں جو تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہیں۔ تمام کناہوں

منمان العابدين أردو من نبر المورد من المورد المورد

توجن کا تعلق مال ہے ہے 'ان کے متعلق ضروری ہے کہ اگر ہوسکے تو وہ مال والیس کر دیا جائے اگر غربت و افلاس کے باعث والیس کرنے ہے معذور ہے تو صاحب مال سے جائز و طال کر ڈالے اگر صاحب مال مرچکا ہے 'یا وہاں موجود نہیں ' تو مال کی مقدار کے مطابق کوئی چیز صدقہ کر دے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اعمال صالحہ کی کرت کرے اور اللہ تعالی کے دربار میں گریہ و زاری کرے۔ تا کہ روز

قیامت خدا تعالی اس صاحب مال کو راضی کردے۔ اور وہ گناہ جن کا تعلق کی جان یا ذات سے ہو جیسے کسی کو قتل کیا ہو۔ تو

اس کے عوض قصاص دینا لازم ہے۔ یا مقتل کے وارثوں سے معاف کرانا ضروری ہے۔ اور ہے۔ اور اگر وارث موجود نہیں تو دربار ایزدی میں گریہ و زاری ضروری ہے۔ اور خدا سے اس کی معافی چاہنا لازم ہے۔ تا کہ اللہ تعالی اس مقتل کو تم سے راضی کر

اور کی کی عزت و آبرو سے متعلق بید گناہ ہے کہ کی کی غیبت کی جائے۔ یا کسی پر بہتان لگایا جائے ' یا کسی کو گالیاں دی جائیں۔ تو اس متم کے گناہ کی معافی کی صورت بیہ ہے کہ اس کے سامنے اسپنے آپ کو جموٹا کماں جائے ' اور اپنی زیادتی اور خطاکا اعتراف کیا جائے۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ اس کے سامنے بجائے اعتراف گناہ

کے اور زیادتی اور تعدی ہو جائے گی' اور درستی و صلح کی بجائے اور فتنہ پیدا ہو جائے گا تواس صورت میں بھی معافی کے لیے خدا کے دربار میں ہی گریہ و زاری کرے'

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ متعلق بير گناه هم كه كم كم ابال وعيال ي حيانت كى جائے يا كوئى اور حركت بدكى جائے۔ تو اليه گناه كو نه تو اس كى معانى كے ليه بھى مامنے ظاہر كيا جا سكتا ہے اور نه بى بخشوايا جا سكتا ہے تو اس كى معانى كے ليه بھى دربار ايزدى بيں بى گربيه و زارى كرنى چاہيے۔ بال اگر فتنه كا خوف نه ہو' اگرچه بيد نادر ہے' تو اس كے سامنے ظاہر كركے معافى كراليا جائے۔

لیکن وہ گناہ جن کا تعلق کمی کے دین سے ہوئیہ ہیں کہ کمی کو کافریا بدعتی یا گراہ کما جائے تو یہ ہمی خت گناہ ہے۔ ایسے گناہوں کی معافی ہمی اس صورت ہیں ہوسکتی ہے کہ اس کے سامنے اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ اور اگر وہ موجود نہ ہو تو دربار اللی ہیں گرگڑائے اور استغفار کرے "اور ایخ آپ پر ملامت کرے۔ تا کہ روز قیامت خدا تعالی اس مخض کو راضی کردے۔

ظامہ یہ کہ جمال تم گناہ کے ساتھ تکلیف دینے والوں کو راضی ہمی کر سکو وہاں ان کو راضی ہمی کر سکو وہاں ان کو راضی ہمی کرو ورنہ معافی اور بخشش کے لیے خدا تعالی کی طرف رجوع کرو اس کے دربار میں گریہ و زاری کرو اور صدقہ و خیرات کرو۔ تا کہ روز قیامت اللہ تعالی تمہارے درمیان رضامندی کرا دے۔ اس لیے خدا کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ وہ تمہاری صادق گریہ و زاری و کھ کر تمہارے محصم کو اپنے نزانوں سے عطاکرے تمہاری طرف سے راضی کروے۔

قبہ کے ارکان و شرائط جو ہم نے بیان کیے ہیں ، جب تم ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤے اور آئندہ کے لیے اپنے دل کو ہر قتم کے گناہوں سے پاک رکھنے کا جد کر لو کے قر تہمارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آئندہ اگر اس عمد پر قو تم قائم رہے مگر گزشتہ قضائیں اوا نہ کرسکے ، یا ناراض لوگوں کو راضی نہ کرسکے، قب سابقہ گناہ بی تہمارے ذمہ رہے۔ باتی تمام بخش دیے جائیں گے۔

منهاج العابدين أردو = اور اس باب التوبه کی شرح بحث طویل ہے۔ جس کی مخبائش بد مختر کتاب سیس رکھتی۔ اگر اس کی زیادہ شرح مطلوب ہو تو کتاب احیاء العلوم کے باب التوبه يا القربة الى الله يا كتاب الغاية القصوى كا مطالع كرو- يهال صرف اى قدر بیان کیاہے جس کی اشد ضرورت تھی۔ مرحمیس معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کی کھائی بہت سخت کھائی ہے۔ اس ک اہمیت بست زیادہ ہے اور اس سے ففلت شدید نقصان کی موجب ہے۔ توب کی اہمیت و ضرورت اس واقعه سے ظاہر ہوتی ہے جو استاد و ابواسحات اسفرائن رحمتہ الله عليه ے منقول ہے۔ استاد موصوف ہاعمل اور رائخ نی العلم علاء میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں: "میں نے تمیں برس اللہ تعالی سے توبہ النصوح نعیب ہونے کی التجا ک-تمیں برس کے بعد میں اپنے ول میں متجب ہوا اور دربار خداوندی میں عرض کیا "اے پروردگارا مجھے تمیں برس ہوئے ہیں تھوے مرف ایک ماجت کے لیے التجا كرت ليكن تون اب تك وه محى يورى ندك جب مي سويا توخواب مي ايك

فض دیکھا جو جھے کمہ رہا تھا "قو اپنی تیس سالہ دعا پر تعب کرتا ہے۔ تھے معلوم نیس کہ قو کتنی بدی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ قو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تخفی اینا دوست بنا لے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نمیں سنا کہ:

جعي اننا دوست منا لي كياتون الله تعالى كابيد ارشاد حميل سناكه: إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّا بِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَعَلَّقِر يْنَ 0

بیک الله تعالی توبه کرنے والوں اور معمرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ توکیا تو توبہ کو معمول شے خیال کرتا ہے؟

اے فافل مسلمانو! ذرا ان ائمہ دین کے طلات پر تو نظر کرو کہ وہ توب کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے اور اصلاح قلوب کے لیے کس طرح مسلسل تک و دو میں

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من نبر 51 كي منهاج العابدين أردو و من نبر 51 كي منهاج العابدين أردو و منهاج العابدي

قبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان وہ ہے۔ کیو تکہ گناہ سے ابتداء قسادت قلی پیدا ہوتی ہے ہور نتہ رفتہ انسان کفرو گمرائی تک جا پہنچتا ہے۔ کیا تہیں ابلیں اور بلحم ہا مور کا واقعہ یاد نہیں؟ ان سے ابتدا میں ایک بی گناہ صادر ہوا گروہ بعد میں کفرو گرائی تک پہنچ گئے اور بیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہوگئے۔ اس لیے قبہ کے بارہ میں تم پر بیداری و کوشش لازم ہے۔ اگر تم جلد قوبہ کرو گے قو امید ہے کہ عنقریب گناہوں پر اصرار کرنے کے مرض کا تہمارے دل سے قلع قمع ہو جانے اور گناہوں کی وجہ سے جو گناہوں کی وجہ سے جو شمادی گردن سے اتر جائے اور گناہوں کی وجہ سے جو تساوت قلی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو۔ بلکہ ہروقت اپنے دل پر قساوت قلی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو۔ بلکہ ہروقت اپنے دل پر قساوت قلی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو۔ بلکہ ہروقت اپنے دل پر قساوت قلی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو۔ بلکہ ہروقت اپنے دل پر قساوت قلی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو۔ بلکہ ہروقت اپنے دل پر قباوت کی تو کر کے تکہ بعض صالحین نے فرایا ہے:

إِنَّ سَوَادَ الْقَلْبِ مِنَ الذَّنُوبِ وَعَلَامَةُ سَوَادِالْقَلْبِ أَنْ لَأَتَجِدَ مِنَ الذَّنُوبِ وَعَلَامَةُ سَوَادِالْقَلْبِ أَنْ لَأَتَجِدَ مِنَ الذَّنُوبِ مَفْرَعًا وَلاَ لَلْمَوْعِظَةِ مَنْجَعًا وَلاَ تَسْتَحْقِرَنَّ الذَّنُوبِ مَفْرَعًا وَلاَ تَسْتَحْقِرَنَّ مِنَ الذَّنُوبِ شَيْئًا فَتَحْسِبَ نَفْسَكَ ثَآئِبًا وَأَنْتَ مُصِرُّ عَلَى الكَبَائِرِ ـ

بیکک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے' اور دل کی سیابی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گجراہٹ نہیں ہوتی۔ طاعت کے لیے موقع نہیں ملک تھیجت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے عزیز کی گناہ کو معمولی نہ خیال کر۔ اور کیرہ گناہوں برامرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو تائب کمان نہ کر۔

حضرت کمس بن الحسین رحمت الله علیہ سے محتول ہے کہ آپ نے قربایا کہ "جو سے ایک گناہ سرزد ہوا۔ تو میں اس پر چالیس برس روا رہا۔" لوگوں نے پوچھا"اے عبداللہ! وہ کونساگناہ تھا؟" تو آپ نے قربایا "ایک دفعہ میرا ایک دوست

میری ملاقات کو آیا تو میں نے اس کے لیے مچمل پکائی۔ جب وہ کھانا کھاچکا تو میں نے اٹھ کرایے پڑوی کی دیوار سے مٹی لے کرایے مہمان کے ہاتھ دھلائے۔" پس اے لوگو! نفس کو گناہوں پر ٹوکتے رہو' اس کا محاسبہ کرتے رہو اور توب كرفي مستى اور تافيرند كرو- كيونكه موت كاونت بوشيده ب اور دنيا دهوك و فریب میں ڈال ری ہے' اور نفس وشیطان دو خطرناک دسمن تہیں ممراہ کرنے کی تاک میں ہیں۔ اس لیے ہروفت دربار ایزدی میں تفرع و زاری کرتے رہو۔ اور اييخ والدماجد معرت آدم عليه العلوة والسلام كاحال اكثراوقات ذبن مين دوبرات مہو۔ جن کو رب تعالی نے خود اسے وست قدرت سے پیدا فرمایا اور انمیں اپنی روح پوكى اور پر فرشت انس الحاكر جنت مل لے محد آپ سے صرف ايك لغزش مردد ہوئی تو اپنے مقام عالی سے گر گئے۔ یمال تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ لغرش ہونے کے بعد اللہ تعالی نے آپ سے بوجھا: يَا أَدَمُ آَى جَارِكُنْتُ لَكَ؟ قَالَ نِعْمَ الْجَارُيَا رِبَعَالَ يَا أَدَمُ أُخْرُجُ مِنْ جَرَادِي وَضِعْ عَنْ رَأْسِكَ تَاجَ كِرَامْتِي - فَإِنَّهُ لا يُجَاوِزُنِي مَنْ عَصَالَى -اے آدم! میں تیرا کیماردی تھا۔ آپ نے عرض کیا بہت اچھا پروی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے پروس سے دور چلا جا۔ اور میری عطا کردہ عزت کا تاج سرے ا ار وے۔ کو تک میری نافرمانی کرنے والا میرے پروس میں رہنے کا اہل نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ الصلوة والسلام دوسو برس اس لغرش بر موتے رہے۔ تب جاکر اللہ تعالی نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور اس اخزش کو معاف فرلل سد اس کال بزرگ کا حال ہے جو اس کا نی اور دوست تھا کو عام لوگول کا کیا مل موگاجو بے شار گناموں كا ار تكاب كر چكے بيں۔ دوسو برس وہ اخلاص كا پكر رويا جو واقعی نائب اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو گناہوں پر امرار کرنے

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ والے غافل کو کس قدر زیادہ گربہ و زاری کی ضرورت ہوگی؟ ایک شاعرنے اس چیز کو کتنے اچھے انداز میں ادا کیا ہے۔ شعرز

يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ يَتُوْبُ ﴿ فَكَيْفَ تَرِى حَالَ مَنْ لاَ يَتُوْبُ

وہ ڈر رہے ہیں جو ہروقت توبہ و استغفار میں مصروف رہتے ہیں' تو ان کا کیا

حال ہوگا۔ جو سرے سے توبہ ہی سے غافل ہیں۔

اور توبہ کرنے کے بعد اگر توبہ تو ڑ ڈالو اور پھر گناہ شروع کر دو تو جلد توبہ کی طرف لولو۔ اور نفس کو توبہ ہر راغب کرنے کے لیے یہ کھو۔ "اے نفس! اب دوبارہ خلوص سے توبہ کرلے۔ شاید میہ تیری آخری توبہ ہو اور اس کے بعد ار تکاب گناہ کے

بغیری تو مرجائے۔" ای طرح گناہ کے بعد توبہ کرتے رہو۔ اور جس طرح تم نے مناہ کرنا دستور بنا لیا ہے ممناہ کے بعد توبہ کو بھی پیشہ بنا لو۔ اور ممناہ کرکے توبہ سے عاجز نه ہو جاؤ اور مجمی توبہ سے منه نه مو ژو- اور شیطانی دھو کہ میں آگر توبہ سے

مر كزنه ركو- كيونكه توبه كرنا نيك مونے كى علامت ب- كياتم نے ني كريم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد نهيس سنا؟ آپ فرمات بين:

خَيْرُكُمْ كُلُّ مُفَيِّن تَوَّابٍ تم میں سے بمتروہ مخص ہے جس سے اگر کناہ صادر ہوں تو بعد میں فوراً توب

اور خدا کی طرف زیادہ رجوع کرے اور گناہوں پر پشیان زیادہ ہو۔ اور خدا تعالی سے ڈر کراستغفار زیادہ کرے۔ تم اس آیت قرآنی کے معنی پر و خور کرو:

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءً ا أَوْيَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِاللَّهُ يَجِدِاللَّهُ غَفُورًا

جو برے عمل کرے یا اپی جان پر ظلم کرے پھراللہ تعالی سے معلق ماتک لے

مناج المطدين أودو \_\_\_\_\_ صفر نبر 54 \_\_\_\_ \_\_ صفر نبر 54 \_\_\_\_ \_\_ من نبر 54 \_\_\_\_ \_\_ من نبر 54 \_\_\_\_ \_\_ من نبر 54 \_\_ قوالله تعالى كو ضرور بخشخ والامهان بات كا-

فصل

الغرض جب تم قربہ و استغفار کے ذریعہ اپنے دل کو تمام گناہوں سے صاف کرلو اور اس کرلو اور اس

ظوم ے تب کراو اللہ تعالی تممارے دل کو توبہ میں سچا اور خلوص پائے۔ اور جمال کک ہوسکے لوگوں کو راضی کرلو جنہیں تم نے ملی بدنی یا دینی قتم کی اذبیتیں پنچائی موں اور کرشتہ زمانے کے چموٹے ہوئے نمازیں اور روزے وغیرہ بھی حتی الامکان

ہوں اور و دورات کی محلق ان کی محلق کے لیے دربار خدادندی میں کرید و

زاری مجی کرچکو جس کے ذریعہ تمہارے باقی ماندہ گناہ اور لفزشیں معاف ہو جائیں تو چر حسل کرو اور پاک کپڑے پہنو اور وضو کرکے بورے خشوع و خضوع سے جار

چر سل رو اور پات چرے پہنو اور وسو رہے چرے موں وسون سے پار رکعت نماز اوا کرو۔ اور اپنی بیشانی کو الی جگہ زمین پر رکھو جمال حمیں اللہ کے سوا

کی نہ دیکھ رہا ہو۔ گرتم اپنے چرو پر خاک ڈالو۔ اور اپنے چرے کو جو تمام اعضاء علی مد دیکھ رہا ہو۔ گار میں الودہ کو اور حالت یہ ہو جائے کہ آ کھول سے آنسو

مد رہے ہوا ول خم کے دریا میں تیر رہا ہوا اور شدت خوف کے باعث تہارے مدے کی آواز بے سافتہ بلند ہو رہی ہو ایک ایک کرے تہارے کا ایک کرکے تہارے کا مول کے ملت ملت محرب ہوں کو این کا مول کو یاد کرتے ہوئے این لائس کو ڈائٹے ہوئے

اس عين طلب كن أَمَا تَسْتَحِيْنَ يَانَفُسُ - اَمَا أَنْ لَكِ أَنْ تَتُوْمِيْ - اَلَكِ طَاقَةٌ بِعَذَابِ اللَّهِ

منبخانة الك حَاجة بِسَخطِ اللهِ منبخانة -منبخانة الك حَاجة بِسَخطِ اللهِ منبي آتى؟ كيا جرى وبه كاونت الجي قريب

دس آیا؟ کیا تھ میں قمار وجارے وروناک عذاب برداشت کرنے کی سکت ہے؟ کیا

ای طرح چند بار گناہوں کو یاد کرکے ان الفاظ کا بھرار کو' اور پورے سوزوگذار سے رؤو اور گریہ و زاری کرو۔ پھر سجدے سے سراٹھاؤ اور اپنے مہوان خداکے آگے دعاکے لیے ہاتھ کھیلا دو' اور یہ دعاکرو:

الٰهِيْ عَبْدُكَ الْأَبِقُ رَجَعَ النَّكَ وَ عَبْدُكَ الْعَاصِيَ رَجَعَ الَى الصَّلْحِ وَعَبْدُكَ الْمُامِيَ وَجَعَ اللَّهِ الصَّلْحَ وَعَبْدُكَ الْمُلْدِنَ وَ تَقَبَّلُينَ بِفَصْلِكَ وَعَبْدُكَ الْمُلْدِنِ وَ الْفَلْرِ اللَّهُمَّ الْحُفْرُلِيُ مَاسَلَفَ مِنَ اللَّالُوبِ وَاغْصِمْنِيْ وَانْظُرْ النَّي بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ الْحُفْرُلِيُ مَاسَلَفَ مِنَ اللَّالُوبِ وَاغْصِمْنِيْ وَانْظُرْ النَّي بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ الْحُفْرُلِيُ مَاسَلَفَ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُمَّ الْحُفِيمِ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

سرت وت ایا ہے اور میرا عابار بعدہ معرر نوابل سے میرے وربار میں عاشر ہے۔ مجھے اپنے کرم سے بخش دے اور مجھے قبول فرما لے اور مجھے پر نظر رحمت فرما۔ یاالٹی! میرے گزشتہ تمام گناہ بخش دے۔ اور باتی عمر میں ہر گناہ سے مجھے محفوظ

یا آئی! میرے ترستہ ممام کناہ بھی دے۔ اور بانی عمر میں ہر کناہ سے بھے تھے۔ رکھوا۔ تو می ہر بھلائی کا بالک ہے۔ اور تو می ہم پر مرمان اور نرمی فرمانے والا ہے۔

مريد دعاكرے عصر دعائے شدت كتے بيں۔ وہ دعايہ ب

يَا مُجَلِيَّ عَظَائِمِ الْأُمُوْرِ- يَا مُنْتَهِى هِمَّةِ الْمَهْمُوْمِيْنِ يَا مَنْ إِذَا اَرَادَ اَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ اَحَاطَتْ بِنَا ذُنُوْبُنَا اَنْتَ الْمَذْخُورِلَهَا يَا مَذْخُورَ الْكُلِّ شِدَّة كُنْتُ اَدِّخُوكَ لِهٰذِهِ السَّاعَةِ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ اِلتَّوَابُ الرَّحِيْمِ-

اے مشکلات کو حل کرنے والے اے خمناک اور پریشان حال لوگوں کی جائے پناہ! اے وہ قادر ذات جس کی شان سے ہے کہ جب کی چیز کا ارادہ فرالے تو لفظ کن فرمانے سے وہ شی وجود جس آ جاتی ہے۔ ہمارا حال سے ہے کہ کثرت معاصی نے ہم کو گھیرلیا ہے۔ تو ہی ہر آڑے وقت میں ہمارا ذخیرہ ہے۔ میں کجنے ایسے ہی

منماج العابدين أردد من المراج من المراج المراج من المراج من المراج المر

پر بھتا زیادہ رو سکو روو اور اپنی دلت و عاجزی کا اظمار کرو اور زبان سے بیہ

يَامَنْ لاَ يَشْغِلُهُ شَانٌ عَنْ شَانِ وَلاَ سَمْع عَنْ سَمْع - يَامَنْ لاَ تَعَالِطُهُ كَثُرَةُ الْمَسَائِل يَا مَنْ لاَ يبرمه الْحَاحِ الملحين اَذِقْنَابُرْدَ عَفُوكَ وَحَلاوَةَ مَغْفِرَ تِكَ بِرَحْمَتِكَ يَآارُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءِقَدِيْر -

اے وہ ذات جس کو ایک کام دو سرے کام سے مشغول نہیں رکھ سکتا۔ اور نہ

ایک طرف سننا دوسرے سننے سے باز رکھ سکتا ہے۔ اور نہ ایک طرف سننا دوسرے سننے سے باز رکھ سکتا ہے۔ اور نہ ایک طرف سننا دوسرے سننے سے باز رکھ سکتا ہے۔ اے وہ ذات جے سائل کی کثرت مفاطعے میں نہیں ڈال

ستی۔ اور نہ رعایں اصرار کرنے والوں کا اصرار اسے دو ٹوک بات کرنے پر مجبور کرسکتا ہے جمیں اپنی معانی کی معندک پنجا۔ اور بخشش کی طلاوت نصیب فرا اے

سر سام ہے میں ابی سعن فی طورت م چود اور مسل می طواف سیب مرہ اے سب سے بہت رحمت کرنے والے ہم پر رحم فرما بینک توسب کچھ کرسکتا ہے۔

اس دعا کے بعد حضور علیہ العلق ق والسلام پر درود و شریف جمیجو اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ جل و جلالہ کی طرف رجوع

. . .

جب بہ تمام مندرجہ بالا دعائیں' دربار خداوندی بیں گریہ و زاری اور توبہ و استغفار وغیرہ پوری طرح کر لو تو بیک حمیں توبہ النصوح حاصل ہوگی۔ اور تم گنابوں سے ایسے پاک ہوگے جیسے آج بی پیدا ہوئے۔ اب حمیں اللہ تعالی دوست بنا لے گا' اور حمیں بہت اجر تواب عطا کرے گا' اور تم پر اتن رحمت و برکت نازل فرائے گا جس کا بیان خمیں ہو سکا۔ اب حمیں حقیقی امن و ظلامی حاصل ہوگی۔ فرائے گا جس کا بیان خمیں ہو سکا۔ اب حمیں حقیقی امن و ظلامی حاصل ہوگی۔

منهاج العلدين أددو منهاج العلدين أددو منهاج العلدين أددو منه نبر 57 اور تم الله تعالى كے غضب اور گناہوں كى سزا سے نجات پاگئے۔ اور دنیا و آخرت بیل گناہوں كى آفت سے چموث گئے۔ اور تنهارى توب كى گھائى باذن اللى عبور ہوگئ اور الله بى اپنے فعنل و احسان سے ہدایت كا مالک ہے۔



منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني 58

# تیسری گھاٹی عوائق اربعہ کے بیان میں

اے عبادت کے طالب! لوبہ کے بعد مواقع اور رکاوٹوں کو دور کرنا بھی جھ پر لازم اور ضروری ہے۔ آگ کہ تیری عبادت درست اور مقبول ہوسکے۔ ہم پہلے بیان کر کے ہیں کہ مواقع چار ہیں:

### اول دنیااور جو کھھ اس میں ہے

اس رکاوٹ کو دور کرنے کا کی طریقہ ہے کہ تو اس سے تجرد اور علیحدگ اختیار کرے اور ول سے اس کی محبت نکال ڈائی۔ یہ تجرد اور زبد دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ تو عبادت کثرت سے کرسکے اور اس میں درتی پیدا موسکے۔ کیونکہ ونیا کی مشخولیت تیرے ظاہر و باطن کو عبادت سے روے گ- ظاہر کو تواس طرح کہ تو طلب دنیا کے لیے مارا مارا چرا رہے گا۔ اور باطن کواس طرح کہ تیرے دل میں لحد بہ لحد مخصیل دنیا کے ارادے اور وسوسے پیدا ہوتے رہیں گ۔ اور بید ارادہ اور وسوسہ دونوں عباوت میں رکاوٹ بنیں گے۔ کیونکہ ول ایک ہے۔ تو جب وہ ایک چیز کے ساتھ مشغول ہوگا تو اس کی ضد کے ساتھ اس وقت مشغول نہیں ہوسکتا۔ اور دنیا و آخرت کی مثال دو سو کنوں کی سی ہے۔ اگر تم ایک کو خوش کرو کے دو سری ناراض ہو جائے گی۔ اور دنیا و آخرت کے درمیان مغرب و مشرق جتنا فاصلہ ہے۔ جتنا ایک کے قریب ہوتے جاؤ کے و صری سے دور ہوتے جاؤ گے۔ ہم نے یہ جو کما کہ بندے کا ظاہر طلب دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اس کا ثبوت مندرجه ذیل روایت سے موتا ہے جو معرت ابودرداء رمنی الله تعالی عنه سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

منهاج العادين أرده \_\_\_\_\_\_\_ صفر نبر 59 \_\_\_\_\_\_ منهاج العبد أن أَجْمَعَ اللهِ مَنْ الْعِبَادَةِ وَ القِجَارَةِ فَلَمْ يَجْتِمَعَا فَاقْبَلْتُ عَلَى الْعِبَادَةِ وَ القِجَارَةِ فَلَمْ يَجْتِمَعَا فَاقْبَلْتُ عَلَى الْعِبَادَةِ وَ القِجَارَةِ فَلَمْ يَجْتِمَعَا فَاقْبَلْتُ عَلَى الْعِبَادَةِ وَ القِجَارَةِ القَبْعَارَةِ القَبْعَانَةُ القَبْعَالَةِ القَبْعَارَةِ القَبْعَارَةِ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَالَةُ القَبْعَارَةِ القَبْعَارَةِ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَارَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَارَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَاقَاقُلُمُ اللّهُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَاقَاقُ القَبْعَانَةُ القَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَانَةُ القَبْعَانَةُ القَبْعَانَةُ القَانَةُ القَانَةُ القَانَةُ القَانَةُ القَانَةُ القَانَانِ القَبْعَانِي القَبْعَانِي القَبْعَانَةُ القَبْعَانَانِقِي القَبْعَانِي القَبْعَانِي القَبْعَانِي القَبْعَانِي القَبْعَانَانِ القَبْعَانِقِي القَبْعَانِي القَبْعَانِقِي الْعَلَامُ القَانَةُ القَانَةُ القَانِهُ القَانِقُولُ القَانِقُونَ القَانَانُ القَانَانُ القَانَانِ القَانِقُونَ القَانِقُونَ القَانِقُلُونُ الْعَانِقِي الْعَلَانِ القَانَةُ القَانِقُ الْعَلَامُ القَانِقُونَ الْعَلَامُ القَانِقُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَا

میں نے عبادت و تجارت کو جمع کرنے کا تجربہ کیا' کیکن یہ دونوں جمع نہ ہو سکیں۔ تو میں نے عبادت کو اختیار کیا اور تجارت کو چھوڑ دیا۔

حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

لَوْ كَانَتَا مجتمعتين لاحد غيرى لاجتمعنالى لمَا اعْطَانى الله سبحانه من القوة واللين-

اگر عبادت و تجارت میرے سواکسی میں اکشی ہوسکتیں تو مجھے دونوں ضرور مائیں۔ کیونکہ مجھے اللہ تعالی نے قوت اور نری دونوں عطا فرمائی ہیں۔

تو جب معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا اجتماع مشکل ہے تو فنا ہونے والی (دنیا) کا نقصان گوارا کرلو، مگر سلامتی اور حفاظت والی چیز یعنی آخرت کو نہ چھوڑو۔ باتی رہا بندے کے باطن کا دنیا کے ساتھ مشغول ہونا۔ تو اس کا جُوت اس روایت سے ماتا

ہے جو نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: مَنْ اَحَبُّ دُنْیَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْیَاهُ فَاَثْرُوا مَا یَبْقی عَلٰی مَا یَفْتِیْ۔

جس نے دنیا کو پیند کیا اس نے آخرت کا نقصان کیا' اور جس نے آخرت کو پیند کیا اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ تو اس کو اختیار کروجس کا نقع پائیدار اور دائی ہے اور اس کو چھوڑ دوجو صرف چند دن ہے۔

اور اس کو چھوڑ دو جو صرف چند دن ہے۔
ان گزشتہ روایات سے تھ پر یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ جب تک تیرا ظاہر و
باطن دنیا کے ساتھ مشغول رہے گا، کماحقہ عبادت نہیں ہوسکے گ۔ گر جب تو دنیا
سے ب رغبت ہو جائے گا اور ظاہر و باطن کو دنیا سے خالی اور فارغ کر دے گا تو تخیف
کماحقہ عبادت بجالانی نصیب ہو جائے گی۔ بلکہ ظاہری و باطنی اعضاء تیرے معاون و

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 60 منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 60 منهاج منهاد تعالى عنه فرمات مين:

مرده ربوع من عد عرف عمان قارى رسى الله على عنه مراحة بن : إنَّ الْعَبْدَ إِذَا زَهَدَ فِي الدُّنْيَا اِسْتَنَارَ قَلْبَهُ بِالْحِكْمَةِ وَتَعَاوَنَتْ أَغْضَاءُ ۚ هُ فِي الْعِبَادَةِ-

جب بندہ دنیا سے زہر و بے رغبتی افتیار کرتا ہے تو اس کا قلب حکت سے

منور ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء عبادت کے سلسلہ میں اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔

عوائق اربعہ کو دور کرنے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ عوائق ختم ہو جانے کے بعد تمہارے اعمال صالحہ کی قدروقیت بدھ جائے گی اور ان کی عظمت و مرتبہ زیادہ

ہو جائے گا۔ نی کریم صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا ہے کہ: رکعتان من رجل عالم زاہد قلبۂ لخیر واجت الی اللّٰہ جل جلاله من

ر صفاق من رجل حام راحد عب حور و بعث الله بن بار عامل عبادة المتعبدين المي أخو الدهوا ابدًا سر مدًازايد و عابد عالم كي دو ركعت نماز الله تعالى كي بال كلف سے عبادت كرنے

والوں کی قیامت تک کی عبادت سے افغنل واعلیٰ ہے۔ تو جب دنیا میں زہد اور اس سے علیمرگی افتیار کرنے سے عبادت کی عظمت

تو جب دنیا میں زہد اور اس سے سیحدی اصیار کرنے سے حمادت ی سمت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں استقامت و کثرت نصیب ہوتی ہے ' تو طالب عبادت پر لازم ہے کہ زہد و تجرد کا راستہ افتیار کرے۔

زبد کے کیامعن ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟

سوال:

**جواب:** 

علائے اہل سنت کے نزدیک زہر دو متم ہے۔ (ا) زہر مقدور (۲) زہر فیرمقدور۔ زہر مقدور لینی وہ زہر جو بندہ کے اختیار میں ہے۔ وہ تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے:

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفحه نمبر 61

- (۱) دنیای جو چیزیاس نه مواس کی طلب نه کرے۔
- (۲) جو موجود ہو اس کو راہ خدا میں تقسیم کردے۔

جو مخص میں بیر تین صفتیں موجود ہوں وہ زاہر ہے۔

لین زہد غیرمقدور لین وہ جو بندے کے افتیار میں نہیں 'یہ ہے کہ اس کادل دنیوی اشیاء کو حاصل کرنے کے شوق سے سرد پر جائے۔ زہد غیرمقدور زہد مقدور کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ زہد مقدور فیرمقدور کا ذریعہ و سبب ہے۔ جو اشیاء بندے کے پاس نہ ہوں' جب ان کی طلب چموڑ دے' اور موجود اشیاء کو راہ خدا میں بانٹ دے۔ اور ثواب آ خرت کی نیت سے دنیا و اسباب دنیا کی آفات یاد کرتے ہوئے بندہ جب آئندہ کے لیے مال دنیا کے حاصل کرنے کا ارادہ اور اس کی چاہت دل سے نکال دے تو اس کے ذریعہ دل میں دنیا کی طلب سرد پر جائے گی۔ اور دنیا و اسباب دنیا کی طلب سرد پر جائے گی۔ اور دنیا و اسباب دنیا کی طلب سے دل کا مرو بر جانا ہی حقیق زہد ہے۔

پھریہ جاننا چاہیے کہ زہر مقدور کی تیسری جزء لینی طلب دنیا کا ارادہ بھی دل سے نکال دینا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ بہت ایسے ہیں جو اوپر اوپر سے تو تارک دنیا ہیں مگران کے دلوں میں دنیا کی محبت چنکیاں لیتی رہتی ہے۔ ایسا محض اس کشکش میں جتلا رہتا ہے۔ طلائکہ زہدکی اصل شان اس تیسری جزء سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ کیا تم

نے اللہ باند و ہزرگ کے یہ ارشادات نہیں ہے: تِلْكَ الدَّارُالْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُوِيْدُوْنَ عُلُوَّا فِي الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا۔(ب۲۰)

ہم آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کو عطا کریں گے جو دنیا میں سرکشی و فساد کا ارادہ تک نہیں کرتے۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج الله تعالى في جنت من دافط كا حكم ان لوگوں كے ليے بتايا ہے جو سركشى و فساد طلب جو سركشى و فساد طلب نبيس كرتے و أيك مقام ير فرمايا ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِ دُلَهُ فِي حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا لَتُونِ اللَّانِيَا لَنُوتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ٥ (ب٢٥)

جو مخص آخرت کی کیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس کیتی کی اور زیادہ توفق دیے ہیں' اور جو دنیا کی کیتی کا ارادہ کرے ہم اسے چھے دے دیتے ہیں۔ مگر

آخرت میں اس کا کوئی حصہ نمیں رہتا۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

مَنْ كَانَ يَرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِينِهَا مَانَشَآءُ-(ب٥١) جو فخض اس دنياكو چاہے ہم اس كو اپنى مشيت كے مطابق اس سے كچھ دے

رية بن-

ایک اور مقام بر فرمایا:

مَنْ أَرَادَاالْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا (بِهِ اللهِ عَلَى الرائل) جمل في آخرت كو جابا اور اس كالي كوشش كا

ق تم ان تمام مندرجہ بالا آیات کا مطالعہ نمیں کرتے کہ ان تمام میں ارادے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ ارادہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن جب انسان پہلی دو چیزوں (یعنی موجود و مال راہ حق میں صدقہ کرنا اور فیرموجودگی کی طلب ہے جہ نیاز ہونا) پر عزم و استقلال سے عمل شروع کر دے۔ تو امید ہے کہ رب تعالی اپنے فعنل و کرم سے طلب دنیا کے ارادے کو بھی کلی طور پر دل سے نکال دے۔ کیونکہ وہ ذات نمایت فعنل و کرم فرمانے والی ہے۔ پھر جس چیز سے راہ فدا

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 63 منهاج العابدين أردو منها بر 63 منها منها منها منها منها بر مدو ملتى ب- اور جوشني اس سلسلے ميس آساني كا باعث

ہے وہ یہ ہے کہ آفات دنیا اور اس کے عیوب کو ذہن میں دہرایا جائے۔

ذمت دنیا کے متعلق مشائخ رحمم اللہ کے بہت اقوال ہیں۔ چنانچہ بعض ندنین

مشائخ نے فرمایا ہے۔

تركتهالقلةغنائها وشرعة فنائها وخسة شركائها

میرے ونیا سے متظر ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ تعوز اوقت انسان کو دولت مند کرتی ہے اور جلد ہی فنا ہو جاتی ہے اور جتنے اس کے طالب ہیں سب خسیس اور کینے

میرے شخ رحمت اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ مندرجہ بالا قول سے بھی دنیا کے ساتھ تعلق کی ہو آتی ہے۔ کیونکہ جو مخص کسی شئی سے جدائی کا شکوہ کرتا ہے وہ در حقیقت اس کے وصال کا آرزومند ہوتا ہے۔ اس طرح جو مخص کسی شئی سے اس مار کا بنا پر علیم گی افتیار کرتا ہے کہ اس میں اور بھی شریک ہیں۔ وہ در حقیقت اس مار کا خواہشمند ہوتا ہے کہ کاش میں اکیلائی اس کا مالک ہوتا۔ اس لیے ندمت دنیا کے متعلق زیادہ درست وہی ہے جو میرے شخ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا:

الدنياعدوالله وانت محبه ومن احب احداا بغض عدوه

دنیا خدا کی دسمن ہے اور تو خدا کا دوست ہے اور قاعدہ ہے کہ جو کسی کو دوست رکھتا ہو وہ اپنے دوست کے دسمن کو بھی اپنا دسمن سجھتا ہے۔

میرے شیخ نے بیہ بھی فرمایا:

لان الدنيا في اصلها وسخة جيفة الاترى ان اخرها الى القذر و الفساد والتلاشى و الاضمحلال و النفاد لكنها ضمخت بطيب وطويت بنقه

منماخ العابدين أردو من نبر 64 كونك منماخ العابدين أردو كونك نبر 64 كونك منماخ العابدين أردو كونك نبيس كه اس كو نكد كونك من ويكونك نبيس كه اس كى كونك من المحالة تحوثى دير بيس بديودار كندكى بن جائے بيں اور انجام كار اس كى زيب و زينت والى چيزيں خراب بي مرده اور فنا معدوم ہو جاتى بيں۔ مراس كے ظاہر

کو خوشبو وار اور مزین کردیا گیا ہے۔ قو غافل اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے دھوکے میں آگئے۔ مگروانا لوگوں نے

اس سے کنارہ کئی افتیار کی۔ سوال:

کیا زہد افتیار کرنا فرض ہے یا نفل؟

جواب:

مشائخ الل سنت كے نزديك زبد دو چيزوں سے ہوتا ہے۔ ايك حرام سے ، دوسرے حلال سے متحب بحرجن ،

لوگوں کو طاعات وعبادات میں استقامت حاصل ہے' ان کے نزدیک حرام ایک بنس اور مردار چیز کی طرح ہے۔ خدانخواستہ' اگر اس کے استعال کی ضرودت پیش آئے تو بہت معمولی اور بقدر ضرورت استعال کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ مگر ابدال و کاملین

کے نزدیک طال بھی ضرورت سے زائد استعال کرنا مردار کی ماند ہے۔ وہ طال بھی بعدر ضرورت و حاجت بی استعال کرتے ہیں۔ باتی رہا حرام ' تو وہ ان کے نزدیک آگ کی ماند ہے۔ اس کے استعال کا انہیں وہم تک نہیں آیا۔ دل کے دنیا سے نکل

جانے کا یک مطلب ہے کہ طلب دنیا کے پراگندہ خیالوں سے دل پاک و صاف ہو جائے۔ اور یمال تک دنیا کی نفرت دل میں جاگزیں ہو جائے کہ وہ اسے سخت گندی اور مروہ شنی سجھنے گئے۔ یمال تک کہ طلب دنیا کا کوئی داحیہ دل میں نہ رہے۔

یہ کیے ہوسکتا ہے کہ عجیب عجیب شہوتوں اور لذتوں سے آراستہ ویراستہ دنیا کو انسان آگ یا ایک گندے مردار کی طرح سیحف گئے۔ خاص کر ہم جیسے کزور خلقت اور ضعیف طبیعت تو بالکل ایسے نہیں ہوسکتے۔

## جواب:

الله تعالی جس انسان کو اپنی خاص توفق سے نواز تا ہے 'اور جو آفات دنیا سے واقف و آگاہ ہو جاتا ہے تو دنیا اسے الی ہی حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہے۔ مگر جو بیو توف اس کے عیوب اور اس کی آفات سے اندھا رہے 'اور اس کی ظاہری شیپ ناپ زینت سے فریب خوردہ ہو وہ دنیا کے متعلق ایسے تصور سے تجب ہی کرتا ہے۔ اور وہ دنیا کو حقیرو ذلیل سمجھتا ناممکن خیال کرتا ہے۔ میں ایک الی مثال دیتا ہوں جس سے دنیا کی حقیقت تم پر روش اور واضح ہو جائے گی۔

ایک مخص پوری اشیاء ڈال کر نفیس اور عمرہ حلوہ تیار کرے۔ مرتیار کرنے بعد اس میں زہر قاتل کا ایک قطرہ ڈال دے۔ زہر ڈالنے وقت ایک مخص تو دکیے رہا تھا کر دو مرا اس سے بے خبر تھا۔ جب دونوں کے سامنے وہ بھڑن اور عمرہ حلوہ کھانے کے لیے رکھا جائے گا تو جے زہر کی ملاوٹ کا علم ہے وہ ہرگز اس کے کھانے کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ بلکہ کھانے کا خیال بھی نہیں کرے گا۔ اور اس کے نزدیک بیہ حلوہ پیٹ میں آگ ڈالنے سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کی نزدیک بیہ حلوہ پیٹ میں آگ ڈالنے سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کی اندرونی آفت سے داقف ہے۔ وہ اس کی ظاہری عمرگی اور نفاست سے دھوکے میں نہیں آگے گا۔ وہ اس کی ظاہری عمرگی دو اس کی ظاہری عمرگی دو اس کی ظاہری عمرگی دو اس کی نفاست سے دھوکے میں نفاست سے فریب میں آ جائے گا۔ وہ حرص و لالج سے حلوے پر ٹوٹ پڑے گا اور

منہاج العابرین أردو ورب سے نفرت کی وجہ سے تجب کرے گا۔ بلکہ اسے احمق اور اسپنے ساتھی پر اس طوے سے نفرت کی وجہ سے تجب کرے گا۔ بلکہ اسے احمق اور بیو قوف خیال کرے گا۔ دنیا کی حرام اشیاء بھی بعینہ اس طرح ہیں جو اہل بصیرت استقامت کے ساتھ شریعت حقہ کے راستے پر گامزان ہیں وہ تو اس کے سخت نتفر ہیں۔ مرحرام کے نقصانات سے بے فہرلوگ اس پر فدا ہو رہے ہیں۔ اور اگر طوہ تیار کرنے والے نے اس میں زہر کی طلاف نہ کی ہو' بلکہ اس میں تھوک و فیرہ کو طوہ میں طاکر اوپر سے میں تھوک دیا ہو یا ناک صاف کی ہو' اور اس تھوک و فیرہ کو طوہ میں طاکر اوپر سے احجی طرح درست کر دیا ہو' تو جو آوی اس کارروائی کو دیکھ رہا ہو' وہ تو اس طوے سے کراہت اور نفرت کا اظہار کرے گا' اور سوائے اشد ضرورت کے اسے کھانے پر رضامند نہیں ہوگا۔ لیکن جو مختص نہ کورہ کارروائی سے ناوائف ہوگا وہ اس کی عمرگ اور نفاست سے متاثر ہو کر فوشی فوشی سب چیٹ کر جانے گا۔ بلکہ اس پر فردت و لیک دیا گا۔ بلکہ اس پر فردت و لیک بندیدگی کا اظہار کرے گا۔

یہ دنیا کے طال کی مثال ہے۔ جو اہل بھیرت و استقامت ہیں وہ تو اسے مرف بقدر حاجت استعال میں لاتے ہیں مگراہل غفلت اسے من وسلوئ کی طرح اثراتے ہیں۔ دیکھیے یمال دونوں فتم کے لوگوں کی خلقت و طبیعت تو برابر ہے مگر علم و بھیرت جمالت و فقا کی وجہ سے دونوں کے افعال میں کتا فرق ہے۔ اگر اس جائل و ناواتف کو آمیزش زہر کا علم ہو تا تو ضرور وہ اس سے اجتناب کرتا۔ اور اگر اس واقف آدمی کو ذکورہ آمیزش کا پند نہ ہوتا تو وہ اس بے خبر محض کی طرح معلوم بلاتوقف سب حلوہ ہڑپ کر جاتا۔ حبیس اس بیان کردہ مثال سے اچھی طرح معلوم ہوگیا کہ یہ فرق طبیعت و خلقت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم و بھیرت کی بنا پر ہے۔ یہ ہوگیا کہ یہ فرق طبیعت و خلقت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم و بھیرت کی بنا پر ہے۔ یہ فرق ایک شموس اور پختہ چیز ہے۔ ہر باانصاف اور عقد اس کی درستی کا اعتراف فرق ایک شموس اور پختہ چیز ہے۔ ہر باانصاف اور عقد کا کا اگر ا

منهاج العابدين أددو \_\_\_\_\_ صنح نبر 57 **\_\_\_\_\_** منهاج العابدين أددو \_\_\_\_\_ صنح نبر 57 **\_\_\_\_** منهاج العابدين أددو \_\_\_\_\_

کچھ نہ کچھ دنیا کا ہونا تو ضروری ہے۔ جس سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی زندگی قائم رہ سکے۔ تو دنیا سے کلی طور پر علیحدگی کیسے ہوسکتی ہے؟ جواب:

نہ سے مقصور ہے ہے کہ فضول' ذاکد اور غیر ضروری اشیاء سے اجتناب کیا جائے۔ غرضیکہ مرف اس قدر طاقت و قدرت موجود رہے جس سے عبادت وطاعت خداوندی ادا ہوسکے۔ محض کھانا پینا اور لذت گیر ہونا مقصود نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ تہیں سبب و ذریعہ سے زندہ رکھے' یا بغیر کی ظاہری سبب کے۔ جیسے ملائکہ کہ ان مادی اسباب و ذرائع کے بغیری زندہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس کی بھی طاقت ہے کہ تہیں تہمارے پاس موجود شئی کے ذریعہ زندہ رکھ یا ایک شئی میا فرما دے جس کا تہیں وہم و گمان تک نہ ہو۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے ایک مگھ فرما ا

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَ جًا وَّيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُ جو تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے تو اللہ تعالی اے اس جگہ سے روزی دیتا ہے جمال کا اے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

اس لیے اگر تم تقوی پر کاربرد ہو جاؤ تو تہیں بقاء حیات کے لیے طلب دنیا وغیرہ کی حاجت نہیں۔ اور اگر زہد کا یہ درجہ تہیں حاصل نہ ہو تو زاد آخرت اور تقویٰ کی نیت سے تلاش کرو۔ شہوت و لذت کی غرض سے تلاش نہ کرو۔ کیونکہ جب تہماری نیت نیک ہوگ تو یہ طلب آخرت میں ہی شار ہوگ۔اور اس طرح تہمارے زہد میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس ذکورہ بیان کو اچھی طرح زہن نشین

كرو---- وبالله التوفيق-

دو سری رکاوث مخلوق سے میل جول:

پر خلوق سے علیورگی اور عزات بھی لازم ہے ' اور اس کے دو سبب ہیں: سب سب بیتر میں اور عزات بھی کا زم ہے ' اور اس کے دو سبب ہیں:

ایک بیر کہ تم میل جول میں جلا ہو کر عبادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو بحث و مباحث میں

بزرک فرائے ہیں کہ میں ایک بھا سے فیاں سے حروا ہو بھا ہوا تھا۔ میں نے مشغول تھی اور ایک فیض ان سے تھوڑی دور جث کر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے

اس کے قریب جاکر اس سے مختلو کرنی جابی تو اس نے جواب دیا "میں ذکر اللی میں مشغول رہنے کو تیرے ساتھ مختلو کرنے سے زیادہ محبوب سجمتنا ہوں"۔ میں نے کہا

تم يمال اكيلے بيشے ہوئے ہو۔ تو اس نے كما "ميں اكيلا نہيں بلكہ ميرے ساتھ ايك ميرا رب ہے اور دو كراماً كاتبين ہيں۔" اس كے بعد ميں نے اس سے سوال كيا بحث

ميرا رب ہے اور دو راما قابين ہيں۔ "اس عے بعد ين عے اس سے موال ميا بت مباحث مرا دب ہے اور دو راما قابين ہيں۔ "اس عے بعد ين عے اس سے موان مي بخش ديا مباحث كرنے والوں ميں بمتركون ہے؟ تو اس نے جواب ديا "جس كو خدا نے بخش ديا ہو۔" ميں نے يوچھا سيدهى راه كوئى ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے آسان كى طرف

اشاره کیا اور کمزا ہو کرچل پڑا۔ چلتے وقت وہ یہ کمہ رہا تھا"اے اللہ تیری اکثر مخلوق

مجھے تیرے ذکرہے عافل رکھنے کی کوشش کرتی ہے"۔

تو معلوم مواکہ مخلوق کے ساتھ تعلقات عبادت سے عافل کر دیتے ہیں 'بلکہ عبادت سے روک دیتے ہیں 'بلکہ بعض او قات بلاکت اور برائی میں ڈال دیتے ہیں۔

جیماکہ حضرت عاتم امم رحمتہ الله علیہ نے فرمایا ہے: "میں نے محلوق سے پانچ چزیں طلب کیں محرنہ مل سکیں۔ میں نے ان سے

کما زمر و طاعت میرے لیے میا کو عمروہ نہ کرسکے۔ میں نے کما زمر و طاعت میں میری اعانت بی کروہ اعانت بھی نہ کرسکے۔ میں نے کما اگر زمر و طاعت کے لیے

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_ من نبر 69 منماج مناره کثی پر ناراض ہو گئے۔ میں نے کما زہد و طاعت کے حاصل کرنے میں تم رکاوٹ نہ بننا مگروہ روکنے سے باز نہ آئے۔ اخیر میں نے کما جھے خداکی نافرمانی کی طرف تو نہ بلاؤ مگرانہوں نے میری اس بات کو بھی شلیم نہ کیا۔ جب لوگوں سے میری کوئی مراد بھی پوری نہ ہوئی تو میں ان سے کنارہ کش ہوگیا۔

اے عزیزا ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کی حقیقت ، گوشہ نشینی کے ذمانے اور اس ذمانے کے لوگوں کی وضاحت فرما دی ہے 'اور حکم دیا ہے کہ جب وہ وقت اور زمانہ آئے تو مخلوق سے یکسر کنارہ کش ہو جانا ورنہ تہمارا دین باہ اور آخرت برباہ ہو جائے گی۔ اور یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے مصالح ہم سے زیاوہ جائے گی۔ اور آپ ہم سے زیاوہ ہمارے فیرخواہ تھے۔ تو اگر تم وہ زمانہ پاؤ جس میں آپ نے عزائت کا حکم دیا ہے ' تو آپ کے حکم کی ضرور تقیل کو اور آئیا ہو اور آئیا ہو اور آئیا وہ کم بھی نہ کرو کہ ہم اپنی بملائیوں کو صفور سے بمتر جانے ہیں۔ اور عزائت و گوشہ نشینی کے ترک کے لیے لچر و بیودہ تاویلات نہ کرہ اور رقبی حیل کو اور الیا وہم بھی نہ کرو کہ ہم اپنی بملائیوں کو تصور سے بمتر جانے ہیں۔ اور عزائت و گوشہ نشینی کے ترک کے لیے لچر و بیودہ تاویلات نہ کرہ اور رقبی حیلوں کے ذرایعہ اپنے ول کو نہ بملاؤ۔ اگر اس نازک وقت میں حضور ماڑ آئی کے ارشاد کی تقیل نمیں کرہ کے تو ہلاک و برباہ ہو جاؤ کے اور وقت میں حضور ماڑ آئی کے ارشاد کی تقیل نمیں کرہ کے تو ہلاک و برباہ ہو جاؤ کے اور آخرت میں سا جائے گا۔

ایک مشہور حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے گوشہ نشینی کے وقت کی تشریح کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ "ایک وقعہ ہم حضور میں اللہ اللہ عدمت میں حاضر تھے۔" فتوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا:

اذا رايتم الناس رجعت عهودهم و خفت امانتهم وكانوا هكذا و

منهاج العابدين أردو وحلت المستحدة والملك عليك لسانك وخلاما تعرف شبك بين اصابعه فالزم بيتك والملك عليك لسانك وخلاما تعرف ودع ما تنكر و عليك بامر المخاصة و دع عنك المر العامة و بب تم و يكمو كه لوگ وعده ظافى بين جالا بو جائين اور امانت بين خيانت كرنے لكين اور لوگوں بين بيجا اختلاط برج جائے اور (بيجا اختلاط كا تذكره كرتے بوئ آپ نے دونوں ہاتھوں كى الكليان ايك دوسرى بين ڈال دين) تو اس وقت شديد ضرورت كے بغير كمرے با جرنه فكل اپن زبان پر كنٹرول كر نيك كام افتيار كر برائى صرورت كے بغير كمرے واپن اور لازم پكن اور ميل جول سے بورى طرح احراز

ایک اور مدیث میں نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانہ عزات کی بیہ نشانی بیان فرمائی ہے: ذلک ایام المهرج۔ یعنی اس وقت کوشہ نشینی لازم ہے جب برج عام مو۔ حاضرین نے عرض کیا "مرج" سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی مخص اینے مشین سے بے خوف اور مطمئن نہ ہو۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ . حضور علیہ السلام نے حرث بن عمیرہ کو فرمایا:

ان يدفع عن عمرك فسياتي عليك زمان كثير خطباء ٥ قليل علماء ٥ كثير سواله قليل معطوه الهوى فيه قاعدالعلم

اگر تیری عمرنے وفاکی تو تو ایسا زمانہ پائے گاجس میں خطیب بہت ہوں گے' لیکن جامع عالم کم ہوں مے گداگر بہت ہول مے لیکن انہیں دینے والے بہت کم ہوں گے۔ اور علم خواہشات کے تالح ہو جائے گا۔

حضرت حرث بن عميره نے عرض كيا ايسا زمانہ كب آئے گا؟ تو آپ نے فرمايا:
اذا اميت الصلوة و قبلت الرشاء ويباع الدين بعرض يسير من الدنيا
فالنجاء النجاء ثم ويحك النجاء

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 71 جب نماذول كى پرواه نهيں ہوگی- رشوت كالين دين عام ہوگا، اور دين و فرجب حقيرونيا كے عوض فروخت كرديا جائے گا۔ ايسے وقت ميں بچنا آپ نے بچنے كا لفظ تين بار دہرایا۔

میں کمتا ہوں حضور ما گھڑا نے زمانہ عرالت کی جو علامات بتائی ہیں وہ سب کی سب ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ (امام صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ پانچ سو ہجری کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ آج چودھویں صدی کا اخیر ہے۔ اس میں عرالت گزینی کی انہیت و ضرورت کا خود اندازہ لگالو)

پرسلف صالحین ایسے خراب وقت کے لوگوں سے علیحدہ رہنے کی سخت تاکید فرماتے تھے۔ وہ خود تمام عمر میل جول اور اختلاط سے کنارہ کش رہے اور دو سروں کو اس کی تاکید فرماتے رہے۔ اور بلاشبہ وہ لوگ ہم سے کمیں زیادہ صاحب بصیرت تھے۔ ان کے بعد کا زمانہ ان کے زمانے سے بمتر نہیں ' بلکہ دینی اعتبار سے زیادہ تلخ اور خراب ہے۔

حضرت بوسف بن اسباط نے فرمایا کہ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ تعالی علیہ خدا کی قتم کھاکر کماکرتے ہے کہ ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی جائز ہوگئی ہے۔ میں (امام غزالی) کہتا ہوں اگر ان کے زمانے میں جائز بھی تو ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی جائز ہوگئی ہے۔ میں (امام غزالی) کہتا ہوں اگر ان کے زمانے میں جائز تھی تو ہمارے زمانے میں فرض ہوگئی ہے۔ حضرت سفیان توری ہے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے دمضرت عبادالخواص رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو مندرجہ ذیل خط لکھا:

امابعد فانک فی زمان کان اصحاب رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم یتعوذون بالله من ان یدر کوه فیما بلغنا ولهم من العلم مالیس لنا فکیف بناحین ادرکناه علی قلة علم و قلة صبر و قلة اعوان علی

الغيروكدرمن الدنيا وفسادمن الناس فان عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: في العزلة راحة من خُلَطًا ءِ السُّوْءِ -الجعد الله الله الله على من من من من من المالية كما محابه بناه ما لكت شهد حالاتکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے۔ اب جارا کیا حال ہوگا، جبکہ ہم اس خطرناک زمانے میں ہیں' اور پھر ہم علم میں ان سے کم بیں' صبر میں کم بیں اور نیکی پر اعانت کرنے والے بھی اب کم بیں۔ اور دنیا بہ نبت اس وقت کے اس وقت زیادہ خراب ہے۔ اور لوگوں میں فساد بھی زیادہ آگیا ہے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا "برے مشین سے کنارہ کشی میں راحت ہے۔" یہ مندرجہ زیل عربی اشعار محی اس سلسلے میں کے محت ہیں: في قول كعب و في قول ابن مسعود (۱) هذا الزمان الذي كنا نحاذره والظلم والبغى فيه غير مردود (r) دهر به الحق مردود باجمعه فيه لابليس تصويب و تصعيد (٣) اعمى اصم من الأزمان ملتبس لم يبك ميت ولم يفرح بمولود (m) ان دام هذالم تحدث له غير ترجميه: ہمارا یہ زمانہ وی ہے جس سے ہمیں حضرت کعب و حضرت ابن مسعود رمنی الله عنما کے قول میں ڈرایا کیا ہے۔ بد اليا زمانه هي جس ميل حق مردود هي اور ظلم و بعناوت معبول و مجبوب اس وقت دین سے اندھے اور بسرے مسلمانوں میں دل مل کئے ہیں اور اس ونت ابلیس کو سچا اور بلند خیال کها جاتا ہے۔ س۔ اگر اس زمانے کی نازک حالت میں رہی اور اس میں کوئی بھر تبدیلی روشماند

منماخ العادين اردو \_\_\_\_\_ منى نبر 73 منماخ العادين اردو \_\_\_\_ منى نبر 73 منى تو الول مرت والول ير نه اظمار افسوس لا أقل مو كا اور نئے پيدا ہونے والول پر اظمار مسرت نامناسب موكا۔

اور میں (امام غزالی ) نے سا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سفیان بن عینیہ نے حضرت سفیان توری سے کہا "مجھے کوئی تھیجت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا: "اقل من معرفة الناس۔" یعنی "لوگوں سے میل جول اور تعارف کم رکھ"۔ تو سفیان بن مینیہ نے کہا "اللہ آپ پر رحم کرے وردیث میں تو آیا ہے اکثر وامن معرفة الناس فان لکل مئو من شفاعة۔ یعنی لوگوں سے تعارف برحاؤ۔ کیوں کہ ہر واقف مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا۔" تو حضرت سفیان توری نے اس واقف مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا۔" تو حضرت سفیان توری نے اس واقف مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا۔" تو حضرت سفیان توری نے اس مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا۔ " تو حضرت سفیان توری ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی۔ مضرت سفیان توری نے یہ الفاظ کے اور نوت ہوگے۔ سفیان بن مینیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بعد وفات خواب میں دیکھا کہ ہوگے۔ سفیان بن مینیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بعد وفات خواب میں دیکھا کہ ہوگے۔ سفیان بن مینیہ کیتے ہیں کہ میں نے آپ کو بعد وفات خواب میں دیکھا کہ آپ بلند مراتب پر فائز ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی تھیجت کیجے۔ تو آپ نے فرمایا:

اقلل من معرفة الناس ما استطعت فإن التخلص منهم شديد

جمال تک ہوسکے لوگوں سے تعارف و وا تغیت کم رکھ کیونکہ مخلوق کے اختلاط

ے خلاصی پانا سخت مشکل ہے۔

ایک عربی شاعرنے اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے:

(۱) وماذلت مذلاح المشهب بمفرقی افتش عن هذا الودی واکشف (۲) فما ان عرفت الناس الاذممت جزی الله عوداکل من لست اعرف (۳) و مالی ذنب استحق به الحفاء سوی اننی احببت من لیس ینصف است می لوگول کے حالات کی تختیش اور ان سے تعارف پیدا کرنے میں معروف

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 74 رايمال تك مين بوهاي كي عمر كو پنج كيا-

۲۔ تو میری جن سے مجی واقلیت ہوئی میں نے ان کی برائی عی ک۔ اللہ تعالی ان کو نیک جزادے کہ جن کو میں نہیں جانا۔

سو۔ وہ غلطی جس کے باعث میں زیادہ قابل فرمت ہوں ' یہی ہے کہ میں نے ان

كو دوست بنايا جو انصاف و وفاسے ناآشا تھے۔

ایک مکان کے دروازے پریہ الفاظ تحریر تھے:

جزى الله من لا يعرفنا خيرًا - ولا جزى بذلك اصدقائنا فما او ذينا قط

الله تعالی ان کو جزائے خیردے جن کو ہم نہیں جانے مرانہیں نہ دے جو

جمارے دوست ہیں۔ کیوں کہ جمیں جو ایذا و تکلیف کیٹی ہے وہ دوستول ہی سے

عربی کے بید دو شعر بھی اس سلسلے میں کے مستے ہیں:

(۱) جزى الله عناالخير من ليس بيننا اولا بينه ود ولا نتعارف (۲) فما مسناهم ولا نالنا اذى! من الناس الا من نود و نعرف

ا۔ کیونکہ ہمیں جو بھی غم یا ایزا کپنی ہے 'وہ اپنے دوستوں اور واقف کارول بی سے کپنی ہے۔

ں سے بی ہے۔ حضرت نغیل رحمتہ الله علیہ نے فرمایا ہے:

هذا زمان احفظ لسانک و اخف مکانک و عالج قلبک و خدما تعرف و دع ما تنکر-

اس نازک دور میں اپنی زبان کی حفاظت کر' اینے مکان کو مستور رکھ۔ این

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ مني نبر 75 قلب كي اصلاح كرا نيك كام احتيار كراور برائي سے اجتناب كر۔

حضرت سفیان توری رحمته الله علیہ نے اپنے زمانے کے متعلق فرمایا:

ھذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضاء بالقوت الى ان تموت يہ خامو فى افتيار كرنے كا زمان ہے اس وقت كمرى چارديوارى كے اندر رئے بيل ہى امن ہے اور معمولى معاش پر گذر بسر كرنا ہى بمتر ہے يمال تك كه موت آ جائے۔

اور حضرت واود وطائی رحمت الله تعالی علیه سے منقول ہے:

صم عن الدنيا- واجعل فطرك الاخرة وفر من الناس فرارك من الاسد-

دنیا میں روزہ سے رہ آخرت میں جا کریہ روزہ افطار کر۔ اور لوگوں سے اس طرح دور بھاگ جس طرح شیرے بھاگتا ہے۔

حعرت ابوعبیدہ نے فرمایا:

مارایت حکیم قط الاقال لی عقب کلام ان اجبت الا تعرف فانت علی بال

میں نے جس دانا کو بھی دیکھا اور اس سے مختلو کی اس نے آخریمی کہا کہ اگر تو اس بات کو پہند کرتا ہے "کہ لوگوں میں تیری جان پیچان نہ ہو تو پھر تیرا اللہ کے ہاں کچھ مقام ہے۔

اس فتم كى روايات اس قد زياده بي كه اس مختركتاب بين ان كے بيان كى مختركتاب بين ان كے بيان كى مختركتاب بين جع كر ديا ہے مخبائش نبيں۔ ہم نے اس فتم كى روايات كو ايك مستقل كتاب بين جمع كر ديا ہے جس كا نام ہم نے "افلاق الابرار والنجاة من الاشرار" ركھا ہے "اس كا مطالعہ كرو۔ حمين اس بين عجيب و غريب معلومات ملين كى۔ اور عقلند كو تو اشاره بى كافى ہے۔ و باللہ النونتى۔

منهاج العابدين أردو 💳 ووسرا سبب جس کے باعث محلوق سے علیحد کی ضروری ہے ، یہ ہے کہ لوگوں میں مخلوط رو کر تمهاری عبادت و طافت تباه و برباد مو جائے گی الا ماشاء الله وه اس طرح که لوگوں میں رہ کرتم رہا ، خودستائی اور زینت میں جتلا ہو جاؤ کے۔ حضرت کیلی بن معاذ رازی رحمه الله تعالی نے کیائی بمتر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں: روية الناس بساطه الرياء لوگوں کا دیکنا ریا کی چٹائی ہے۔ بزرگوں نے ریا کے خوف سے لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرے کی زیارت ترک کر دی تھی۔ روایات میں ذکور ہے کہ حضرت ہرم بن حبان نے حصرت اولیں قرنی رمنی اللہ عنہ سے عرض کیا "جمیں ملاقات و زیارت کے ذرایعہ اپنے ساتھ ملائے رکھیے"۔ تو آپ نے فرمایا "میں نے تخبے ان دو سے بھی زیادہ نافع شی کے ذریعہ اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ اور وہ تیری عدم موجودگی میں تیرے حق میں

دعافے خیرے۔ ملاقات و زیارت ٹھیک شیں۔ کیونکہ اس سے ریاء و زینت وغیرہ

مدا ہوتے ہیں۔

جب حعرت ابراجيم ابن اوجم رحمته الله عليه حعرت سليمان خواص رحمته الله علیہ کے شریں تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ الرحمتہ کو کما "آپ حعرت ابراہیم سے ملاقات کو شیس جاتے"؟ تو آپ نے جواب دیا "ابراہیم بن ادہم کی بجائے مرکش شیطان سے طاقات کرنے کو میں زیادہ پند کرتا ہوں۔" لوگول نے ایے جواب پر برا منایا تو آپ نے فرمایا "مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ جب میں ان سے ملاقات کروں گا تو ان کے ساتھ مفتلو اور علیک سلیک میں تکلف آور تزین کرول گا۔

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

ليكن اكر شيطان كو ديكه ياؤل إلا اس سے نيخ اور بناه كى تدبير كرول كا-"

منمان العابدين أردو مرے امام فرائی کے) بیٹی کی کسی عارف کامل سے ملاقات ہوگی۔
دیر تک دونوں ایک دوسرے سے محو مختگو رہے۔ پھرافقام کلام پر ایک دوسرے
کے لیے دعائے خیری۔ علیمدہ ہوتے وقت میرے بیٹی نے اس عارف سے مخاطب ہو
کر کما "میں آج کی مجلس کو بہترین مجلس تصور کرتا ہوں۔" اس عارف نے جوابا کما
"میں اسے ایک خطرناک مجلس تصور کرتا ہوں۔ کیا دوران مختگو ہم اپنی اپنی مختگو کو
مزین اور اپنے اپنے علوم کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے
اور کیا اس طرح ہم ریا و تکلف میں جٹلا نہیں ہوگے تھے "؟ یہ س کر میرے شیخ رو
پڑے اور اسے روئے کہ آپ کو غشی آئی۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد آپ اکثر
مندرجہ ذیل اشعار دہرایا کرتے تھے:

(۱) یا ویلنا من موقف مابه اخوف من ان یعدل الحاکم (۲) ابا رذالله بعصیانه ولیس لی من دونه راحم (۳) یارب عفوامنک عن مذنب اسرف الا انه نادم (۳) یقول فی اللیل اذا ناداه اها لذنب سترالعالم اسرے موقف و روید پر افسوس! کہ حققی عدل کے وقت یہ انتائی خوفاک نتائج کا موجب ہوگا۔

۲- میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرکے اس کے عذاب کو چیلنج کر رہا ہوں۔ حالاتکہ
 اس غفورور حیم کے سوا مجھ پر کوئی رخم کرنے والا بھی نہیں۔

س- اے اللہ! میں اپنے گناہوں کی معانی کا خواستگار ہوں۔ میں نے اگرچہ گناہ کرکے انتہائی زیادتی کی ہے مگر میں اس پر نادم ضرور ہوں۔

س۔ جب اندھیری رات کا کات میں تاریکی پھیلا دیتی ہے۔ اس وقت میں درگاہ خداوندی میں آہ و زاری شروع کردیتا ہوں جس نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا

Nabuwat.Ahlesunnat.com

منهاج العابدين أردو \_\_\_ منونم ر 78

مندرجہ بالا ان لوگوں کی ملاقات کا حال ہے جو زہر و ریاضت میں اپنی مثال

آپ سے او دنیا دار اور نضول و بیودہ لوگوں کی آپس میں ملاقات کے نتائج جو مول کے ان کا قیاس تم خود کر لو۔

اے عزیز! زمانہ احتقادی و عملی فساوات کا کموارہ بن چکا ہے۔ لوگ ضرررسانی میں مدے گزر مے ہیں۔ وہ مجھے مباوت سے باز رکھنے کی بوری کوشش کریں گے۔ ان میں رہے ہوئے و آخرت کے لیے کھے نمیں کرسکے گا۔ بلکہ تیری سابقہ نیکیاں مجى سب كى سب ضائع مو جائيں گى- اس ليے مرات و كوشد نشينى كے سوا تيرے ليے كوئى جارہ نيس- (خدا اس زمانے كے شرسے الى بناہ يس ركھے-)

سوال:

کن کن لوگوں پر عزامت و گوشہ نشینی لازم ہے؟ اور عزامت کے اعتبار سے لوگ کتنے طبقات میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں؟ اور عزات کی حد کیا ہے جس کا نگاہ ر کھنا ضروری ہے؟

جواب:

اے عزیز! تو جان کہ عزات کے اعتبار سے لوگ دو طبقوں میں تقسیم موسکتے

ایک وہ جو نہ عالم ہیں اور نہ حاکم۔ ایسے لوگوں کی طرف مخلوق محتاج نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیں کہ مخلوق سے الگ اور علیحدہ رہیں۔ صرف جعہ 'جماعت عید ' ج یا دین مجلس میں شرکت کریں کیا معیشت کے لیے بقدر ضرورت میل جول کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں سے الگ رہیں۔ سمی سے معرفت اور وا تفیت بیدا نہ

كرير- اور اگر اس فتم كا آدى كى مصلحت كى بنا ير لوگول سے بالكل بى عليحده رہنا چاہیے اور کسی دینی یا دنیوی کام میں شرکت نہ کرنا جاہے۔ تو اس مخص کے عزات اختیار کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور میں سے کس ایک امر کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) یا تو آبادی سے اتنا دور چلا جائے کہ جعہ 'جماعت وغیرہ احکام اس پر لازم نہ رہیں جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں' یا دوروراز وادیاں۔ بعض بزرگ جو عبادت کے لیے دورراز مقامات پر چلے محے ان کے جانے کی ایک وجہ شاید میں تھی۔ (۲) دوسرا امریہ ہے کہ ایسے فخص کو اس امر کا یقین ہونا چاہیے کہ لوگوں سے معمولی اختلاط سے بھی نقصان پنچے گا۔ تو اس بنا پر اگر وہ جمعہ جماعت وغیرہ میں بھی شریک نہ ہو تو وہ معذور ہے۔ اور میں نے خود مکہ معظمہ میں (اللہ اسے ہر حادثے سے محفوظ رکھے) بعض ایسے مشائح کو دیکھا ہے جو بیت اللہ شریف کے بالکل قریب اور تندرست ہونے کے باوجود نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ میں نے ایک دن ایک بزرگ سے اس کی وجہ وریافت کی تو اس نے وہی وجہ بیان کی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اختلاط سے نقصان پنچا ہے۔ میں کتا ہوں' معذور یر کوئی ملامت نہیں۔ اور اللہ تعالی ہر ایک کے عذر کو خوب جانا ہے۔ کیونکہ وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ لیکن زیادہ بھتر اور مناسب نیمی ہے کہ قریب رہتے ہوئے جعہ' جماعت اور دیگر امور خیر میں شرکت کرے اور اس کے ماسوا علیحدہ رہے۔ اگر وہ ویٹی امور میں بھی شریک ہونا نہیں چاہتا تو آبادی سے اتنی دور سکونت افتیار کرے کہ مندرجہ بالا شرعی احکام اس پر لازم نہ رہیں۔ لیکن جو مخص ہے تو شر یا آبادی مین بی محرجمعه جماعت وغیره مین شریک نه موتواس کاایساکرنا تحیک نهیں۔ دو سرا طبقہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اعتبار سے لوگوں کے مقتدا ہوں' خلاف

Click For Wore Books Aniesunnal Kilab Ghar

شرع امور کی تردید' اور اثبات حق میں معروف ہوں' اور اینے اقوال و افعال ہے

منهاج العابدین أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدین أردو \_\_\_\_\_ منو نبر 80 تبلیغ دین میں مشغول ہوں۔ تو ان علائے کرام کو شرعاً عوالت کی اجازت نہیں۔ بلکہ ایسے حضرات پر لازم ہے کہ عامتہ الناس میں رہ کر دین کی نشرواشاعت کریں۔ مخالفین اسلام اور فرق باطلہ کے شبهات کے جوابات دیں 'اور احکام البیہ کے مجیلانے اور واضح کرنے میں جمہ تن مشغول رہیں۔ کیونکہ نجی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرآیا ہے: إِذَا ظَهَرَ الْبِدَعُ وَسَكَتَ الْعَالِمُ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ-

جب خلاف شرع امور عام ہو جائیں اور عالم دین خاموش رہے تو ایسے عالم پر خداکی لعنت۔

ظامہ یہ کہ دینی پیشوا کے لیے کی صورت میں عرات روا نہیں۔ استاد ابو بکر

بن فرک رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق متقول ہے کہ جب آپ نے عبادت کی غرض

ہے لوگوں سے علیمرگی کا ارادہ فرمایا اور پہاڑوں میں پہنچ گئے تو ایک آواز دینے والے

نے غیب سے آواز دی "اے ابو بکر 'جب تو مخلوق کے لیے اللہ تعالی کی جمت اور
دلیل ہے تو انہیں چھوڑ کر کیوں یمال آیا ہے"؟

اور جھے سے مامون بن احمد نے بیان کیا کہ استاد ابواسحاق اسفرائی رحمتہ اللہ علیہ نے جبل لبنان کے گوشہ نشینوں کو فربایا "اے گھاس پھوٹس پر گزارا کرنے والو ' تم سرکار دو عالم کی امت کو گرابوں کے چکل بیں چھوڑ کر خود یمال آگئے ہو"؟ تو انہوں نے جواب دیا "جمیس لوگوں بیس رہنے کی طاقت نہیں اور خدا نے آپ کو قوت دی ہے۔ اس لیے آپ رہ سکتے ہیں" اس کے بعد آپ نے ایک کتاب تصنیف فرائی 'جس کا نام "المجامع للخفی والمجلی" رکھا۔

لیکن بید علائے کرام جس طرح علم بیں بے حل شے عمل اور امور آخرت کی معرفت میں ہمی سب سے آگے شے۔ اے عزیز اجان لے کد ایسے عالم میں دو چیزوں

منهاج العابرين أردد \_\_\_\_\_ مني غير 81 کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو مبر' طم' اپنے فس کا علب اور پیشہ خدا تعالی سے سلامتی کا طلبگار رہنا۔ دوسری مید کہ باطن کے اعتبارے لوگوں سے جدا رہے۔ اگرچہ فاہری جم کے اختبارے وہ ان کے ساتھ رہے۔ اگر لوگ اس سے کلام کریں قو ان سے کلام کرے۔ وہ اس کی زیارت کو آئیں تو حسب مواتب ان کا شکریہ اور احرام کرے۔ اور اگر لوگ اس سے اعراض کریں اور خاموثی برتیں تو وہ اسے ننیمت شار کرے۔ نیک بات میں ان کا باتھ بنائے ' اور اگر وہ مالی اور شرارت کی طرف ماکل موں تو ان کی مخالفت کرے اور ان سے الگ مید اور اگر لوگ اس ک ڈانٹ ڈیٹ سے برائی سے باز نہ آسکتے موں تو انہیں ماسب ڈانٹ ڈیٹ بھی كرے۔ اور جو حوق ان يس رہے كے باعث اس ير لازم آتے ين ال كو اوا كرا رہے۔ جیسے وق فوق ان سے میل ما قات ' تارول کی عیادت ' اور حسب استظامت ان کی ماجات ہوری کرنا محران سے کسی فتم کا مطالبہ نہ کرے۔ اور نہ اس کی امید رکھے۔ حتی الوسیع ان پر خرج کرے مران سے کوئی چزنہ لے۔ جو تکلیف یا ایڈا ان سے پنچ اسے برداشت کرے۔ اور برایک کو خدرہ پیٹانی سے ملے۔ ایخ آپ کو ان کے سامنے بے پرواہ ظاہر کرے۔ اپن حاجات ان سے بوشیدہ رکھے اور ان کا خود انظام کرے۔ پران باول کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کے لیے بھی چ بیں محتوں میں کوئی وقت خاص کرلے کا کہ اسے ظاہراور باطن کی اصلاح بھی جاری رکھ سکے۔ جيساك حطرت قاروق اعظم رضى الله تعالى عند في فراليا:

أن نمت الليل لاضعين نفسي و أن نمت النهار لاضعين الرعية فكيف

اكر رات كوسوتا بول قوائي آخرت بمياد كرتا بول اور الرون كونيند كعل قو رمیت جا ہوگی آو ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے بھی کس طمع آمام کاوقت فکل سکا

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 82

ای معمون کے موافق میں نے مندرجہ ذیل چند اشعار کے ہیں۔

مصائب وحوادث برداشت کرے اپنے اندر نری اور تواضع کو مطبوط کرو۔

(۲) بنفس و قورعند كل ملمة وقلب صبور وهوفى الصدر مانع بر تكليف كے وقت لئس يس سجيدگي اور قوت برداشت پيدا كرو- دل كومابر

يناؤ اگرچہ وہ اس سے مانع ہے۔

(۳) لسانک معزون وطرفک ملجم وسرک مکتوم لدی الرب ذائع تماری نیان منه می بند ربنی جاہیے اور تہاری آکمیں لگام میں ربنی جاہیے اور تہاری آکمیں لگام میں ربنی جاہیں۔ تمارا معالمہ لوگوں سے ستور ہو۔ مرف خدابی کو اس کاعلم ہو۔

(۳) ولاکرک مغموروبایک مغلق و ثغرک بسام وبطنک جائع

مسارا کوئی چرچانه بور تسارا وروازه بند بور تسارا ظاهر خوش بو اور پیث موکامو

(۵) وقلبک مجروح وسوقک کاسد وفضلک مدفون وطعنک شائع تمارا محتل مولی سے زخی ہو۔ تمارا بازار بے رونق ہو۔ تمارے

كمالات مرفن بول أور تمارے متعلق طمن و تشنيع عام بور. (۱) وفي كل يوم انت جارع غصة من الدهر والاخوان والقلّب طائع

بیش ناند اور الل زائد سے معائب و تکالف کے کون پینے رہے۔ در آنحالیکہ تمارا دل جول اطاعت سے لرز ہو۔

(2) نھارک شعل الناس من غیرمنڈ ولیلک شوق غاب عنه طلائع دی وال کے اور رات وال کی الحق بناتے رہو۔ اور رات

منهاج العلدين أردو ـــــــــــ لقائے الی کے شوق میں کاف دو۔ اور اس ذوق و شوق کا کمی کو پہتا نہ ہو۔

(٨) فدونك هذا الليل خذه ذريعة ليوم عبوس عذفيه الذرائع تم ان موجوده راتول کی قدر کرو- ان کو اس سخت دن کا ذریعه بناؤ جب ہر قتم

کے ذرائع کامیانی مفتود ہول گے۔

تو عالم دین پر لازم ہے کہ ظاہر میں تو لوگوں سے ملا رہے۔ مردل سے ان ے بالکل الگ رہے۔ اور خدا کی قتم یہ بہت مشکل اور تلخ ہے۔ اس کے متعلق مارے مین رحمتہ الله علیہ نے فرمایا:

يابنى عشمع اهل زمانك ولا تقتدبهم

اے میرے عزیز بینے الل زمانہ کے ساتھ زندگی تو گزار مرکسی بات میں ان کی اقتداء نه کر۔

مجرمیرے بینے نے فرمایا اس طرح کی زندگی بسر کرنا انتمائی تلخ اور مشکل ہے۔ حعرت عبداللد بن مسعود رضى اللد عنه سے مروى ہے:

خالط الناس وزايلهم-

لوگوں سے حسب ضرورت غلط لط اور لین دین رکھو مگراہے دین کو ضرر سے بچائے رکھو۔

میں کہتا ہوں جب فتنوں کی موجیں تلاطم میں ہوں۔ جب حق زوال پذیر ہو۔ جب لوگ دین سے منہ پھیر کر دوسری طرف متوجہ ہو جائیں اور کسی مومن کی قرابت یا حمد کا پاس لحاظ نه کریں۔ جب لوگ عالم دین سے متنظر ہوں اور اسے نہ چاہیں' اور نہ دین کے معاملہ میں اس کی اعانت کریں۔ اور فتنے عوام و خواص میں عميل جائيں وايسے حال ميں عالم اگر عزات و عليحد كي اختيار كرك ور اين علم كو پھیلانا ترک کر دے تو وہ معذور ہے۔ اور میں تو میں کمتا ہوں کہ حضور مال اللہ انے

Click For Wore Books Amesumia Kilab Ghar

جس زمانے میں عزالت کا تھم دیا تھا وہ ہمارا ہی زمانہ ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں وہ سب امور موجود ہیں جن کی وجہ سے عزالت لازم و ضروری ہو جاتی ہے۔ اور حقیقاً مددگار اللہ تعالی می ہے۔ اس پر توکل کرنا چاہیے۔

مدر المداند من المجمل في وسل من المجلسة المسكوري بيان اس كوالحجى طرح ذبن السيد بيان اس كوالحجى طرح ذبن الشين كرو- كيونكد اس ميل فلط فنى كاعظيم خطره ب اور زماند عزالت ميل اس سے الريز كرنے ميل سخت نقصان ب (وباللد التونق)

سوال:

ني كريم ملى الله تعالى عليه وسلم نے توبيه تخم ديا ہے: عليكم بالجماعة فإن يدالله على الجماعة وان الشيطان ذئب

الانسان یا کل الشاذة و الناجیة و القاصیة و الفاذة تم پر جماعت میں رہنا لازم ہے - کونکہ اللہ تعالی کا دست عنایت جماعت پر
بی ہے - اور بلاشہ شیطان انسان کے حق میں بھیڑ ہے کی مائند ہے 'جو رہو ڑ سے جدا

ہونے والی' یا آگے نکل جانے والی' یا دور چلی جانے والی یا اکیلی رہ جانے والی بحری کو اڑا لے جاتا ہے۔

اى طرح حضور عليه الصالوة والسلام في فرايا ب:

ان الشيطان مع الفذو هو مع الاثنين أبْعَدُ-

تما آدی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور جب وہ ہو جائیں تو ان کے قریب نہیں آتا۔

-جواب:

جمال مركار دوعالم عليه السلام في جماعت من ريخ كى تأكيد فرمائى ب وبال

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفح نبر <sup>85</sup> بي منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ صفح نبر <sup>85</sup> بي منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ صفح المبدر ألبدر ألبدر

الزمبيتك وعليك بالخاصة ودع امر العامة

اپنے گریں ہی رو۔ تنمائی افتیار کراور عام میل جول سے سخت اجتناب کر۔
تو اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے عوام سے الگ رہنے کا جم دیا ہے۔
اور اس حدیث اور پہلی دو کے درمیان در حقیقت کوئی تناقض یا اختلاف نہیں۔ ہم
یتوفق الی ان میں تطبیق عرض کرتے ہیں۔

حضور عليه السلام ك ارشاد عليكم بالجماعة من تين احمال بين:

(۱) دین اور احکام میں جماعت سے علیمدہ راہ افتنیار کرنے کی ممانعت ہے۔
کیونکہ تمام امت گراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ تو اجماعی مسائل اور بنیادی احکام میں
جہور سے علیمرگی باطل اور گمراہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مخض اپنے دین کی حفاظت کی
غرض سے تنمائی افتنیار کرلے تو اس مدیث میں اس کی ممانعت نہیں۔

(۲) عام مسلمانوں سے نماز باجماعت اور جعہ وغیرہ میں علیحدگی اختیار نہ کی جائے۔ کیوں کہ مل کر نماز و جعہ اوا کرنے میں دین کو تقویت پہنچتی ہے 'اسلام کا کمال ظاہر ہوتا ہے 'اور کفار و طحدین مسلمانوں کا اجتماع دیکھ کر جلتے ہیں۔ اور جعہ و جماعات وغیرہ اسلامی اجتماعات پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس جماعات وغیرہ دیئی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس الیے ہم نے کما ہے کہ گوشہ نشین مخص پر لازم ہے کہ جعہ 'جماعت وغیرہ دیئی اجتماعات میں عام مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے۔ اور اس کے سوا عام تعلقات اور

میل جول سے پر ہیز کرے۔ کیونکہ عام اختلاط میں بہت آفات اور نقصانات ہیں۔ (۳) علیکم بالجماعة میں تیرا اخمال ہے ہے کہ حضور مال الہم کا یہ ارشاد

نیک زمانے میں ضعیف الاعتقاد مخص کے لیے ہے۔ لیکن قوی الاعتقاد صاحب

بمیرت فخص جب ایسے زمانے کو پائے جس میں فتنہ و فساد ہو اور جس سے حضور

منماخ العابدين أردو من بنر المرجس بن عرالت كاتحم ديا ہے 'واس كے ليے عرالت' عليه السلام نے ورايا ہے 'اور جس بن عرالت كاتحم ديا ہے 'واس كے ليے عرالت كل طط اور ميل جول سے بهتر ہے۔ تاكه آفات و فسادات سے محفوظ رہے۔ ليكن مناسب بيہ ہے كہ ديني اجتماعات اور امور خير بن شريك ہوتا رہے۔ اور اگر لوگوں سے ممل طور ر عليم كل افتيار كرنا چاہے تو كى بهاڑكى چوتى يا دور ويرانے بن نكل جائے۔ جس كے باعث ابنا دين محفوظ ركھ سكے۔

میں کتا ہوں کہ ایسے مخص کو بھی چاہیے کہ نیک اجماعات اور امور خیر میں ضرور شریک ہو۔ تا کہ اس کا یہ تواب ضائع نہ ہو۔ اور اسلای اجماعات اللہ تعالی خوص کے نزدیک بہت ابمیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ لوگوں میں فساد اور دین سے اعراض پایا جاتا ہو۔ اور ہم نے ابدال کے متعلق سنا ہے کہ وہ جمال بھی ہو' ذکورہ اجماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں' اور تمام زمین ان کے لیے ایک قدم ہے۔ اخبار میں آیا ہے کہ ابدال کے لیے زمین سمت جاتی ہے۔ انہیں اللہ کی طرف سے معزز خطابات' برکتیں اور انواع واقسام کی روحانی نعتیں عطا ہوتی رہتی ہیں ان ابدال کو اس عظیم کامیابی پر مبارک ہو۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آخرت سے غفات برتے والوں کے طلات بھی اپنی رحمت کالمہ سے اللہ تعالی آخرت سے غفات برتے والوں کے طلات بھی اپنی رحمت کالمہ سے درست کرے۔ اور جو اپنی آخرت ورست کرنے میں معروف ہیں انہیں منزل

مقصود تک پنچائے۔ میں نے اپنی اس حالت زار کے متعلق یہ اشعار کے ہیں: (۱) ظفر الطالبون واتصل الوصل وفاز الاحباب بالاحباب

جدوجمد كرنے والے كامياب موصف ان كو وصل كى سعادت نعيب موكئ ۔ اور دوست دوستوں كى امداد و اعانت سے منول مقصود ير پہنچ مے۔

(۲) وبقینا مذہلہین حیاری بین حدالوصال والاجتناب اور ہم ای طرح تذبذب و جرائی کے عالم میں کھرے ہیں اور ہمرو وصال کے

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفحه نمبر 87 درميان معلق بين-

(۳) و ترتجی القرب بالبعاد و هذا نفس حال المحال للالباب الممال تو یہ ہے کہ روز بروز فدا سے دور ہو رہے ہو۔ اور امید یہ رکھتے ہوکہ وہ حمیں اپنا قرب نعیب کرے۔ عقل انسانی ایسی امید کو اجیداز عقل سمجھتی

-4

(۳) فاسقنامنک شربة تذهب الغم وتهدی الٰی طریق الصواب الد! بمیں اپنا شربت وصال چکما ، جو ہر قتم کا غم دور کرتا ہے اور راہ

ثواب کی طرف رہنمائی کرتا ہے

(۵) یاطبیب السقام یا مرهم الجرح ویامنقذی من الاوصاب اے ہاری طاہری باطنی بیاریوں کے طبیب! اے ہارے زخوں کی مرہم!! اور اے ہرفتم کی بیاری سے نجات دینے والے۔

(٢) لست ادرى بما اداوى سقامى اوبماذا افوز يوم الحساب

میں نہیں جانا کہ میری ہاریوں کی دوا کیا ہے۔ یا کس شے کے ذریعے روز

قیامت میری نجات ہوگی۔

ہم اس میان کو بمیں ختم کرتے ہیں اور مسائل عزامت کی طرف متوجہ ہوتے

יַנַט-

سوال:

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرایا ہے کہ: رهبانیة امتی العجلوس فی المساجد۔

میری امت کی عرالت می ب که وه مساجد کو ای نشست گاه مائے۔

اس مدیث میں لوگوں سے علیمرہ ہو کر کسی بہاڑیا جنگل میں سکونت اختیار

حماج العادين أمع من نبر 88 من نبر 38 من نبر 38 من نبر تبرين وريخا من نبر نبرين دور جا بائد؟

جواپ

حنور نی کریم علیہ العلوۃ والسلام کاب ارشاد گرای اجتے زمانے کے لیے ہے' نہ کہ فتنہ و فسلا کے فلے کے لیے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر بچے ہیں۔ فدکورہ مدیث کے بیر معتی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مخص مجر کو اپنی نشست گاہ بنالے۔ لوگوں سے میل

یہ کی اور ان کے مطلات میں مافلت ترک کردے۔ تو وہ اگرچہ بظاہر ان میں ہے موالت و کوشہ نشنی سے مقدود بھی یک

ال من عمل مان یا جم کی طبعہ کی مقدود نہیں۔ اس کتے کو اچمی طرح ذہن نشین

كر خدا تحدير وم كري صرت ابراجيم بن اوبم رحت الله تعالى عليه في مندرج ولي ارشادي الله تعالى عليه في مندرج ولي ارشادين الله على المرف اشاره فرايا ب- آب فرات بين:

کن واحدا جامعیا و من ربک ذاانس و من الناس و حشیا -تم لوگوں سے بھاہر لے بطے رہو۔ کر تماری انسیت و مجت مرف رب تعالی

م وول سے بھاہر سے بے رہو۔ سر ساری او کے ساتھ ہو۔ لوگوں سے تسارا قلبی تعلق نہ ہو۔

سوال:

مادی دینے کے مدسین اور شرول بی مقیم مونیائے کرام کے متعلق تماری کیا ماعے ہے کو کلہ وہ او مزات و گوشہ نشینی پر عال نسین ہیں؟

مدسین کی قدمین اور صوفیائے مظام کی مجلس بہت اچی چڑیں ہیں۔ اس

على دو قائد كالله

۲- جمعه 'جماعات اور دیگر اسلامی امور میں شرکت

تو ان لوگوں کو وہی سلامتی حاصل ہوگی جو لوگوں سے بالکل علیحدہ رہے والوں کو نعیب ہوتی ہے۔ سلامتی کے ساتھ ساتھ ان حفرات سے ایک اور بت برا فائدہ حاصل مو تا ہے۔ وہ بیر کہ عوام ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ ان کی برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور ان سے دین کے متعلق بیش قیت بند و نصائح حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو ان حفرات کا حال درست رہنا ہے' ان کو علم و عمل کی پختگی کی بدولت سكون و اطمينان ميسرر بتا ہے۔ اس فيض رساني كے ليے اكثر عارفين لوكوں میں رہے ہیں۔ لوگوں کو ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی مقی- ملکہ تکلیف کی بجائے ان سے فائدہ پہنچا تھا۔ عامتہ الناس ان کے آداب و رسوم کی افتداء کرتے تھے۔ اس طرح صالحین کے اخلاق لوگوں میں اسلامی اخلاق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے رہے۔ ظاہرہے کہ قال سے حال کی تبلیغ زیادہ مؤثر اور مفید ہوتی ہے۔ تو عارفین اور صالحین کا عوام میں رہنا تغیرسیرت کے لحاظ سے بہت بی مفید نقا۔

سوال:

وہ مرید جو اکثر منازل تصوف طے کر چکا ہو۔ اسے ابتدائی مریدین کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے یا نہیں؟

جواب:

وہ مبتدی آگر سلف صالحین کے آواب ان کی سیرت اور ان کی رسوم پر دل

ے قائم ہوں کو ان کے ساتھ مرہے میں مضائقہ نہیں۔ وہ دین میں تسارے بعائی اور ساتھی ہیں اور عبادت کے سلسلہ میں تہمارے معاون اور مدد گار ہیں- الیول سے علیمدہ ہونا ورست نہیں۔ ایسے مبتدی کوہ لبنان وغیرہ کے تارک الدنیا زاہدول کی طرح ہیں۔ ہم نے سا ہے کہ کوہ لبنان کے زاہرین میں کی ایسے کروہ ہیں جو تقویٰ اور نیکی میں لوگوں سے تعاون کرتے ہیں اور حق و مبرکی تلقین کرتے ہیں۔ بال وہ ابتدائی مردین جو اسلاف کی سیرت ان کی پاکیزہ رسوم اور ان کے پندیدہ طریقے جمور تھے ہیں۔ اور نامناسب غیرمتعلق اور بے فائدہ امور کو انہوں نے اپناشعار بنا لیا ہو تو ان سے ہمی اجتناب و علیحدگی اس طرح ضروری ہے جس طرح دوسرے عام لوگوں سے مقبہ چلاء میں گھرے ہوئے مرد صادق کو جاہیے کہ اپنے گھرے کی موشے کو افتیار کرلے۔ ایل زبان کو برائی سے روکے رکھے۔ نیک کامول بی ال ك ساتھ شموليت كرے مران كے احوال اور ان كى آفات سے اپ آپ كو

بچائے رکھے۔ اس طرح یہ مرید صاوت بھی می عرات نشین شار ہوگا۔

سوال:

آگر کوئی ریاضت و مجاہرہ کرنے والا مبتدی علاء کے مدارس اور صوفیائے کرام کی مجالس سے نکل کر کسی تنامقام پر اطلاح نفس اور دو سروں کی آفات سے بچنے کی غرض سے چلا جائے تو کیااس کا جانا ورست ہے؟

جواب:

جانا چاہیے کہ باعمل علاء کی دینی درس گاہیں اور طالب آخرت صوفیائے کرام کی مقدس خانقاہیں ایسے مرید کے لیے محفوظ قلعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مبتدی ان میں رہ کردین کے ڈاکووں اور چوروں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان درس گاہوں اور

خانقابوں کے باہر کا خطہ ایسے معراء کی مائد ہے جہاں ہر وقت شیطانی لشکر گھوشت رہتے ہیں۔ جو قلعہ سے باہر رہنے والے کو ہلاک کر دیتے یا گر فار کر لیتے ہیں۔ تو جو ریاضت و مجاہدہ کرنے والا مبتدی محفوظ قلعے سے نکل کر چاروں طرف سے شیطانی لشكرول كے نرفے ميں آ جائے اس كا جو حشر ہوگا، ظاہر ہے۔ اس ليے ايے مبتدى کے لیے ان مدارس و مجالس سے باہر قدم رکھنا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں۔ لیکن وہ محض جو کامل ہو' ایمانی بصیرت سے بسرہ ور ہو' دینی طور پر پخشہ اور مضبوط ہو' اس کے لیے قلعہ اور صحرا مساوی ہے۔ شیطانی لشکر اس پر ہرگز غالب نیں آسکتے' اور نہ وہ ان کی شرا گیزیوں سے مرعوب ہوسکتا ہے۔ اگرچہ ایسے مخص کے لیے بھی حفاظتی قلعہ میں ہی رہنا بھتر ہے۔ اس لیے کہ وشمنوں کے انقاق اور اجانک حملوں سے بے خوف مونا ورست نسیں۔ غرضیکہ اہل اللہ کے ساتھ رہنا ان ک محبت کی مشقیل برداشت کرنا ہی بھرہے۔ اور ہرمال میں انبی سے طلب خیر كرنا اجها ب- اور صاحب استقامت و رائخ الحال ير عزلت لازم نهين محر بهتر ضرور

ان بیان کردہ مسائل عزامت پر اگر تم عمل کرد کے تو انشاء اللہ آفات سے محفوظ رہو گے۔

سوال:

دین بھائیوں کی زیارت۔ اپنے مخلص احباب سے ملاقات اور ان کے ساتھ مختلو وغیرو کاکیا تھم ہے؟

جواب:

ویی جمائیوں کی زیارت و ملاقات جبکه وہ نیک اور بزرگ ہوں' ایک اچھی چیز

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_ في نبر 92 منها في العابد على العابد على العابد منها أن العابد منها العابد العابد منها العابد العابد منها العابد منها العابد منها العابد منها العا

ا۔ مدسے تجاوز نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت

ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا: زُرغِبًّا تزدد حُبًّا۔

ماری زیارت کے لیے نافہ کرکے آیا کرو تا کہ محبت زیادہ ہو۔

٧- يه كه رياكارى الني آپ كو آراست كرف الغو مفتكو عيبت اور ب فائده باتول سے پورے طور پر اجتناب كيا جائے ورنہ فائدے كے بجائے فقصان ہوگا۔

## حکایت:

ایک دفعہ حطرت فغیل اور سفیان ٹوری رجم اللہ تعالیٰ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ دونوں بزرگ دیر تک معروف مختلو رہے ' پھر دونوں رو پڑے۔ آخر میں حضرت سفیان ٹوری ' نے کما "میں آج کی اس محبت کو بمترین محبت نضور کرتا ہوں۔ "حضرت فغیل" نے فرایا "میں تو اے ایک خطرناک محبت خیال کرتا ہوں۔ "حضرت فغیل" نے فرایا "میں تو اے ایک خطرناک محبت خیال کرتا ہوں۔ "سفیان ٹوری نے کماکیوں؟ حضرت فغیل " نے جواب دیا: "کیا ہم دونوں اپنی باتوں کو مزین اور آراستہ نمیں کر رہے تھے؟ اور کیا ہم مخلف و ریا میں جٹلا نمیں باتوں کو مزین اور آراستہ نمیں کر رہے تھے؟ اور کیا ہم مخلف و ریا میں جٹلا نمیں عقص "؟ سفیان ٹوری رحمتہ اللہ علیہ یہ س کر رو پڑے۔

قو چاہیے کہ احباب کی زیارت و طلاقات میں میانہ روی احتیاط کو طوظ رکھا جائے اور ریا و تکلف وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ ایس طلاقات سے تساری عزات میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیکہ فائدے کی امید ہے۔

> کن چیزوں سے عزالت کی رغبت اور اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے؟ "

جواب: تین چیزوں سے

(۱) دن رات کے چوبیں محنوں میں اکثر اوقات میں عبادت میں مشغولت و مصروفیت سے۔ کیونکہ اصل مصروفیت کی ہے۔ اور لوگوں سے بے ضرورت میل جول اور انسیت افلاس کی علامت ہے۔ جب تہمارا نفس بلاضرورت و بلاحاجت لوگوں سے ملاقات' ان کی زیارت اور ان سے میل جول کا شائق ہو تو سجھ لوکہ تم فضول پن' دین سے اعراض اور نفس کے وجو کے میں جتلا ہو گئے ہو۔ ایک عربی شاعر نے بہت خوب کما ہے:

ان الفارغ الى سلامك قادنى ولربما عمل الفضول فارغ "دنيكيول سے فراغت كى بنا پر ميں تم سے سلام عليم كرنے آگيا ہوں۔ واقعی بے كار آدى بہت سے نضول كام كر بيٹمتا ہے "۔

جب تم میح معنوں میں جمادت فداوندی میں مشغول ہو جاؤ کے اور مناجات اللی کا مزہ پالو کے تو تہمیں خود بخود کتاب اللہ سے انسیت پیدا ہو جائے گ۔ تہمارا دل عامتہ الناس سے علیحہ رہنے میں راحت محسوس کرے گا اور تہمیں لوگوں کی آواز اور ان کی مختلو کرنے سے نفرت آئے گی۔

مروی ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس آتے تھے تو آپ کو لوگوں سے وحشت آتی تھی۔ آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے' تا کہ کسی کی آواز سائی نہ دے۔ اور آپ لوگوں کی آواز کو نفرت و وحشت کے اعتبار سے محمد کی ماند خیال کرتے تھے۔ اس لیے حمیس چاہیے کہ ہمارے شیخ رحمتہ اللہ

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ سنى نبر 94 \_\_\_\_ سنى نبر 94 \_\_\_\_ سنى نبر 94 \_\_\_\_ كمندرجد ذيل ارشادير عمل كرو- آپ نے فرمایا:

() ارض بالله صَاحبًا! و ذرالناس جانبًا تم لوگول سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ۔ اور صرف خدا ہی کو دوست بنانے میں

م تو توں سے ہاس سارہ ان ہو جود۔ اور سرت حدا ہی تو دوست جانے یں خوشی تصور کرو۔

ا) صادق الود شاهداً كنت فيهم و غائبًا تم لوگوں كے جاہے مخلص دوست ہو اور ان ميں رہويا ان سے خاسب۔

(۳) قلب الناس كيف شئت تجدهم عقاربا جب تهيس ان سے واسط پڑے گا تو اپنے حق يس ان كے ول چھوؤل كى

بنب میں بن کے دوستہ پرے ما دو بہت میں بن سے دن پارووں ر ماندیاؤ گے۔

(۲) گوشہ نشینی کی رغبت پیدا کرنے والی دوسری چیزیہ ہے کہ تم لوگوں ہے۔ ہر قشم کا طبع اور امید منقطع کرلو۔ اس طرح تم ان سے بآسانی سے کنارہ کش ہوسکو گے۔ کیونکہ جب جہیں کی مخص سے کسی قشم کا طبع نہ ہو تو تہمارے لیے اس کا

عد یومد بب ین می س سے می می سرد ہو مارسے ہے ہی ہو ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔

(۳) اور تیسری چزیہ ہے کہ تم لوگول میں رہنے کی آفات پر خور کرو۔ ان کو ہروقت یاد رکھو اور دل میں دو ہرائے رہو۔ جب تم ان تین امور پر پابندی کرو کے تو ضرور مخلوق سے الگ ہو کر تممارا رجوع خداوند تعالی کی طرف ہو جائے گا اور اس طرح تمہیں عزلت گزینی کی سعادت نعیب ہو جائے گا۔ اور یہ کھن منزل تمہیں

ول پند کھے گی۔ اور اس کے ذریعہ جہیں دربار ضداوندی میں جھکنے کی توفیق نصیب موجائے گی۔ (وباللّٰہ التوفیق والصمة)

# عباوت میں تیسری بردی رکاوٹ شیطان

اے برادر عزیزا عبادت میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 95 \_\_\_ منهاج العابدين أردو وجه سے ضروری سے اور بید دو وجه سے ضروری ہے۔

(۱) وہ تممارا کھلا و شمن ہے اور ہروقت تمہیں عمراہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس سے صلح یا رحم کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ وہ تمہیں ہلاک کرکے ہی وم لے گا۔ اس لیے ایسے خطرناک و شمن سے بے خوف یا عافل رہنا سطین غلطی ہے۔ تم ذرا مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ میں تو غور کرو:

اَلَمْ اَعْهَدُ اِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ اَدَمَ اللَّا تَعْبُدُو اللَّشَيْظِنَ اِلَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِيْنُ ٥ اے اولاد آدم! میں نے تم سے یہ عمد نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاکر شیطان لعین کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تممارا کھلا دعمن ہے۔

دو سری آیت بیہ ہے:

إنَّ الشَّيْظُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا۔

بیشک شیطان تمهارا و مثمن ہے او تم بھی اس سے و مثنی کرو۔

(۲) شیطان پر سختی کرنے کی دو سری وجہ بیہ ہے کہ اس کا تم سے دشنی کرنا اس کی فطرت میں ہے۔ وہ بیشہ تم سے محاربہ میں مشغول ہے۔ اور چو بیس کھنے اپنی شیطنت کے تیم پھینکا رہتا ہے۔ اور تم اس کی شرارت اور فتنہ اندازی سے مطلقا فافل ہو۔ اس غفلت کا جو انجام ہوگا وہ فلا ہر ہے۔

اور شیطان کو انسان کی عداوت کے خلاف زیادہ بحرکانے والے چند مزید اسباب بہ ہیں کہ تم خداتعالی کی عبادت میں مصروف ہو۔ اور مخلوق خدا کو این قول و تعلق سے دعوت اسلام دینے میں گئے ہوئے ہو۔ اور یہ امور شیطان کے پیٹے 'اس کی مراد اور اس کے مشن کے قطعاً خلاف اور متضاد ہیں۔ لنذا اس کی محدث اس کی عدادت اور اس کی شرارت' اس کی عدادت اور اس کی طرح تم شیطان کو خضبناک کرنے' اس کی شرارت' اس کی عدادت اور اس کی

مخالفت کو اور زیادہ بعرکانے میں معروف موتے ہو۔ جب تسارا رویہ اس کے ساتھ یہ ہے تو وہ مجی برم چڑھ کر تمہاری عداوت عمر سے جنگ اور تم سے مرو فریب كرفے يركمرسة رہتا ہے۔ يمال تك كدوہ تهمارے حال كويراكندہ كرويتا ہے۔ بلكہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہارے ایمان ہی کا خاتمہ کردے۔ کیونکہ وہ تم سے کی وقت ممی بے خوف نہیں۔ شیطان تو ان کے ساتھ مھی عدادت کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کے ساتھ عداوت اور مخالفت نہیں کرتے۔ جیسے کفار' ممراہ اور فاسق و فاجر لوگ۔ تو ان کے ساتھ اس کی عداوت کا کیا حال ہوگا جو ہروفت اس کی مخالفت اور اس کو غضبناک کرنے اور محمراه کن مصوبوں کو خاک میں ملانے میں مصروف رہتے ہوں؟ تو اے عبادت اور وعوت حق میں سر کری کا مظاہرہ کرنے والو! عام لوگوں کے ساتھ اس کی عداوت عمومی ہوگی مگرتم سے خصوصی۔ اس کیے تہمارا معامله نهايت اجم ہے۔ مجر تمهاری عداوت و مخالفت میں ابلیس صرف اکیلا نہیں الکہ اس کے ہمراہ شیطان کی معظم جماعت ہے۔ اس کی جماعت میں تمہارا نفس اور تمہاری خواہشات

شیطان کی منظم جماعت ہے۔ اس کی جماعت میں تممارا نفس اور تمماری خواہشات بھی شامل ہیں جو تمماری انتخائی و شمن ہیں' اور تم پر غالب آنے کے لیے اس کے پاس براروں ایسے اسباب ہیں جن سے تم یکسرغافل ہو۔

حعرت کی معاذ رازی رحمته الله علیه نے بہت ہی خوب فرمایا ہے۔ آپ

فرماتے ہیں:

الشيطان فارغ وانت مشغول - الشيطان يراك وانت لا تراه - انت تنساه وهو لا ينساك ومن نفسك للشيطان عليك اعوان فاذا لا بدمن محاربته وقهره والا فلاتامن الفساد والهلاك - شيطان فارغ ب اور تو مشخول ب - وه مجم ويكتاب مرتوات نبيل ويكتا -

منہاج العابدین أردو \_\_\_\_\_ منہاج العابدین أردو \_\_\_\_ منہ نبر 97 و نبر الدر بھی شیطان کے تو نے اسے بھلایا ہوا ہے گراس نے مخبے نہیں بھلایا اور تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یاروروگار ہیں۔ اس لیے اس سے محاربہ اور اس کو مغلوب کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ تو اس کی شرارتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

سوال:

کس طرح ابلیس سے محاربہ کیا جائے۔ اور کونمی چیزاس کو زیر اور مغلوب کرسکتی ہے؟

جواب:

الل مجامدہ و ریاضت کے ہاں اس کے دو طریقے ہیں:

ایک وہ ہے جو بعض مشائخ رحم اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ کہ ابلیس کو رفع کرنے کے لیے صرف حق تعالی سے پناہ لی جائے۔ اس لیے کہ شیطان ایک کتا ہے جس کو اللہ تعالی نے تم پر مسلط کردیا ہے' اگر تم اس سے مقابلہ اور اس کو اپنے ہو بٹانے میں مشغول ہوگئے تو بخک آ جاؤ گے۔ اور تمہارا بہت ساقیتی وقت ضائع ہو جائے گا۔ اور آخرکار وہ غالب آ جائے گا اور حمیس زخمی کر دے گا اور کائ کھائے گا۔ اس لیے کتے کے مالک کے پاس بی پناہ لینی بھتر ہے' جو اس تجھ سے ہٹا دے۔ وسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے۔ اس کو ہٹانے اور اس کی خالفت کے لیے ہروقت کمرستہ رہا جائے۔ میں (امام غزال اس کی جروقت کمرستہ رہا جائے۔ میں (امام غزال اس کی جو اس کو ہٹائے۔ اول تو اس کی شرار توں سے رب تعالی سے پناہ مائی جائے۔ جیسا کہ ہم کو حکم ہے۔ اور اللہ کی شرار توں سے رب تعالی سے پناہ مائی جائے۔ جیسا کہ ہم کو حکم ہے۔ اور اللہ تعالی اس کی شرار توں سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔

پھراگر تم یہ محسوس کرو کہ شیطان حق تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارا

منہاج العابدین آردہ و میں اردہ سے کہ اللہ پیچا نہیں چھوڑ تا اور غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مجاہدے، ہماری قوت اور ہمارے صبر کا امتحان مطلوب ہے۔ لیعنی حق تعالیٰ بید دیکھنا چاہتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہو یا اس سے مقلوب ہو جاتے ہو۔ جیسا کہ اس نے ہم پر کفار وغیرہ کو مسلط کر رکھا ہے۔ حالا نکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ہمارے جماد وغیرہ کے بغیری ان کی شرارتوں اور فتنوں کو کچل دے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ یک بندوں کو ان سے جماد کا محم کرتا ہے تا کہ آزمائے کہ کس کے دل میں جذبہ جماد اور شمادت کی تڑپ ہے، اور کون پورے خلوص، تدہی

اور صبرے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا:

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ۔ - اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

اور تا کہ اللہ تعالی مخلص ایمان داروں کو ظاہر کردے اور تا کہ تم بیس بعض کو شمادت کا رمنیہ عطا فرمائے۔

ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَذْخُلُو االْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْامِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِيْنَ ۞

کیاتم نے بیر گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مالا تکہ اللہ تعالی نے تم میں سے ابھی تک مجاہدین اور مبرکرنے والوں کو جماد کے ذریعہ متاز اور الگ نہیں کیا۔

توای طرح شیطان کے مقابلے میں بھی جمیں چستی اور پوری کوشش کا تھم دیا گیا ہے۔ پر ہمارے علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ شیطان کو مفلوب کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے:

پہلی چزیہ ہے کہ تم اس کے چلوں اور چالاکیوں کو معلوم کرو اور پچانو۔ جب

منهاج العابدين أرده \_\_\_\_\_\_ مني نبر 99 مني نبر 99 مني نبر 99 مني نبر 99 مني نبر المحتمد منهاج المحتمد المحتمد

دوسری چیزیہ ہے کہ تم شیطائی گمراہ کن دعوت کو ہرگز منظور نہ کرو۔ اور تہمارا دل قطعاً اس سے متاثر نہ ہو۔ اور تم اس کے مقابلے کی طرف توجہ نہ دو۔ کیونکہ ابلیس ایک بھوکنے والے کتے کی مائند ہے۔ اگر تم اس کو چھیڑو گے تو زیادہ شور مجائے گا۔ اور اگر اعراض کرو کے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔

ابلیس سے حفاظت کی تیسری تدہیریہ ہے کہ ذکر اللی کی کثرت کی جائے۔ سرکار دوعالم نور مجسم شفیع معظم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان ذکر اللّٰه تعالٰی فی جنب الشیطان کالا کلة فی جنب ابن اُدم۔ شیطان کے لیے خدا تعالٰی کا ذکر انتا تکلیف دہ ہے جس طرح انسان کے ابن

ادم کیے خارش۔

سوال:

شیطان کے مکرہ فریب کس طرح معلوم ہوسکتے ہیں؟

جواب:

شیطان کے مکرو فریب کئی طرح کے ہیں۔ اول تو اس کے وسوسے ہیں جو اس کے تیر ہیں۔ جن کے ذریعہ وہ لوگوں کے قلوب مجروح کرتا ہے۔ اور ان وساوس کا صبح انکشاف خوا طراور خوا طرکی اقسام معلوم کرنے سے ہو سکتا ہے۔

دوسری چیز اس کے حیلے ہیں' جو بنزلہ جال کے ہیں۔ جن سے لوگوں کے دلول کو پھانستا ہے۔ اور ان کی معرفت' شیطان کے دھوک' ان کے اوصاف اور ان

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_ منهاج كلام مرتب علاء كرام رحمم الله تعالى في ان خواطرو وساوس كي تفعيل مين كي باب كله بين العليم بين العليم العليم من كاب احد اور جمارى بيه زير تعنيف ايك مستقل كتاب اختصار و ايجاز كي باحث ان خواطر دوساوس وغيروكي تفعيلات كي متحمل نهين موسكتي ليكن جم جرايك چيزكو اس كتاب بين اليه اختصار كي ساخه بيان كرتے بين كي اكر ان يرعمل كرايا جائے توكافي بو جائيں۔

اے عزیز! دل میں جو خطرات آئے ہیں' ان کی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے' جو اسے نیکیوں کا المام کرتا ہے۔ اس فرقتے کو ملم کہتے ہیں۔ اور اس کی دعوت کو المام۔ اس کے مقابلے میں فدا کی طرف سے دل پر ایک شیطان مسلا کر دیا گیا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں۔ ملم انسان کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے کہ شیطان بہااو قات بظاہر نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ مگر دراصل مہاں مطرف بلاتا ہے کہ شیطان بہااو قات بظاہر نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ مگر دراصل مہاں مجموثی کی طرف بلاتا ہے۔ جس سے ایک برے گناہ کا نقصان نیکی کے ثواب سے زیادہ ہو۔ جس سے ایک برے گناہ کا نقصان نیکی کے ثواب سے زیادہ ہو۔ جس سے ایک برے گناہ کا نقصان نیکی کے ثواب سے زیادہ ہو۔ جس ہو۔ جس ہو۔ جس کے دونوں کی مقرر ہیں۔ ہرایک اپنی نوعیت کی دعوت میں لگا ہوا ہے اور انسان اپنے دل سے دونوں کی دعوت کو سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا ولدلا بن أدم مولود قرن الله سُبْحُانه به ملكا وقرن الشيطان به شيطانا والشيطان جائم على اذن قلب ابن أدم الا يسرو الملك جائم على اذنه الايمن فهما يدعوانه -

منہاج العابدین أردو \_\_\_\_\_\_ صفح نبر 101 \_\_\_\_\_ منہاج العابدین أردو \_\_\_\_\_ صفح نبر 101 \_ جب كى انسان كے گر پچر پيدا ہوتا ہے تو اللہ تعالى اس كے ساتھ ايك فرشتہ لگا ديتا ہے۔ اور شيطان اس كے ساتھ ايك شيطان لگا ديتا ہے۔ اور شيطان اس كے دل كے باكيں كان ميں چونكا رہتا ہے اور فرشتہ داكيں ميں۔ اس طرح دونوں اپنی اپنی دعوت ميں گے رہتے ہیں۔

اور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بدیمی فرمایا ہے:

للشيطان لمةبن أدم وللملك لمة

شیطان بھی اپنی دعوت کے لیے انسان کے پاس آتا ہے اور فرشنہ بھی۔ بمریب شریب کو جوت اللہ اور زیاد کی بات

پھرایک شے اور بھی حق تعالی نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ہر قتم کی شہوت اور لذت کی طرف ماکل ہو جاتا ہے، چاہے جائز ہو یا

ناجائز۔ اس تیسری چیز کانام خواہش نفس ہے جو انسان کو آفات میں جتلا کرتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو مختلف امور کی طرف بلاتی ہیں۔

پھراس مقدے کے بعد جانا چاہیے کہ خواطروہ آثار ہیں جو بندے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسے کس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ خطرہ

یں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسے کی کام سے سرے یا نہ سرے کا م دیے ہیں۔ مطرہ کے معنی ہیں "آتا ہے اور بھی جاتا ہے۔ جس طرح ہوا کہ بھی آتا ہے اور بھی جاتا ہے۔ جس طرح ہوا کہ بھی آتی ہے اور بھی جاتی ہے۔ تو اس آنے جانے کے اضطراب

کے باعث اس کو خطرہ کہتے ہیں۔

حقیقت میں ہر فتم کے خواطر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسباب و ذرائع کی طرف مجاز آنسبت ہوتی ہے۔ اور خواطر کل جار فتم ہیں:

ایک وہ جو ابتداء اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو صرف خواطر کتے ہیں۔

۔ ان و سرت وہ جو انسانی طبیعت کے موافق اللب میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو

موائے نفس کہتے ہیں۔ تيرے وہ جو ملم فرشتہ كى وعوت كے ذريعہ حق تعالى كى جانب سے ول ميں پیدا ہوتے ہیں۔ انسیں المام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چوتھ وہ جو شیطانی وعوت سے قلب انسانی میں آتے ہیں۔ انہیں وسوسہ کما جاتا ہے۔ اور شیطان کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں شیطانی خطرات بھی کتے خلاصه بير كه خواطرچار اتسام بين بن كاذكر موا-پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو خطرہ بلاداسطہ رب تعالی کی جانب سے ابتداء دل میں آتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ تبھی نیک ہوتا ہے اور تبھی برا۔ اچھا تو اكرام و اتمام جحت كے ليے ہوتا ہے۔ اور برا آزمائش اور مشقت میں ڈالنے ك لیے۔ اور جو خطرہ ملم کی جانب سے ہوتا ہے وہ جیزی ہوتا ہے۔ کیونکہ ملم کو نفیحت اور ارشاد کے واسطے بی مقرر کیا گیا ہے۔ اور جو خطرہ شیطان کی جانب سے ہو تا ہے وہ برا بی ہوتا ہے۔ تا کہ بندہ اس کے ذرایعہ مرابی میں جلا ہو اور راہ حق سے مملے۔ اور بھی استدراج کے طور پر یعنی دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے بظاہر نیک ممی ہوتا ہے۔ اور جو خطرہ قلب میں ہوائے نفس سے پیدا ہوتا ہے وہ فضول اور بری چیزوں کے متعلق ہوتا ہے۔ تا کہ بندہ امر خیرسے روکا رہے۔ اور میں نے بعض ، سلف سے ساہے کہ ہوائے نفس بھی بعض اوقات نفس کو نیک امور پر ابھارتی ہے۔ مر ابلیس کی طرح مقصد اس سے بھی بڑائی کی طرف لگانا ہوتا ہے۔ یہ ہیں خواطر

مر ابلیس کی طرح مقصد اس سے بھی بڑائی کی طرف لگانا ہوتا ہے۔ یہ ہیں خوا اربعہ 'جن کا طحوظ رکھنا ضروری ہے۔

پھر تین اور امور کو بھی جانتا اشد ضروری ہے 'جو اصل مقصود ہیں۔ ایک بید کہ خطرہ شراؤر خیر میں کیا فرق ہے۔ دوسرے بید کہ خطرہ رحمانی 'شیطانی اور نفسانی

مراج العابدين أردو برائد مراج العابدين أردو برائد المرائد الم

خطرہ خیراور شریل فرق کا طریقہ علائے کرام نے یہ لکھا ہے جو خطرہ قلب میں آئے اس کامیزان شرع سے موازنہ کیا جائے۔ اگر اصول شریعت کے موافق ہو تو وہ خطرہ درست اور صحح ہے ورنہ غلط۔ اگر میزان شرع سے فرق معلوم نہ ہو سکے تو سلف صالحین کی سیرت مطہرہ سے موازنہ کیا جائے اگر ان کی سیرت کے مطابق ہو تو خیرہے ورنہ شر۔ اگر سیرت اسلاف سے بھی پہت نہ چل سکے تو اس کو اپنے نفس اور خواہش پر رکھا جائے۔ اگر نفس اس سے جبعا" نفرت کرے۔ کی خارجی خوف و ڈر کے باعث نفرت نہ کرے قو وہ نو وہ نیک ہے۔ اور اگر قلب میں آنے والا خطرہ ایا ہو کہ نفس اپنی طبیعت اور سرشت کے اعتبار سے اس کی طرف ماکل ہو۔ اللہ تعالی سے کیا میں امید یا ترغیب کی بنا پر ماکل نہ ہو تو وہ خطرہ شرہے۔ کیونکہ نفس بیشہ برائی کی امید یا ترغیب کی بنا پر ماکل نہ ہو تو وہ خطرہ شرہے۔ کیونکہ نفس بیشہ برائی کی طرف بی ماکل ہوتا ہے۔ کیونکہ نفس کی فطرت اور دھیان کے ساتھ خوا طرنہ کورہ میں فرق و اخیاد کو وہ بی فرق و اخیاد کے در میان فرق میں فرق و اخیاد کا ارادہ کرو گے تو تم پر . مفعلہ تعالی نیک اور بدخطرہ کے در میان فرق واضح ہو جائے گا۔

دو سرے امریس فرق معلوم کرنے کا طریقہ ہمارے علائے کرام نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ یہ خیال اور خطرہ شیطانی یا رحمانی یا نفسانی ہے۔ تو اس خیال کو تین طرح سے جانچ۔ اگر وہ خیال اور خطرہ پختہ اور مضبوط اور رائخ ہو تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے یا نفس کی جانب سے ہے۔ اور اگر رائخ نہ ہو بلکہ اس میں اضطراب اور ترود ہو تو ایسا خیال شیطانی ہے۔

بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہوائے نفس چینے کی مانند ہے۔ جب تک

منهاج العابدين أردو

اسے سخت فکست نہ دی جائے اور اس کے ساتھ شدت کا معاملہ نہ کیا جائے' مغلوب و مرعوب نہیں ہوگ۔ یا خارجی العقیدہ مخص کی طرح ہے کہ جب تک خارجی کو مارا اور قتل نہ کر ویا جائے اپنی شرارت سے باز نہیں آیا۔ اور شیطان عيرميے كى ماند ہے۔ اگرتم اس كو ايك جانب سے روكو تو دوسرى طرف سے آگستا

خیال شریس المیاز کا دو سرا طریقه بیا ب که اگر وه گناه کرنے کے بعد ول میں آئے تو وہ رحمانی ہوگا۔ تا کہ اس کناہ کی ذات و حقارت ول میں آئے۔ اللہ تعالی کا

ارشاد ہے:

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥

اور کھے میں بلکہ کناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ میرے بیخ رحمتہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ گناہ رفتہ رفتہ قساوت قلبی میں

جلا كردية بي- اول اول تو ول مي برے خطرات آتے بي اور پرري اور زنگ

لک جاتا ہے۔

اور برا خیال گناہ کے بعد متعمل ول میں نہ آئے تو ایسا خیال شیطانی ہو تا ہے۔ عمراه كرنے كے ليے الجيس اكثر برے خيالات ول ميں ڈالنا ہے۔ اور اگر ايسا خيال مو کہ ذکر حل سے محزور یا کم نہ ہو تو سمجھ او کہ ایسا خیال نفسانی ہے۔ اور اگر ذکر سے كمزورياكم مو تو الياخيالي شيطاني ہے۔ جيساك قرآن مجيدك ان الفاظ كى تفيريس

مِنْ شَرّ الْوَسْوَاسِ الْحَنَّاسِ ٥

کہ ایلیس انسان کے ول کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ بندہ جب ذکر خدا کرتا ہے تو وہ علیمہ ہو جاتا ہے' اور جب غفلت کرتا ہے تو اس کے ول میں وسوسہ اندازی کرتا

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر105

حق تعالی یا فرشتے کی جانب سے بندہ کے قلب میں جو خیال آتا ہے' ان دونوں میں فرق و امتیاز کی پہان ہے کہ اگر وہ خیال پختہ اور قوی ہوتو ایسا خیال رحمانی ہے۔ اور اگر اس میں تردو و اضطراب ہو تو مکی ہے۔ کیونکہ فرشتے کو ناصح بنا کر انسان کے دل پر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ہر طرح بندے کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور نیک امور سامنے لاتا ہے۔ تا کہ انہیں قبول کرے اور ان پر عمل کرے۔ فرق و امتیاز کی دو سمری صورت ہے کہ اگر خیال طاحت و مجاہرہ کے بعد دل میں آئے تو رحمانی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِينَّهُمْ شُبُلَنَا۔ جولوگ ہم تک چنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ضرور اپنے وصال

کی راہیں کشادہ کرویتے ہیں۔

اورایک مقام پر فرملیا:

ِ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْازِ ذِنَاهُمْ هُدًى ٥ جولوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالی ان کی ہدایت میں اور زیادتی کرتا ہے۔

اور اگر نیک خیال طاحت و مجلوہ کے بعد تقلب میں پیدا نہ ہو بلکہ ابتد آپیدا ہو تو وہ ملکی ہوتا ہے۔ اور اگر نیک خیال باطنی اصول و اعمال کے متعلق ہو تو وہ خدا تعلق کی طرف سے موالے اور اگر نیاری فروج و اعمال کے متعلق مور تو وہ خدا

تعالی کی طرف سے ہوگا۔ اور اگر ظاہری فروع و اعمال کے متعلق ہو تو فرشتہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اکثر علاء کے نزدیک فرشتے کو باطنی امور کی معرفت نہیں۔

اور جو نیک خیال اللیس کی جانب سے ہوتا ہے اور جس سے در حقیقت اس کا مقصود کناہ میں جتا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہارے چخ رحمہ اللہ تعالی نے اس کی پچان بیہ

بنائی ہے کہ اگر اس سے ول میں خوشی پیدا ہو' خوف پیدا نہ ہو۔ عجلت پیدا ہو' مخل و

منمان العابدين أردو بيدا نه ہو۔ ول بيل بے خونی آئے 'ؤر نہ آئے اور آخرت کے متعلق خفلت الحميثان بيدا نه ہو۔ ول بيل بے خونی آئے 'ؤر نہ آئے اور آخرت کے متعلق خفلت بيدا ہو 'ہميرت بيدا نه ہو آو ايسا خيال شيطانی ہے 'اس ليے اس سے اجتناب كرو۔ اور آگر اس کے خلاف ہو۔ لينی اس سے قلب بيل خوثی کے بجائے خوف بيدا ہو۔ گلت کے بجائے خول بيدا ہو۔ در آخرت سے خلات کے بجائے 'قل بيدا ہو۔ ور آخرت سے خفلت کے بجائے اس کی ياو بيدا ہو' آتو بيد خيال رحمانی ہے۔ بيل کمتا ہوں يمال خوثی سے مراد ایک قتم کا سکون ہے۔ جس بيل بھيرت نہيں ہوتی۔ اور بعض دفعہ ذکر سے بھی نشاط فرحت بيدا ہوتی ہے۔ اس قتم کی خوشی و فرحت بری نہيں۔ گراس سے بھی نشاط فرحت بيدا ہوتی ہے۔ اس قتم کی خوشی و فرحت بری نہيں۔ گراس کے مواقع محدود ہیں۔ ایک حدیث بيں نبی کريم صلی اللہ تعالی عليہ وسلم نے فرايا

العجلة من الشيطان الافى خمس مواضع - تزويج البكر اذا ادركت - وقضاء الدين اذا وجب و تجهيز الميت اذامات وقرى الضيف اذانزل و توبة الذنب اذا اذنب -

پارچ کاموں کے علاوہ باتی تمام کاموں میں عجلت شیطانی قفل ہے وہ پانچ کام ہے
ہیں۔ جب الرکی بالغ ہو جائے تو جلدی میاہ وی جائے جب قرض واجب ہو تو جلدی ادا
کیا جائے۔ جب کوئی مرے جلدی وفن کیا جائے۔ جب مہمان آئے تو اس کی مہمان
نوازی میں جلدی کی جائے۔ اور گناہ مرزد ہونے پر جلدی توب کی جائے۔

اور خوف سے مراد سے کہ بندے کے دل میں سے ڈر ہو کہ شاید میں ارادے کو عملی طور پر کماحقہ اوا کرسکوں یا نہ۔ اور شاید دریار ایردی میں سے قبول ہو

یا نہ ہو۔ اور بھیرت کا مطلب ہے ہے کہ اس ارادے میں خورو تامل کرلے کہ اچھا اور خیرہے یا کہ براہے۔ اور آخرت میں اس پر ثواب ملنے کی امیدہے یا نہیں۔ بہ تین امور ضروری تے جن کی معرفت سے قلبی خواطرو خیالات میں فرق و

منهاج العابدين أردو ــــــــــ الماز معلوم ہوسکا ہے۔ اس کیے انہیں ذہن تھین کرنا ضروری ہے ۔ اور جمال تک موسکے ان کی عد تک پنچنا ضروری ہے۔ کیول کہ ان تین امور کی معرفت و وا تغیت علوم لطیفد اور اسرا شریفد میں سے ہے۔ باقی رہے ابلیس کے وطوے 'جن کے ذریعہ بندے کو طاہ مات سے روکنے ک کوشش کرتاہے وہ سات قتم ہیں۔ اول طاعات سے روکنے کی کوشش کرنا تو اگر الله تعالی بندے کو بچالے 'اور بندہ اس کے مطالبے کو اس طرح رو کروے کہ "مجھے طاعلت و عبادات کی سخت مرورت ہے۔ کیل کہ یہ سر آخرست کا اوشہ بیں اور ایٹیر ایٹ سرطے نیں برابلیس اس طرح مراه كرنات كه "جلو آج ريخهد اليكا يكم كل كرلينا" اكر بنده اس سے بھی فی جائے اور اہلیں کی بات کو اس طرح المحمل دے کہ "میری موت

پرابلیس اس طرح مراہ کر آنے کہ "جلو آج رہے دو" یہ کام کل کرلین" اگر بندہ اس سے بھی نے جائے اور ابلیس کی بات کو اس طرح شکرا دے کہ "میری موت میرے بندہ میں نمیں ہے۔ اور دو مرے یہ کہ اگر آنج کا کا م کل پر چموڑا " و کل کا کام بھی تو ہے "وہ کس دن کرول ہے کیول کہ کل کا کام علیم اے "۔

جب ابلیس یمال بھی نامیہ ہوتا ہے' تو کھتا ہے کہ "جلدی جلدی کرو' تا کہ فلال فلال کام کے لیے فارغ ہوسکو" اگر بندہ اس کے اس حرب سے بھی فئ جائے' اور اس طرح رد کر دے کہ " فلیل نیکی اطمینان و سکان کے ساتھ اس نیکی سے بھر

ہے جو مقدار میں زیادہ محرناقص ہو"۔

اگریماں بھی وہ ناکام ہو تو بندہ کوریا میں 'جٹلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس وقت بھی بندہ اللہ تعالی کی امداد و حاظت سے فی جائے اور یہ کمہ کروسوسہ ریا کو مسترد کر دے کہ دمیں کئی اور کی فمائش کے لیے عبادی کیوں کروں۔ کیا صرف خدا تعالی کا دیکھنا میرے واسلے کافی شیں ہے؟" تو

منهاج العابدين أردو ملى بنيل كرنے كى كوشش كرتا ہے أور نيراز روئ وسوسه كرتا ہے كر وقت كرتا ہے اور قو كننى فغيلت كا بالك ہے "۔ اگر حق تعالى كے فضل و كرم سے بندہ اب بحى مخفوظ رہے اور عجب بيں جالا نہ ہو۔ بلكہ الليس كے اس وسوسه كو اس طرح رو كردے كه "اس بين ميرى كيا بزرگى ہے۔ يہ تو ايليس كے اس وسوسه كو اس طرح رو كردے كه "اس بين ميرى كيا بزرگى ہے۔ يہ تو يہ سب الله تعالى كا احسان ہے جس نے جمع كنامگار كو يہ توفق دى۔ اور يہ بحى اس كا منال و شرف توليت سے نوازا۔ اگر اس كا فضل و كرم ہے كہ ميرے تغيرونا قص اعمال كو شرف توليت سے نوازا۔ اگر اس كا فضل و كرم ہے كہ ميرے تغيرونا قص اعمال كو شرف توليت سے نوازا۔ اگر اس كا فضل و كرم ہے كہ ميرے تغيرونا قص اعمال كو شرف توليت سے نوازا۔ اگر اس كا فضل و كرم ہے كہ ميرے تغيرونا قص اعمال كو شرف توليت سے نوازا۔ اگر اس كا فضل و كرم ہے كہ ميرے تغيرونا قص اعمال كو شرف توليت سے نوازا۔ اگر اس كا فضل و وقعت تخي۔"

اگر اہلیں کے یہ ذکورہ حرب ناکام ہو جائیں ، تو پھر ایک چئے رائے ہے آتا ہو اور ہوشیار مخض کے سواکوئی اس کے دھوکے سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اس سے واقف ہوسکتا ہے۔ چانچہ اہلیں یہ کتا ہے کہ "اے نیک بندے! تو لوگوں سے پوشیدہ پوشیدہ نیک اعمال چیانچہ اہلیں یہ کتا ہے۔ اللہ تعالی خود بخود تیرے اعمال خیر لوگوں میں مشتر کر دے گا۔" میں کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی خود بخود تیرے اعمال خیر لوگوں میں مشتر کر دے گا۔" یہ کئے سے اس کا مقعود ہوا میں جالا کرنا ہو تا ہے۔ اگر اللہ تعالی کی عتایت سے بندہ اہلیں کے اس مفالطے سے بھی خی جائے اور اس کے اس وسوسے کو اس طرح ناکام بنا دے کہ شیں اس چیز کا متنی نہیں ہوں کہ میری نیکیاں عوام میں مشہور ہوں۔ بنا دے کہ شیں اس چیز کا متنی نہیں ہوں کہ میری نیکیاں عوام میں مشہور ہوں۔ بنا دے کہ شیل کی رضا ہے وہی ورست اور حق ہے۔ چاہے ظاہر کرے چاہے ظاہر کے سات اس کی مرضی ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں شہرے اظمار یا عدم اظمار میرے نزدیک مساوی ہے کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں کے سامنے اظمار یا عدم اظمار میرے نزدیک مساوی ہے کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں

میرا نفع نقصان نہیں ہے۔" اس طرح ممراہ کرنے سے مایوس ہونے کے بعد المیس یوں ممراہ کرتا ہے کہ

منهاج العادين اردو \_\_\_\_\_ منهاج العادين اردو \_\_\_\_ منه نبر109 و السان ك نيك وبد موس منه نبر109 والسان ك نيك وبد موس منعلق دول الله على فيعلم موجكا ہے۔ جو اس روز رول على موكم اول على مركز رول على موكم الله على مركز فرق نبيل اسكا"۔

اگر اللہ تعالی بندہ کو اس وسوسہ شیطانی سے بھی بچاہے اور بندہ اہلیس لعین کو یوں جواب وے کہ "میں تو خدا تعالی کا بندہ ہوں اور بندہ کا کام ہے اپنے مولی کے تحم كى تقيل- اور الله تعالى چونكه رب العالمين بي اس ليے جو چاہے تھم دے اور جو جاہے كرے۔ اور پر عباوت و طاحت كى طرح بھى معز تيس - كيونك اكر بيل علم الى مين سعيد بول تو چريمي اور زياده تواب كا محتاج بول- اور اگر معاذالله علم اللي میں میرانام بد بختوں میں لکھا ہو تو بھی نیک اعمال کرنے سے اپنے اور یہ ملامت تو نسیس کروں گا کہ مجھ اللہ تعالی طاعت و عباوت نہ کرنے پر سزا دے گا۔ اور کم از کم یہ تو ہے کہ نافرمان بن کر جنم میں جانے کی نسبت مطیع بن کر جانا بمترے لیکن یہ تو سب محض اخمالات ہیں ورث اس کا دعدہ حق ہے اور اس کا کلام قطعاً سچا ہے۔ اور اللہ تعالی نے تو جابجا طاعات و عبادات کی بجاآوری پر تواب جیل کے وعدے فرائے ہیں۔ اوجو مخص ایمان و طاعت کے ساتھ رب تعالی کے دربار میں ماضر ہوگا وہ ہر گز دوزخ میں نہ جائے گا۔ بلکہ خداتعالی کی میرانی اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت فردوس میں انشاء اللہ جکد یائے گا لیکن حقیقت میں بید وخول مجی وعدة خداوندی ک وجہ سے ہوگا۔ ای صدق وعدہ کا اظمار کرنے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں

سعيد لوكول كي اس مغولد كو نقل فرمايا ب:

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي مَنْدُلُكُ وَعُدَهُ-

سب تعریقیں حق تعالی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ الذا خدا تم پر رحم کرے! حمیس البیس کے حلیوں سے بیخے بیں ہوشیار اور

منهاج العابرین اردو \_\_\_\_\_ منهاج العابرین اردو \_\_\_\_ منهاج العابرین اردو \_\_\_\_ منهاج العابرین اردو و ای پر اپنا چوکنا رہنا چاہیے۔ کیونکہ معالم کی نزاکت تمهارے سامنے ہے۔ اور ای پر اپنا باقی احوال و افعال کو بھی قیاس کرلو اور ہروقت اللہ تعالیٰ سے مدو طلب کرتے رہو۔ اور اس کی پناہ میں رہو۔ کیونکہ ہر معالمہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور توفق عطاکرنے والا بھی وی ہے۔۔۔۔۔ولا حَوْلَ وَلاَ فَوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ۔

# چوتھاعائق (مانع) دونفس"

پراے عبادت کے طالب! (اللہ تعالی تھے اور ہمیں ہر لفوش سے محفوظ رکھے) اس لفس امارہ کی شرارتوں سے بچنا بھی بست ہی ضروری ہے۔ کیونکہ یہ نمایت نقصان دہ دسمن ہے اور اس کی آفات نمایت سخت ہیں۔ اس کا علاج بست مشکل امرہے۔ اس کی بیاری نمایت خطرناگ بیاری ہے 'اور اس کی دوا سب داؤل سے دشوار ہے۔

لاس کاس قدر معزاور خطرناک ہونا دو وجہ ہے۔ اول میہ کہ لاس محرکا چور ہے۔ اور چور جب محر بی چمپا ہو تو اس سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان پنچاتا ہے۔ لنس کی شرارتوں ھ کے متعلق کسی شاعرنے کیا خوب کماہے:

نفسی الٰی ماضرنی داعی تکورا سقامی واوجاعی کیف احیالی من علوی الله کان عدوی بین اصلاعی (ترجمه) (۱) نش جمع معرت رسال کامول کی طرف بلاتا ہے اور میری بیاریوں اور امراض کو زیادہ کرتا رہتا ہے۔

(٢) اس و ممن سے بچنے کی کیا تدیر موسکتی ہے جو دولوں پہلووں کے درمیان

منهاج العابدين أودو = \_\_\_\_ صفح نمبر 1 1 1 1 \_\_\_\_\_\_ منور نمبر 1 1 1 و \_\_\_\_\_\_

دوسری وج رہے کہ نفس ایک مجیب وشمن ہے۔ اور انسان کو جب کی سے مجبت کی وج رہے کی سے مجبت کی وجہ سے محبوب سے مجبت کی وجہ سے محبوب کے عیوب سے اندھا رہتاہے۔ ایک شاعر نے اس چیز کو مندوجہ ذیل دو شعرول میں بیان کیا ہے:

لست تُری عیبالذی الودوالاخا ولا بعض مافیه اذا کنت راضیًا وعین الرضاء عن کلل عیب کلیة لکن عین السخط تبدی المسادیا ترجم (۱) جب تیری کی سے دو تی اور اس سے بمائی جارہ ہوتا ہے اور تو اس

ے رامنی ہوتا ہے تو تحقیم اس کاکوئی عیب نظر نہیں آتا۔

(۱۲) رضاء اور پیار والی آنکھ ہر عیب سے اندھی ہوتی ہے۔ لیکن وحمٰن کی آنکھ کو برائیاں بی برائیاں دکھائی دیتی ہیں۔

تو جب انسان اپنی ہر قباحت کو نظر استحسان سے دیکھے اور نفس کے عیوب سے آگاہ نہ ہو جو ہر وقت انسان کے ساتھ عداوت اور نقصان رسانی میں معروف ہے۔ تو ایسے مخص پر آگر خدا تعالی کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوا تو عقریب ہلاکت اور ذلت کے کمرے گڑھے میں جاگرے گا۔

اے مزیز' تو اس ایک گئے پر ہی فور کر' یکی تیرے لیے کانی ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ جب تو ماضی پر نظر کرے گا۔ تو تخیے معلوم ہوگا کہ اول روز سے جو ذلت و خواری جو جانی جو گناہ اور جو آفت و معیبت ونیا میں واقع ہوئی اور قیامت تک ہوگ سب نفس کے باحث ہی ہوئی اور ہوگی۔ بعض برائیاں اکیلے نفس کے باحث اور بعض نفس کی معاونت و شرکت کے ذریعہ۔ اللہ تعالی کی سب سے اول نافرانی الجیس نے کی۔ اور اس کا باحث بحبر و حسد تھا۔ جب الجیس نے تھم اللی کے آگے بحبرکیا

ائس بہت کچھ وقتیں پیش آئیں۔ اور ان کی اولاد بھی قیامت، تک دنیا کے پہندوں

یں جلا ہوگی۔ میں اقا کا کا کا ا

پر اہل کا قل میں بال و حد کی وجہ سے ہی ہوا۔ اور ہاروت واروت می موہ سے شہوت کے سبب فقتے میں جٹا ہوئے۔ اور ای طرح قیامت تک لاس کی وجہ سے ناقائل گفتہ بہ واقعات روٹما ہوتے رہیں گے۔ علوق میں جو فقتے جو آفرابیاں' جو مرابیاں اور جو گناہ واقع ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے ان کی بنیاد لاس اور لاس کی خواہش ہی ہوتی ہے۔ اگر بید نہ ہوتا تو محلوق خیریت اور سلامتی سے رہتی۔ جب لاس کی عداوت اس مد تک خطرناک ہے تو عافل کو جا ہیے کہ لاس کی شرارتوں سے بچاؤ کا اجتمام کرے۔ (والله الهادی)

منهاج العابدين أرده \_\_\_\_\_ مني نبر 113 \_\_\_\_\_ مني نبر 113 \_\_\_\_ مني نبر 113 \_\_\_\_ مني نبر 113 \_\_\_\_ مني نبر 113 \_\_\_ سوال:

تواہے و شمن سے حفاظت میں رہنے کا حیلہ اور تدبیر کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمایج تا کہ اس کے مطابق عمل کیا جاسکے۔

جواب:

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نفس کا معالمہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ اسے بالکل ختم کرنا ہمی حکمت الی کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ عبادت کے سلسلے میں بندوں کی سواری اور ذرایعہ ہے۔

کمتے ہیں کسی احرابی نے اپنے دوست کے لیے دعائے خیر کی اور کما کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہر وشمن کو ذلیل کرے' سوائے لفس کے۔'' کیونکہ نہ تو اسے بالکل ختم کیا جا سکتا ہے' کیونکہ اس میں بھی نقصان ہے۔ تو درمیانی راستہ افتیار کرنا ضروری ہے' کہ کسب حینات کے لیے اس کو قوت اور اس کی تربیت کرو۔ اور برائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو ضعیف ولاخر بھی رکھو اور بندش میں بھی۔

اس بیان سے واضح موا کہ نفس کاعلاج بہت مشکل امرہے اور بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے۔ جم یہ بھی بیان کر مچھے ہیں کہ اس کو تقویٰ اور ورع کی لگام دیے رکھو۔ تا کہ کسب حسنات اور گناموں سے حفاظت دونوں فائدے حاصل موں۔

سوال: `

لنس امارہ تو بہت ہی سرکش' ضدی اور بدفطرت شے ہے' اس کا لگام سے اور میں آنا مشکل ہے۔ اس کے اور کونیا حیلہ ہوسکتا ہے جس سے ہم اس کو زیر سرسیں؟

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ من نبر 114

جواب:

تہمارا یہ اشکال درست ہے۔ واقعی یہ انتمائی سرکش ہے۔ گراس کا حیلہ یہ ہے کہ اسے بہت ذکیل و خواں کھا مار کڑھ کا کام میں تا

علائے کرام نے فرمایا ہے کہ نفس کو خوار اور اس کے زور کو تین چیزوں سے تو ڑا جا سکتا ہے۔

اول بیر کہ اسے شوات سے روکا جائے۔ کیونکہ اڑیل حیوان کو جب جارہ کم ملاہے تو زم ہو جاتا ہے۔

دوسری چیزید که عبادات کا بھاری بوجھ اس پر لاد دیا جائے۔ کیونکہ گدھے کو جب جارہ کم دیا جائے گیونکہ گدھے کو جب جارہ کم دیا جائے اور بوجھ زیادہ لادا جائے تو لازی طور پر اپنی چینی چھوڑ دیتا ہے اور مطبع و منقاد ہو جاتا ہے۔

تیسری چزید کہ ہروقت رب تعالی سے امداد طلب کرتا رہے کہ وہ نفس کے شرو فساد سے بچائے رکھے تم نے قرآن عیم میں سیدنا معرت یوسف علیہ العمال ة والسلام کاب ارشاد نہیں برحة

إِنَّ النَّفْسَ لا مَّازَةً ؟ بِالشَّوْءِ إلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيْ -لنس تو بيشه برائول كا تحم بى دينا ہے - بال جس پر الله تعالى كارحم بو وبى محفوظ رہتا ہے -

جب تم ان تین باقول ، کاریز ہو جاؤ کے قو انشاء اللہ تعالی نفس سر کش مطبع و منقاد ہو جائے گا اس وقت ' نہیں اس کو زیر کرنے اور لگام دینے میں جلدی کرنی چاہیے' تا کہ آئندہ کے ۔ ایم اس کی شرار توں سے محفوظ رہ سکو۔

**= من**ۍ نمبر<sup>۳</sup> 11 منهاج العابدين أردو =

سوال:

زرا تقوی کی وضاحت ہمی فرما دیں' تا کہ ہم تقوی کی حقیقت سے والف

جائيں؟

جواب:

اے عزیز اول تھے یہ جانا چاہیے کہ تقوی ایک ناور خزانہ ہے۔ اگر تم اس فزائ كويا لين مين كامياب موكة تو تهيس اس مين بيش قيت موتى وجواجرات ملیں گی۔ اور علم و دولت روحانی کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگے گا۔ رزق کریم تہارے ہاتھ آ جائے گا۔ تم بت بدی کامیابی حاصل کر او گے۔ بت بدی غنیمت یا او کے 'اور ملک عظیم (جنت) کے مالک بن جاؤ ہے۔ یوں سمجمو کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں تغویٰ میں جمع کر دی من ہیں۔ تم ذرا قرآن تھیم میں تو غور کرو کہ کہیں ارشاد فرمایا "اگرتم تفوی افتیار کرو مے تو ہر قتم کی خبرو برکت کے مالک بن جاؤ کے"۔ کہیں تعزیٰ افتیار کرنے پر اجر و تواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ اور کہیں فرمایا گیا کہ سعادت کا ذریعہ تقوی و پرمیزگاری افتیار کرنا ہے۔ میں یمال قرآن عیم سے تقوی کے بارہ فوائد بیان کرتا ہوا۔

متنی فخص کی رب تعالی حمد و تناکرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَإِنْ تَتَّقُوْا وَ تَصْبِرُوْا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ-اگر تقوی اور مبرافتیار کرد مے توب شک بدبامت کاموں میں سے ہے۔

متلی مخص و شنول سے مامون و محفوظ رہتا ہے چنانچہ ارشاد ہو تا ہے۔

وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا لا يَصْرُّكُمْ كَيْدِهُمْ شَيئًا-آگر تم تقوی و مبرافتیار کرو سے تو تنہیں خالفوں کے کمر نریب کچھ نقصان

نہ دے سکیں گے۔

متى من الله تعالى تائيد والداد فرماتا ب- ارشاد خداوندى ب:

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحِسْنُونَ ٥

بیک اللہ تعالی متل اور نیوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔

ایک جگه فرمایا: وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ٥

اور الله متعيول كاحمائتي اور كارساز بـــ

الل تفویٰ آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کے شدا کد سے نجات میں رہیں مے اور دنیا میں انہیں رزق طال نعیب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

مَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَزَزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبْ.

جو مخص تقوی و پربیزگاری کو اہنا شعار بنائے کا اللہ تعالی اسے ہر قتم کی

مرائی سے بچنے کا راستہ مہیا کر دے گا اور اسے الی جگہ سے روزی عطا کرے گا جمال سے أس وہم وكمان بھى ند موكا

۵- اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گ۔ قرآن پاک میں وارد ہے:

ياتَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَوَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدُ ايُّصُلِحُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ اے ایمان والوا اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور بیشہ درست اور سی بات کوی اس طرح الله تعالى تساوي اعمال كى اصلاح قرادے كا

١- قوى كى بركت سے تمام كناه معاف موجاتے ہيں۔ قرآن مجمع على سے

وَيَعْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

اور تقوی استیار کرے سے اللہ تعالی تمہارے کناہ معاف کروے گا۔ متل مض الله تعالى كا دوست بن جاتا ہے۔ جيساك كلام الله شريف ميس آيا

إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ـ

بینک الله تعالی متلی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔

تقویٰ سے اعمال درجہ قبولیت کو مکنیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ٥

الله تعالی کے بال صرف اہل تقویٰ کے اعمال بی قبول ہوتے ہیں۔

تغویٰ کے باعث انسان خدا تعالی کے ہاں اعزاز واکرام کامستحق ہو جاتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد کرای ہے: إنَّ اكْرُمَكُمْ عِنداللَّهِ ٱلْفُكُمْ.

تم میں سے خدا کے ہاں وہی زیادہ اکرام کا مستحق ہے جو زیادہ متلی و پر بیزگار

متنی لوگوں کو بوقت موت دیداراللی اور آخرت میں نجات کی بشارت دی

جاتی ہے۔ ارشاد خدادندی ہے: ٱلَّذِيْنَ المَثْوَا وَكَانُوْا يَتَّقُونَ لَهُمُ البُشْرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَحِرَةِ

جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کی انسیں ونیا و آخرت میں

بشارت و خوشخبری ہے۔ متنی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ رب تعالی کا ارشاد ہے:

ثَمَّ نُنجِي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا۔

چرہم الل تقویٰ کو نار دوزخ سے نجات دیں گے.

دو سری جگه فرمایا: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْفَى ـ

متنی انسان نار دوزخ سے بچالیا جائے گا۔

الل تقوی کو بیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگ۔ جیسا

منهاج العلدين أردو == که حق تعالی کاارشاد ہے: ٱعِدَّتُ لِلْمتَّقِيْنَ۔ جنت ارباب تقویٰ کے لیے تیار کی منی ہے۔ تو خلاصه به لکلا که دنیا و آخرت کی تمام سعادت مندیان اور بعلائیان اس ایک تعویٰ میں جع کر دی می ہیں۔ اس کیے اے عزیز! تو بھی راہ تعویٰ اعتیار کر اور حسب استطاعت اس سے حصہ حاصل کر۔ پھر ذکورہ فوائد تفویٰ میں تین امور خاص کر عبادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اول عبادت كي توفيق اور اس مين اعانت و تاسّيد جيسے فرمايا كيا: إِنَّ اللَّهُ مَعَ المُتَّقِيْنَ ٥ بینک اللہ تعالی متنی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ووم' اعمال کی اصلاح و درستی اور حبادت کی خاصول کو بورا کرنا۔ یہ چیز مجل تغویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا: ويُصْلِحُ لَكُمْ أَغْمَالُكُمْ-تنوی کی برکت سے رب تعالی تمارے اعمال کی اصلاح فرا دے گا۔ سوم ا تولیت اعمال۔ تولیت اعمال کی مید فضیلت مجمی اہل تقوی بی کو نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد خدادندی ہے:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ٥ الله تعالى كى درگاه ميں الل تقوى كے اعمال بى مقبول موتے ہيں-

اور مباوت کا واروروار بھی ان تین امور پر ہے۔ پہلے تو خود توقیق عبادت ' تا كه اس كى بندگى كى جاسكے فيراس ميں جو كى ره جائے اس كى اصلاح اور پير

اس عبادت کا در گاہ حق تعالی میں مقبول ہونا ہیہ تمین امور یعنی توفیق عبادت' اصلاح

منهاج العابدين أورو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أورو \_\_\_\_ منه نبر 119

اعمال 'اور قبول اعمال۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عابد لوگ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔

مات ہیں اور وہا کرتے ہیں۔ عصاب قانو مالا کا مصاب کا ایک و مناز مالا میں ا

رَبَّنَا وَفِقْمَا لِطَاعَتِكَ وَٱثْمِمْ تَقْصِيْرَ لَا وَ تَقَبَلْ مِنَّا۔ مصلح ملا ماہ کا مناسب کا مناسب کا تقدید ہوئے ہے۔ انتہاں کی ہا

اے ہارے بروردگار' ہمیں طاقت کی توفیق دے اور ہاری کو تاہیوں کو پورا فرما اور ہاری طاعت کو قبول فرما۔

ليكن الله تعالى في الل تقوى سے خود بى بغير مطالبه اب تين امور كا وعده فرما

لیا ہے اور اصحاب تقویٰ کے اعزاز و اکرام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے اگر رب تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا چاہتے ہو۔ بلکہ دنیا و آخرت کی تمام سعادات سمیٹنا چاہتے ہو تو

اپنے میں صفت تقویٰ پیدا کرو۔ ایک شاعرنے تقویٰ کی کیا ہی عمرہ انداز میں تعریف کی سر

من اتقى الله فذاك الذى سيق اليه المتجر الرابح لا يتبع المرء الى قبره غيرالتقى والعمل الصالح

(ا) جو مخض الله تعالى سے ورائے وي نفع والى شے حاصل كرا ہے۔

(۲) قبریس انسان کے ساتھ صرف تقویٰ اور عمل صالح بی جاتے ہیں۔

و تقوی کی شان بعض ووسرے شعراء نے اس طرح بیان کی ہے:

(۱) من عرف الله فلم تغننه معرفة الله فذاک الشقى (۲) مايصنع العبد بعزالغنى والعزكل العز للمتقى

(٣) ماضر ذاالطاعة ماناله في طاعة وماذالقي

(ا) جس هخص کو الله تعالی کی معرفت <del>ماصل ہو اور وہ اس معرفت کو کافی نہ</del>

جانے تو الیا مخص بد بخت ہے۔

(٢) دولت سے انسان کو کیا عزت ماصل ہوسکتی ہے۔ عزت تو سب تقویٰ

حالح

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من الله تعالى كى طاعت ميں حاصل ہوتى ہيں وہ معز نبيل بلكہ مفيد ہيں مفيد ہيں۔ بعض لوگوں نے كسى كے مرنے كے بعد اس كى قبر بربي شعر كھا:

لیس زاد سوی التقا خلی منه اودعی (تقوی بی آثرت کا توشہ ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ اے ماصل کرے یا

چموڑ دے)

پھراس اصل پر بھی خور کرو کہ تم ساری حمر عبادت کے لیے مشتنی اٹھاتے اور مجاہرے و ریامتیں کرتے ہو' یہاں تک کہ تم حبادت کے مقصد کو پالیتے ہو۔ لیکن خدانخواستہ وہ عبادت اگر دربار اللی میں مقبول نہ ہو تو ساری کوششیں اور مجاہدے

> ضائع ہوگئے۔ حمیس مطوم ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اِنَّمَا يَتَفَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۞

> > الله تعالی متلی لوگوں ہی کی عباوت تبول فرماتا ہے۔

تو ظاہر ہوا کہ تمام معالمہ تقوی بی سے متعلق ہے۔ ای لیے معرت عائشہ رضی اللہ تعلق عنما فرماتی جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کس شے بریا

کی انسان پر تجب نہیں فرائے سے کرماحب تقوی پر-اور حفرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قررات شریف میں فرکور ہے: "اے انسان! تو متی بن جا

عرجال عاب سو"-

حضرت عامر بن قیس کے متعلق سا ہے کہ آب بدقت موت دو پڑے۔

مدیمہ دمدی بین آپ لی حالت یہ می کہ ہردن دات میں آیک ہزار رکعت نقل
پڑھتے تھ' گھراپنے بسر پر آتے تھے اور بسر کو مخاطب ہو کر فرماتے تھے "اے ہر
برائی کی جگد! قتم خداکی میں نے تھے ایک پلک بحر بھی پند نہیں کیا"۔ جب آپ

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفى نبر 121 روئے تو كسى رب تعالى ك روئے تو كسى رب تعالى ك

اس قول كوياد كرك روما مول- إنَّمَا يَتَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْن -

پھرایک اور کتے پر بھی غور کرو۔ جو تمام اصولوں کی اصل ہے۔ وہ یہ کہ

بعض صالحین نے اپنے کس مین کی خدمت میں عرض کیا" مجھے کوئی وصیت کیجے۔" تو مین ضربی اللہ علی واللہ میں اللہ تعالی کی وہ وصیت کرتا ہوں جو اس نے تمام اولین و آخرین کو

کی ہے۔ چنانچہ اِرشاد فرمایا۔

وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُو االِكِتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتقو االلَّهَ۔ بیک ہم نے ان کو جو تم سے پہلے کتابوں والے گزرے ہیں اور تہیں تاکید

كى ہے كه الله تعالى سے درتے رہو۔

میں کہتا ہوں بندے کی بہتری اور بھلائی کاعلم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کے ہو سکتا
ہے۔ اور خداوند تعالیٰ بندے کے لیے سب سے زیادہ خیرخواہ 'سب سے زیادہ رخم
کرنے والا اور مہران ہے۔ تو جہان میں بندے کے لیے تقویٰ کے علاوہ اگر کوئی اور
شے مفید ہوتی 'اس میں زیادہ بھلائی ہوتی 'اس کا زیادہ ثواب ہوتا عبادت میں اس کی
زیادہ ضرورت ہوتی 'شان میں تقویٰ سے اوپر ہوتی اور دنیا و آخرت میں تقویٰ سے
زیادہ وقعت رکھتی تو اللہ تعالیٰ تقویٰ کے بجائے اپنے بندوں کو اس کی وصیت اور
اس کا حکم دیتا۔ اور اپنے خواص کو اس کے حکم کی تاکید فرماتا۔ کیونکہ اس کی حکمت
مکمل اور اس کی رحمت وسیع ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے تقویٰ تاکید فرمائی اور تمام
اولین و آخرین کو اس کا حکم دیا تو خابت ہوگیا کہ تقویٰ بی سب سے اعلیٰ چیز ہے 'کوئی

اس تقریر سے تم پر بیہ بھی واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی نے ہر بھلائی ہر راہ نمائی ، ہرارشاد ، ہر تنبیمہ و تادیب ، ہر تعلیم و تمذیب کو تقویٰ ہی سے متعلق کیا ہے اور یہ

منهاج العابرين أرده \_\_\_\_\_\_ منهاج العابرين أرده \_\_\_\_\_ من نبر 122 اس نے اپنی حکمت و رحمت کے عین مطابق کیا ہے۔ اور حمیس بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ تقویٰ ہی دبنی و دنیوی اور افروی بھلائیوں کا جامع ہے۔ اور تقویٰ بندگ و عبادت کو ورجات قولیت پر پنچانے کا ضامن و کفیل ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کما ہے:
الا انها التقوی هی العزوالکرم وحبک للدنیا هوالذل والعدم ولیس علی عبدتقی نقیصة اذاصحح التقوی وان حاک او حجم ولیس علی عبدتقی نقیصة اذاصحح التقوی وان حاک او حجم (ا) سن لو کہ تقویٰ ہی عزت و بزرگی ہے۔ ونیا کی محبت تو ذات و خواری

(۲) جب کوئی مخص اپنے اندر وصف تقویٰ پیدا کرلے' تو وہ اگر جولاہے کا پیشہ یا عجام کا پیشہ افتیار کرلے تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ پیشہ یا عجام کا پیشہ افتیار کرلے تو اس میں کوئی عیب نہیں۔

یہ آخری نکتہ وہ اصل ہے کہ اس سے اعلیٰ کوئی اصل نہیں 'اور نور وہدایت والے کے لیے یہ اصل کافی ہے۔ چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور دوسری چیزوں

ے بے نیاز ہو جائے۔ والله تعالٰی ولی الهدایة والتوفیق-

# سوال:

تمہاری اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ بہت اعلیٰ شے ہے۔ اس کا مرتبہ بہت ہی بلد ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ اور اس کی پیچان کرنا الحد ضروری ہے۔ لاؤا ہمیں تفصیل کے ساتھ اس کی حقیقت بنائی

بات یوں ہے کہ تقویٰ ایک نمایت ہی عظیم شے ہے۔ اس کی تحصیل اضروری ہے اور اس کی معرفت حاصل کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ لیکن تمہیں معلوم

ہے کہ جس قدر کوئی کام اعلیٰ و مفید ہوتا ہے۔ اسی قدر اس کا حصول دشوار ہوتا ہے اور اتنی ہی زیادہ مشقت و جدوجمد کا نقاضا کرتا ہے۔ اور اتنی ہی زیادہ بلند ہمتی چاہتا ہے۔ للذا جس طرح میہ تقوی ایک نفیس و اعلی چیز ہے اس طرح اس کے حصول کے لیے عظیم مجابدے اور شدید جدوجمد کی ضرورت ہے۔ نیز اس کے حقوق و آداب کی گلمداشت کی بھی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ ورجات حسب مجاہرہ عطا موتے ہیں۔ اور جس درجے کی کوشش کی جاتی ہے اس درجے کا ثمرہ اور پھل ملتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِيَّنَّهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنِ ٥

جن لوگوں نے ہم تک پننچ کے لیے مجاہدے و ریامتیں کی ہیں ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے تک وصول کے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ اور بیٹک اللہ تعالی نیوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔

اور فدا تعالی رووف و رحیم ہے۔ ہر مشکل کو آسان کرنا اس کے وست قدرت میں ہے۔ اب تم ہاری باتوں کی طرف کان لگاؤ اور ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ اور تفویٰ کی ماہیت و حقیقت کو پورے غور سے سمجھو تا کہ اس کی حقیقت سے والف ہونے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے کمریست موسكو- اور اس كى حقيقت كو جان لينے كے بعد اس ير عمل پيرا مونے كے ليے رب تعالی سے مدد طلب کرو۔ کیونکہ اصل چیزوہی ہے۔ اللہ تعالی ہی سب کو اینے فضل و كرم سے بدايت و توفق ديتا ہے۔

اے عزیر! (اللہ تعالی تیرے وین میں برکت اور تیرے یقین میں اضافہ فرمائے) تقویٰ کے جو معنی مشامخ کرام نے بیان فرمائے ہیں' پہلے وہ جان- چنانچہ بعض مشائخ نے تقویٰ کے یہ معنی کیے ہیں۔

منماج العابدين أردد \_\_\_\_\_ مني نبر 124 تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله \_

اس کناہ سے دل کو بچانا جس کی مثل آھے تھے سے صادر نہیں ہوا۔

تا کہ تہارے اندر ترک گناہ کے عزم سے ہر قتم کے معاصی سے بچاؤ و

حفاظت پیدا ہو جائے۔ میرے نیخ رحمتہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی نیمی تعریف کی ہے۔

كونكه لفظ تَقُوىٰ لفت عرب من اصل من وَقُوىٰ تعلد اور لفظ وقوىٰ و قاية ك

طرح مصدر ہے۔ کما جاتا ہے وَقٰی یَقِی وَقَایَةً وَوَقُوٰی۔ پھرواو کو تاء سے تبدیل کیا گیا ہے۔ جیسے و کلان سے تُکلان بنا دیا گیا ہے۔ اور وقایة کے معنی ہیں بچاؤ و

کیا گیا ہے۔ نیسے و کلان سے تحکلان بنا دیا گیا ہے۔ اور و قایلة کے منتقی ہیں بچاؤ و حفاظت کا ذریعہ۔

جب بندہ ترک معاصی کا پختہ عزم کر لیتا ہے' اور دل کو ترک معاصی پر مضبوط کر لیتا ہے اور دل کو ترک معاصی پر مضبوطی کو مقبوطی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں۔

پر تغوی کا اطلاق قرآن حکیم میں تین اشیاء پر ہوا ہے۔ ایک خوف و ہیبت

مر طوی ، اعلال مران میم میل مین احمیاء پر ہوا ہے۔ ایک خوف و ہیت خدانودی میں :

وَ اِیَّایَ فَا تَقُوْنِ - مرف جمه بی سے خوف وور رکھو۔ دوسری جگه فرایا:

وَاتَّقُوْا يَوْمُا تُرْجَعُوْنَ فِيْدِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الدَّاوِيْدِي مِن پَيْ كِيهِ إِلَى اللَّهِ الدِي

اور تقویٰ کا لفظ طاعت و عبادت کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے۔ بار تعالیٰ کا ارشاد کرای ہے:

رَبِ عَلَى ، ارْحَادِ رَائِ عَبُهُ يَا يُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا لِلْهُ حَقَّ تُقَاتِهِ۔

اے ایمان والو! اللہ تعالی سے اس طرح ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کاحق

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صني نمبر125 هـ-

یماں ڈرنے سے مراد طاعت و عبادت ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے یمی معنی کیے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے یوں فرمایا

اطيعو االله حق اطاعته

الله تعالی کی ایس اطاعت کرو جیسی که چاہیے۔

اور معرت مجابد رحمت الله عليه في اس آيت كي يول تفير فرمائي ب:

هوان يُطاع فلا يُعصى وان يذكر فلا يُنسى وان يشكر فلا يكفر

ا تقواللہ حق نقامہ کے معنی ہیں رب تعالی کی الی اطاعت کرنا کہ پھر نافرمانی نہ ہو اور اس کی الی یاد کا نقشہ دل میں قائم کرنا کہ پھر نسیان واقع نہ ہو۔ اور اس کی

اس طرح شکر گزاری کی جائے کہ ہر گز ناشکری کا صدور نہ ہو۔

اور لفظ تقوی قرآن حکیم میں تیسرے اس معنی میں استعال ہوا ہے:

تنزيه القلب هن الذنو ب\_

ول کو گناہوں سے دور رکھنا۔

اور تقویٰ کے معنی میں تیسرے معنی ہیں۔ پہلے دونوں معنی مجازی ہیں۔ کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نہیں بڑھی۔

وَمَنْ يَطِعِ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَى وَيَتَّقُهِ فَأُوْلِئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ٥

اور جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور دل کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب اور فائز المرام ہیں۔ المرام ہیں۔

اس آیت کریمه میں پہلے اطاعت اور خوف کا ذکر فرمایا اور پھر تقویٰ کا معلوم

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ معراح المستحدث المردو و منه المردو منه المردود منه المردود المردود

پر علائے کرام رحمم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے تین مراتب ہیں۔ (۱) شرک سے تقویٰ (پچنا)۔ (۲) بدعت سے تقویٰ (بچنا)۔ (۳) گناہوں سے

تقوىٰ (بچنا) اور الله تعالى نے يہ تينوں مرتبے اس ايك آيت يس ذكر فرما ديئ بيں۔ وہ آية مبارك يہ ہے:

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ المَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَااتَّقَوْا وَالْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَالْمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ اَحْسَنُوْا۔

ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے کھایا جبکہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور ایمان لائیں اور اعمال صالح بجا لائیں' پھر تقویٰ اختیار کریں اور ایمان

لائیں۔ پھر تفوی افتیار کریں اور احسان کی راہ افتیار کریں۔ اس آیت میں پہلے تفویٰ سے شرک سے پر میز اور ایمان سے توحید مراد ہے۔

دوسرے سے برعت سے برمیز اور اس کے مقائل ایمان سے الل سنت و جماعت کے

عقائد و نظریات کا اقرار و اعتراف مراد ہے اور تیسرے تقویٰ سے صغیرہ گناہوں سے پہیز اور اس کے مقابل احمان سے طاحت و استقامت مراد ہے۔ تو اس وضاحت سے ظاہر ہوا کہ اس آیت میں تقویٰ کے تینوں مرتبے بیان کر دیۓ گئے ہیں لینی

سے طاہر ہوا کہ اس ایک میں طوی سے میوں طریع بیان کر دیے سے ہیں ۔ ی مرتبہ ایمان ' مرتبہ سنت ' اور اطاعت خداوندی پر استقامت کا مرتبہ بیہ ہے وہ تفصیل جو ہمارے علائے کرام نے تقویٰ کے معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہے۔

میں (امام غزالیؓ ) کہتا ہوں کہ میں نے تقویٰ کا ایک اور معنی بھی پایا ہے۔ اور

بر معنی حضور علیہ العلوة والسلام سے ایک مشہور صدیث میں مروی ہے۔ صدیث کے الفاظ بر بن:

منہاج العابدین أردو \_\_\_\_\_\_ صفح نبر 127 \_\_\_\_\_ منہاج العابدین أردو \_\_\_\_\_ صفح نبر 127 ان سمى المتقون متقین لتر كهم مالا باس به حذرا به عمابه بائس - متعیوں كو متی اس ليے كما كیا كہ انہوں نے اس كام كو بحى ترك كر دیا جس میں شرعاً كوئى حرج نہیں ہے احتیاط كرتے ہوئے كہ اس كے ذریعہ ایسے كام نہ پڑ جاكيں جس میں حرج اور گناہ ہو۔

میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ علاء کرام کے بیان کردہ معنی اور اس حدیث میں تفویٰ کے وارد شدہ معنوں کو جمع کر دول تا کہ تفویٰ کے مکمل اور پورے معنی بیان ہو جائیں۔

تو تقوی کے جامع ترین معنی ہیہ ہوئے کہ "ہراس شے اور کام سے اجتناب کرنا جس سے دین کو نقصان چنچنے کا خوف ہو۔" تہیں معلوم نہیں کہ بخار میں جنلا مخض کو جب وہ ہراس چیز سے رہیز کرے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو۔ جیسے کھانا پینا اور پھل وغیرہ۔ تو اسے اصل پر ہیز کرنے والا کہتے ہیں۔ اس طرح جو مخض ہر خلاف شرع امرے اجتناب کرے تو ایسا ہی مخض در حقیقت متی کملانے کا حقد ار

پھروہ چنریں جن سے دین کو نقصان کینچنے کا خوف ہے دو طرح کی ہیں: (۱) حرام و معصیت۔ (۲) طال مگر ضرورت سے زائد۔ کیونکہ زائداز ضرورت طال اشیاء ہیں مشغولیت اور انہاک بھی رفتہ رفتہ گناہ وحرام ہیں جٹلا ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ زائد از ضرورت حلال اشیاء کے استعمال سے اور ان کی عادت و النے سے نفس کی حرص 'اس کی سرکشی اور شہوت زور پکڑ جاتی ہیں اور بندہ گناہ میں جٹلا ہو جاتا ہے۔ تو جو مختص اپنے دین کو کھمل طور پر محفوظ کرنا چاہتا ہو 'اس کے مروری ہے کہ حرام اور فضول حلال سے اجتناب کرے۔ تا کہ فضول حلال سے حرام تک نہ پنج جائے۔ ای امرکو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس

ارشاد مبارک میں بیان فرمایا ہے:

تركهم مالاباس به حذراعما به باسـ

نفول طال سے بھی پر ہیز کرتے ہیں تا کہ حرام میں نہ پر جائیں۔

تو تقویٰ کی جامع ترین تعریف بیہ ہوئی کہ "دین میں ہر نقصان دہ چیز ہے اجتناب و پر بیز کرنا" بیہ ہو تقویٰ کی حقیقت و ماہیت کا مفصل بیان۔ والحمد للله۔

اور علم سرکے اعتبار سے تفویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ "ہر اُس برائی سے ول کو دُور رکھنا جس کی مثل بندے نے پہلے برائی نہ کی ہو"۔ تا کہ گناہوں سے دور

رہنے کاعزم ان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ پھر شردو فتم ہے:

(۱) ایک شراصلی اور به وہ ہے جس سے شرع نے صراحت روکا ہو۔ جیبے گناہ اور معاصی۔

(۲) دوسرا شرغیراصلی- اس سے وہ شر مراد ہے جس سے شرع نے تادیا روکا ہو- اور وہ فغول اور زائداز ضرورت طلال ہے۔ جیسے عام مباح چزیں' جن

سے شہوت کو تقویت ملتی ہے۔

بلا ضرورت امور کے ارتکاب پر اسے عاروندامت دلائی جائے گی۔ شراصلی سے بیخے والے کا درجہ ہے۔ اور شر والے کا درجہ ہے۔ اور شر فیراصلی سے بیخ فیراصلی سے بیخے والوں کا درجہ بلند ہے اور بیر ترک مباح زائد از ضرورت کا درجہ

ہے۔ اور جو مخص دونوں فتم کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرلے وہ کال متی ہے اور یمی وہ مخص ہے تقویٰ کے دو گئی کے دو گئی کے دو مخص ہے تقویٰ کے دو مخص ہے دو مخص ہ

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_ كمال كا پورے فواكد حاصل كرتا ہے اور اى كا نام كائل ورع ہے جس پر دين كے كمال كا وارود ار ہے۔ دربار اللي بيس حاضري كے ليے جن آواب كى ضرورت ہے وہ اى تقوىٰ ہوتے ہيں تقوىٰ كے ان معنوں كو خوب سمجھو اور پھران پر عمل كرو۔

سوال:

یہ بیان فرمائیے کہ اس تقویٰ کے حصول کاکیا طریقہ اور کیا ذریعہ ہے۔ اور ہم اپنے نفس کو اس تقویٰ اپنے نفس کو اس تقویٰ اپنے نفس کو اس تقویٰ سے نگام کس طرح دی جائے؟

جواب:

اس کی صورت یہ ہے کہ نفس کو پورے عزم و ثبات سے ہر معصیت سے روکا جائے۔ اور ہر طرح کے فضول حلال سے دور رکھا جائے۔ ایسا کرنے سے بدن کے ظاہری و باطنی اعضاء صفت تقویٰ سے موصوف ہو جائیں ہے۔ آنکہ' کان' زبان' دل' پیٹ' شرمگاہ اور باتی جملہ اعضاء اور اجزاء بدن میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اور نفس تقویٰ کی لگام میں انچی طرح آ جائے گا۔

اس باب کی شرح بہت طویل ہے "احیاء علوم دین" میں ہم نے اس کی تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن جس امر کا بیان یمال زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یانچ اعضاء کی خصوصیت سے گلمداشت کی جائے وہ اعضایہ ہیں:

(١) آنكو " (٢) كان " (٣) زبان " (١) دل اور " (۵) شكم-

دین کو ضرر و نقصان سے بچانے کے لیے ان ندکورہ اعضاء کو ہر معصیت ' ہر حرام ' ہر نفنول طال اور ہر اسراف سے حفاظت میں رکھنا ضروری ہے۔ جب ان

پانچ اعضاء کی حفاظت ہوگی تو امید ہے کہ بدن کے باتی اعضاء بھی محفوظ ہو جائیں کے اور بندہ پورے طور پر تقویٰ کی صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے گا۔ ہم پانچ فصلوں میں ان اعضاء سے متعلقہ امور کا بیان کرتے ہیں اور تنہیں

متاتے ہیں کہ کون کونمی چیزان کے لیے حرام ہے۔ جن سے ان کو حفاظت میں رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یمال یہ بیان اس کتاب کے جم کے مطابق ہوگا۔ یعنی مختر

فصل اول آنکھ کے بیان میں پھرتم پر اپنی آنکھ کی حفاظت مجھی لازم ہے۔ (اللہ تعالی ہمیں اور تہیں حفظ

نظر کی توفق دے)۔ کیونکہ آنکہ ہی ہرفتنے اور ہر آفت کا سبب ہے۔ اور میں اس کے متعلق تین اصول بیان کرتا ہوں' جن پر کاربند ہونے سے نظر کی حفاظت انشاء

الله تعالى بورى طرح ميسرة جائے كاـ

پلا اصول وہ جو قرآن مجید کی اس درج ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے: قُلْ لِلْمُهُومِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِهُمِ وَيَحْفُظُوْا فُرُوجَهُمُ ذَٰلِكَ ٱزْكَى لَهُمْ <sup>ڟ</sup>ٳڹۜۧٵڵڷؙۿؘڂؘۑؚؽڗٞ<sup>٩</sup>ؠؚڡٙٵؾؘڞ۬ؽؘڠ۬ۯڹ٥ؘ

اے حبیب! اہل ایمان سے کو کہ اپنی نظر جمکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بست پاکیزہ بات ہے۔ اور (اے ایمان والو!) تم جو

م کھے بھی کرتے ہو اللہ تعالی اس سے باخرے۔

اے مزیزا تو جان کہ اس مختری آیت میں غور کرنے سے مجھے تین عجیب و نادر معانی معلوم ہوئے ہیں۔ یعنی اس آیت میں (ا) تادیب (۲) تنبیہہ اور (۳) تهدید تین امرجع کر دیئے گئے ہیں۔

تادیب لین ادب سکمانا۔ تو اس آیت کے اس جملے میں ہے قُلْ لِلْمُتُومِنِيْنَ يَغُصُّواْ مِنْ أَبْصَادِهِمْ- جِونَكُ اسْ آيت مِن لفظ يَفُصُّواْ وَارد بوا

منهاج العابرین أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابرین أردو \_\_\_\_ منه نبر 131 \_\_ ہو جاتا ہے کہ آقا کے تھم کی تغییل کرے اور باس کے بتائے ہوئے آواب کو بجالائے۔ ورنہ بے ادبوں میں شار ہوگا۔ اور بادب فلام کو آقا کی مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملتی اور نہ وہ آقا کے مامنے آنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس نکتے کو ذہن نشین کرلو اور اس میں غور کرو۔ کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔

اور تنبیہہ ان الفاظ میں ہے: ذٰلِکَ اَذْکیٰ لَهُمْ۔ اس جملے کے دو مطلب ہوسکتے ہیں۔ ایک بیر کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی شے ہے۔ کیونکہ زکو ق طمارت کے معنی میں ہے اور تزکیہ تطبیر کے ہم معنی۔ دو سرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کی نیکیوں کو برحانے اور زیادہ کرنے کا باعث ہے۔ کیونکہ ذکو ق کے معنی لغت میں برجے اور زیادہ ہونے کے بھی آتے ہیں۔ تو مطلب بیہ ہوا کہ نظر نیجی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہو اور طاعت و خیر میں اضافے کا ذرایعہ ہے۔ اور بیہ اس لیے ہے کہ اگر تم نظر نیجی نہ رکھو بلکہ اسے آزادنہ ہر چیز پر ڈالو تو بسااو قات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھرد کھنا شروع کرو کے اور پھر رفتہ رفتہ ترفتہ تہماری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے اوھر کے قویہ بست بڑا گنا ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ تہمارا دل حرام شے پر فریفتہ ہو جائے اور تم تبائی کا شکار ہو جاؤ۔ کیونکہ روایات میں تہمارا دل حرام شے پر فریفتہ ہو جائے اور تم تبائی کا شکار ہو جاؤ۔ کیونکہ روایات میں

ان العبد ينظر النظرة ينفعل فيها قلبه كما ينفعل الأديم في الدباغ بعض اوقات بنده كمى شغر نظر دُالنَّا ب قواس سے اس طرح اثر قبول كرتا ہے جس طرح چڑه عمل دباغت سے رنگ كو-اور اگر اس طرف ديكھنا حرام نہ ہو بلكہ مباح ہو' تو ہوسكتا ہے كہ تهمارا دل

منهاج العابدین أردد \_\_\_\_\_ سنی نردو \_\_\_\_ سنی اردد \_\_\_ سنی نردو را میں طرح طرح کے وسوسے اور مشخول ہو جائے۔ اور اس کے سبب تمهارے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خطرات آنے شروع ہو جائیں۔ اور شاید وسوسے کی چیزوں تک عملی طور پر نہ پہنچ سکو اور اس طرح وسوسوں کا شکار ہو کر نیکیوں سے رہ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے کسی طرف ویکھا ہی نہیں تو ہر فتن وسوسے اور خطرے سے محفوظ رہو گے اور اپنے اندر راحت و نشاط محسوس کرو گے۔

اس چزکو حضرت عیسی علیه العساؤة والسلام نے ان الفاظ میں اوا فرمایا ہے: ایا کم و النظرة فانها تزرغ فی القلب الشهوة کفی بها لصاحبها فتنة ۔

ای کم و النظرة فانها تزرغ فی القلب الشهوة کفی بها لصاحبها فتنة ۔

ای آپ کو نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچاؤ کیونکہ ایس بدنظری دل میں شہوت کی تخم ریزی کرتی ہے اور اس گناه کا ارتکاب کرنے والے کو فتنے میں جنلا کر ویتی ہے۔

حضرت ذوالنون معرى رحمته الله تعالى عليه كا ارشاد ب:

نعم حاجب الشهوات غض الابصار -آئم کو نظر حرام سے روکنا شوات سے بچنے کا بھڑی طریقہ ہے۔ کسی شاعرنے کیا ایجا کہا ہے:

وانت اذا ارسلت نظرک رائداً لعلک یومًا اتعبتک المناظر رایت الذی ماکله انت قادر علیه ولا عن بعضه انت صابر (۱) اگرتم اپی آنکه کو کھلا چموڑ دو کے تو رنگارتگ نظارے ایک روز تہیں

مشقت میں ڈال دیں ہے۔ (۲) تم وہ اشیاء دیکھو کے کہ نہ تو ان تمام پر تم کو قدرت ہوگی اور نہ ان میں

بعض سے مبر ہوسکے گا۔ جب تم ہروقت نظر نیجی رکھو گے 'اور اسے بے فائدہ اور لایعنی چیزوں پر نہیں

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صنى نبر 133 والو مح الدين أردو \_\_\_\_ صنى نبر 133 والو مح الدين أردو وساوس سے صاف رہے گا۔ ول فارغ ہوگا اور خطرات سے راحت میں رہو گے۔ تمهارا نفس آفات سے سلامتی میں رہے گا اور کسب حسات کی طرف زیادہ توجہ دے سکو گے۔ اس کلتہ جامعہ کو خوب سمجھ لو۔ واللّٰه تعالٰی الموفق

اور تمدید اس جلد میں ہے: اَللّٰهُ خَبِیْرٌ \* بِمَا تَصْنَعُوْنَ۔ دوسری جگد

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَغْيُن وَ مَاتُخْفِى الصُّدُّوْدِ -(الله تعالی) خائن آنکموں کو اور سینوں میں پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔

حق تعالی کا خوف رکھنے والے کے لیے یہ تنبیہہ اور تهدید کانی ہے۔

دو سرا اصول:

اس سلسلہ میں دو سرا اصول وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

ان النظر الى محاسن المراة سم مسموم من سهام ابليس فمن تركها اذاقه الله طعم عبادة تسره

فیرمحرم عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالنا' اہلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیرہ۔ تو جو مخص ایسا کرنا ترک کر دے گا' اللہ تعالی اے مرور آمیز عبارت کا مزا چکھائے گا۔

عبادت میں طاوت اور مناجات میں لذت عابرین کے نزدیک ایک بہت بدی چیز ہے۔ اور یہ اصول ایک تجربہ شدہ اصول ہے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا اے خود اس کی شخص نظر کو لایعنی اور بے فائدہ امور سے باز رکھے گا تو وہ عبادت میں لذت اور طاعت میں طاوت اور دل میں صفائی

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صنى نبر 134

محسوس کرے گا۔ جس سے قبل ازیں خالی تھا۔

تبسرااصول:

مندرجہ بالا اعضاء کی گلمداشت و حفاظت کا تیمرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر غور
کیا جائے کہ قیامت کے دن اعضاء سے کیا کام لینا ہے ' اور قیامت میں ان سے
کونے کام سرانجام دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ اس کام کے قائل نہ رہے تو
شخت حسرت و خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ خیال دل میں جاگزیں ہو جانے سے بھی ان کی
گھمداشت ہو سکتی ہے۔

پاؤں تو فردوس بریں کے باغات و محلات میں چلنے پھرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور ہاتھ جنت میں شراب طہور کی جھلکتے جام پکڑنے اور میوہ جات تو ڑنے کے لیے دیئے گئے ہیں۔ اور آکھ دیدار اللی سے لطف اندوز ہونے کے لیے عطا ہوئی ہے۔ علی بڑا القیاس باتی اعضاء بھی علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور ان نہورہ مقاصد سے دونوں جمان میں اور کوئی اعلیٰ اور افضل مقصد نہیں ہو سکا۔ النظاجن چیزوں کو اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہو انہیں لاز آ نضول و نامناسب افسال و ترکات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔

اکرتم ان ندکورہ تین اصولوں پر کاربند ہو جاؤے تو انشاء اللہ تعالی ہر نضول و حرام چیزے نے رہوئے۔ واللہ ولی التوفیق و هو حسبی و نعم الو کیل۔ قصل دوم کان کے بیان میں:

کان کو بھی بری اور فضول باتوں کے سننے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور

اس کا ضروری ہونا دو دجہ سے ہے۔

ایک تو اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ سننے والا بھی کلام کرنے والے کے

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ منهاج المستبد ماتح شريك بوتا به كل الطرق اوساطها وعد عن الجانب المشتبه (۲) وسمعك عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به (۳) فانك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه (۱) افراط و تفريط سے فح كر درمياني راه چلخ كي كوشش كو اور شهر والي جانب سے دور ربو۔

(۲) اینے کان کو بری ہاتیں سننے سے روکے رکھو۔ جس طرح زبان کو بری منتگہ سے

(۳) کیونکہ آگر تم خلاف شرع باتیں سنو سے او یاد رکھو کہ تم بھی کنے والے کے ساتھ شریک سمجے جاؤ گے۔

بری باتیں سننے سے پر بیز کی دو سری وجہ بیہ ہے کہ اگر تم انہیں سنو کے تو دل میں وسوسے اور خیالات میں مستفرق ہو جاؤ کے اور میں وسوسے اور خیالات میں مستفرق ہو جاؤ کے اور اس صورت میں لازماً عبادت میں غیر معمولی رکاوٹ پیدا ہوگ۔

پراے عزیز و جان کہ جو مختگو انسان کے دل اور زبان تک پہنچی ہے اس کی خاصیت الی کے جیتے ہیں کہ بعض کھانے کی خاصیت الی کے جیتے ہیں کہ بعض کھانے نقصان دہ اور بعض نفع دینے والے ہوتے ہیں بعض کھانے جسم کی غزا بنتے ہیں اور بعض زہر کی مانڈ برا اڑ کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اچھی اور پاکیزہ مفتگو سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور بری مفتگو سے مردہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ طعام کی نسبت کلام کا اثر

زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ دیر باتی رہتا ہے۔ اس لیے کہ نقصان دہ طعام معدہ سے نیعت وغیرہ کے ذریعہ زائل ہو جاتا ہے اور بسااو قات اس کا اثر کچھ وفت باقی رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اثر زائل نہ بھی ہو تو دوا کے ذریعہ زائل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن

منماخ العابدين أردو منماخ العابدين أردو منماخ العابدين أردو العين السلطرة جاگزين ہو جاتی ہيں کہ بحولتی ہی البین با او قات انسان کے دل ہیں اس طرح جاگزین ہو جاتی ہیں کہ بحولتی ہی نہیں۔ اگر وہ خراب اور ناروا ہوں تو انسان کو بیشہ ان کا نصور خرابی ہیں ڈالے رکھتا ہے ' اور ان کی وجہ سے دل وسوسوں کی آماج گاہ بن رہا ہے۔ حالا نکہ ان خیالات سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے وساوس سے دل کو محفوظ رکھنے کے لیے حق تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ کیونکہ بیا او قات یہ وسوسے کی بلا اور آفت میں جنال کر دیتے ہیں اور انسان کے احساسات کو خواہ مخواہ حرکت دیتے رہتے آفت میں جنال کر دیتے ہیں اور انسان کے احساسات کو خواہ مخواہ حرکت دیتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بندہ ان کے سبب کی بری آفت میں جنال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے کانوں کو فضول و لا یعنی پاتوں کے سننے سے محفوظ رکھے تو بہت می آفات سے آرام میں رہتا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ اس میں غور کرے۔ "و باللّٰہ التو فیق۔"

# تیسری فصل زبان کے بیان میں:

پھر زبان کی حفاظت و گلمداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ زیادہ مرکثی و بے دریغی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اس عفو (زبان) سے رونما ہوتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس نے ایک دفعہ دربار رسالت جس عرض کیا یارسول اللہ 'آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ کس چیز کو قرار دیتے جیں؟ تو حضور علیہ الصلوة والسلام نے اپی زبان مبارک پکڑ کر اشارہ فرمایا کہ "اسے"۔

حضرت بونس بن عبداللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرا نفس بصرے جیے گرم شہر میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

سماج العابرين اردو المسلم العابرين اردو المسلم العابرين الردو المسلم العابرين الردو المسلم العابرين الردو المسلم المسلم

پہلا اصول وہ جو سیدنا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انسان روزانہ مج جب بیدار ہوتا ہے ق تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر اس امری اسے تاکید کرتے ہیں کہ دن کو درستی و صدافت پر قائم رہنا۔ اور بیودہ و فضول گوئی سے بچ رہنا۔ کیونکہ اگر تو درست اور ٹھیک رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو جوی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کج روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کج روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کج روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کج روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کے روی کے راسے پر پی پر پر پر سے گیا پر پر سے گی تو ہم بھی کی تو ہم بھی کے روی کے راستے پر پر پر سے گیا پر سے گیا پر پر سے گیا پر پر سے گیا پر پر سے گیا پر پر سے گیا ہوں ہو گیا ہوں ہوں ہو گیا ہو گیا ہوں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہوں ہو گیا ہو گی

میں کتا ہوں کہ اس کلام کے معنی ہے ہیں کہ زبان کی ہے بری باتیں انسان کے باقی اعضا پر اثرانداز ہوتی ہیں۔ اچھی باتیں تو مزید توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں اور بری ذات و خواری کا باعث۔ اس سلسلے میں حضرت مالک بن ونیا رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے جو منقول ہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالی علیہ سے جو منقول ہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: اذا رایت قساوة فی قلبک و هنا فی بدنک و حرمانا فی رزقک فاعلم انک تکلمت فیما لا یعنیک

جب تم اپنے دل میں قساوت 'بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں نضول اور لایعنی کلے نکل گئے ہیں جس کا بیہ نتیجہ ہے۔ وو سمرا اصول:

وقت بہت فیتی شے ہے۔ اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ذکر اللی کے سوا اکثر او قات بندے سے لغو اور بیکار ہاتیں ہو جاتی ہیں اور ان میں پڑ کر وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔

منهاج العابرین أردو من من الله علیه سے مروی ہے کہ آپ ایک بالاخانے حضرت حسان بن سنان رحملہ الله علیه سے مروی ہے کہ آپ ایک بالاخانے کیا سے کررے تو اس کے مالک سے وریافت کیا "یہ بالا خانہ بنائے تہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟" یہ سوال کرنے کے بعد آپ دل میں سخت نادم ہوئے اور نفس سے مخاطب ہو کریوں فرمایا "اے مغرور نفس تو نفنول ولا یعنی سوالات میں وقت عزیز کو ضائع کرتا ہے" پھراس ففنول سوال کے کفارے میں آپ نے ایک سال روزے رکھے۔

وہ لوگ س قدر خوش نعیب ہیں جو وقت عزیز کی قیمت جان کراس کی قدر کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نفس میں معروف رہتے ہیں۔ اور کتنے بدقست اور احمق ہیں ہو لوگ جنوں نے زبان کی لگام وصلی چھوڑ رکھی ہے اور لغویات میں مشغول رہتے ہیں۔ کسی شاعرنے کیا ہی اچھا کہا ہے:

(۱) واغتنم ركعتين في ظلمة الليل اذا كنت خاليا مستريحًا (۲)واذا هممت باللغو في الباطل فاجعل مكانه تسبيحًا (۳) ولزوم السكوت خير من النطق وان كنت في الكلام فصيحًا

(۱) جب تمهارا دل دنیوی تظرات سے خالی اور راحت میں ہو تو ایسے وقت کو غنیمت جانو اور رات کی تاریکی میں نوا فل میں مصروف رہو۔

(۲) اور اگر کسی وقت لغو و باطل سخن زبان سے نکالنے لگو تو زبان کو اس سے روک او اور اس کی جگہ رب تعالی کی تنبیع و نقذیس زبان سے ادا کرو۔

(۳) کیونکہ لغو و باطل مختلو سے سکوت و خاموشی ضروری ہے۔ آگرچہ تم ۔

کتنے ہی صاف زبان کیوں نہ ہو۔

منهاج العلدين أردو تستخطيط منه نبر 139 تيسرا اصول:

حفظ زبان سے اعمال صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیونکہ جو مخص زبان کی گلمداشت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت مختلو میں مصروف رہتا ہے تو لامحالہ ایسا مخص لوگوں کی نیبت میں جلا ہو جاتا ہے۔ مشہور فقرہ ہے:

وول کی بیب یں بر بر باب ہے کو سے میں کشور الفطه کشور غلطه یعنی زیادہ کو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور فیبت اعمال صالحہ کو اس طرح تباہ کرتی ہے جس طرح آسانی بجلی۔ اور فیبت کرنے والے آدی کے اعمال اس طرح ضائع ہوتے ہیں جس طرح وہ منجنیق فیبت کرنے والے آدی کے اعمال اس طرح ضائع ہوتے ہیں جس طرح وہ منجنیق (ایک طرح کی توپ) میں رکھ کر مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں پھینک دیے

منقول ہے کہ حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی مخص نے کہا فلاں مخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ تو آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو محبوروں کا ایک تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ کہلا بھیجا کہ سنا ہے تو نے جھے اپنی نیکیاں ہریہ کی ہیں۔ تو میں نے ان کا معاوضہ وینا بھتر جانا۔

حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله علیه کے سامنے کسی نے نیبت کا ذکر کیا' تو آپ نے فرمایا' ''آگر میں کسی کی نیبت کرنا درست جانیا تو اپنی مال کی نیبت کرتا۔ کیونکہ سب سے زیادہ میری نیکیول کی مسمق وہ ہے۔''

نقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ کی نماز تنجد فوت ہوگئ تو آپ کی بیوی نے آپ کو اس پر عار دلائی۔ آپ نے جواب دیا کہ گذشتہ شب ایک جماعت ساری رات نوا فل میں مصروف رہی ہے۔ اور ضبح انہوں نے میری غیبت کی ہے تو ان کی اس رات کی عبادت قیامت کے روز میرے اعمال کے ترازو میں

کھ دی جائے گی۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صن<sub>د</sub> نبر 40 1 چو تقا اصول:

نبان کی گمداشت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے سالم رہتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جے س کر لوگ تمہارے دانت توڑوس۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں "اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تا کہ تہیں کی فساد میں جتا نہ کردے۔" ایک اور بزرگ فرماتے ہیں:

فسادين بحلانه لردے-"ايك اور بزرگ فراتے ہيں: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق

ر ترجمہ) اپنی زبان کی حفاظت کرو اور بے جا باتیں نہ کرو۔ کیونکہ بااو قات میں یونے کا باعث بن جاتی ہے۔

عبدالله ابن مبارك رحمته الله تعالى عليه فرمات بين:

(۱) الا احفظ لسانك ان اللسان سريع الى المرء في قتله

(۲) وان اللسان دلیل الفواد یدل الرجال علی عقله (۱) پوری احتیاط سے زبان کی حفاظت کر۔ کیونکہ یہ معمولی ساعضو بعض وفعہ

بهت جلد انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ (۱۳) ملاث نیس من اور کی اس کے انسان کو ہلاکت میں اور کی اس کے انسان کو ہلاکت میں اور کی اس کا میں کا میں کا م

(۲) بلاشبہ زبان انسان کے ول پر ولیل ہے۔ جو گفتگو کرنے والوں کی عقل کا اندازہ بتاتی ہے۔

رازه بتاتی ہے۔ ابن الی مطبع رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں:

(ا) لسان المرء ليث في مكين اذاخلي اليه له اغاره (r) فصنه عن الخنا بلجام صمت يكن لك من بليات ستاره

(۱) زبان (تباہ کرنے میں) کھات میں چھے ہوئے شیر کی ماند ہے 'جو موقع پانے پر غار گری کرتا ہے۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفحه نبرا 14 1 (۲) اس ليے اسے خاموثی کی لگام دے کر لغویات سے بند رکھ- اس طرح تو

بت سی آفات وبلیات سے نی جائے گا۔

بت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے نکالنے والے کو کتے ہیں "
"جمیں زبان سے باہر نہ نکال۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو آفات اسان سے محفوظ

# يانچوال اصول:

زبان کی حفاظت نہ کرنے کے باعث آخرت میں انسان عذاب میں جتال کیا جائے گا۔ اس عذاب کا تصور ذہن میں رکھا جائے۔ اور جو آقات وہاں اس بنا پر پیش آئیں گی انہیں یاو رکھا جائے۔ اور اس سلسلہ میں تم بیہ نکتہ یاو رکھو کہ تم جو گفتگو کرتے ہو وہ یا تو حرام و ناجائز ہوگی یا فضول و لایعنی۔ اگر حرام و ناجائز ہوگی تو ایک مختگو بلاشیہ عذاب دوزخ کا باعث ہے۔ جے برداشت کرنے کی طاقت انسان میں نہیں۔ حضور می کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیث مبارک ہے:
لیلة اسری ہی رایت فی النار قو ما یا کلون الجیف فقلت یا جبرئیل من لیلة اسری ہی رایت فی النار قو ما یا کلون الجیف فقلت یا جبرئیل من

منولاء؟قال هنولاء الذين ياكلون لحوم الناس-

معراج کی رات میں نے ایک قوم دیکھی جو مردار کھا رہی تھی میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ جو دو سرول کا

موشت کھاتے تھے لینی ان کی نیبت کرتے تھے۔

اور ایک وفعہ حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رمنی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا:

رسى الدعني عنه حملة القرأن وطلاب العلم ولا تمزق الناس اقطع لسانك فتمزقك كلاب النار-بلسانك فتمزقك كلاب النار-

### KhatameNabuwat Ahlesunnat

علماء اور طالب علمول کی غیبت سے زبان بند رکھنا اور عام لوگوں کو زبان سے نہ پیمنا (لینی غیبت نہ کرنا) آ کہ روز قیامت دوزخ کے کتے بختیے دانتوں سے نہ

> حضرت ابوقلاب رمنی الله تعالی عنه نے فرمایا: ان الغيبة خواب القلب من الهدئ

غیبت کی وجہ سے انسان کا دل ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اور ورانے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

نسال الله العصمة من ذلك بفضله

یہ کلام تو ناجائز و حرام مفتلو سے متعلق تھا۔ اب رہی مباح لینی غیرضروری منتکو- تو وہ بھی جاروجہ سے تھیک نہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ نضول و لایعنی مختلو کراماً کا تبین کو لکھنی پڑتی ہے' تو انسان کو چاہیے کہ ان سے حیا کرے اور نضول باتیں لکھنے کی ان کو تکلیف نہ

دے۔ رب تعالی کا ارشاد ہے: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ٥

بندہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالیا محراسے نوٹ کرنے کے لیے ایک نکسان

اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اچھی بات نہیں کہ لغو اور بیودہ باتوں سے بھرا ہوا

اعمال نامہ رب تعالی کے حضور میں پیش ہو۔ اس بنا پر بندے کو چاہیے کہ نضول منتگو سے بچے۔ بعض کتابوں میں ندکور ہے کہ ایک مخص نے کسی کو نضول مفتگو كرتے ويكھا تو كما تيرے ليے خرابي مو اليري بيرسب باتيں الله تعالى كے حضور پيش مول گی- تو دیکھ ایس یاتیں کیوں پیش کر زہاہے۔

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منم نبر 143 منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج المحال الله تعالى عجم بدير كو قيامت كے روز كما جائے گا الله الحال ناك كو الله تعالى كے حضور تمام كلوق كے روبرو پڑھ كرسائے۔ اس وقت حشرى خوفاك سختياں اس كے سامنے ہوں گی۔ انسان پياس كی شدت سے مردا ہوگا۔ جسم بر كہڑا منسيں ہوگا۔ بحوك سے كر ٹوٹ ربى ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے سے روك دیا گیا ہوگا۔ اور ہر قتم كى راحت اس پر بند كر دى گئى ہوگی۔ ایسے حال میں اپنے ایسے نامہ اعمال كو پڑھنا ہو فضول و بيبوده گفتگو سے پر ہو كس قدر تكليف ده چيز ہوگی۔ اس ليے چاہيے كہ ذبان سے سوائے المجى بات كہ نہ نكائے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو نضول اور لایعنی باتوں پر طامت کی جائے گ اور شرم دلائی جائے گی اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالی کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو نضوایات سے روک کیونکہ ان کا

حساب طومل ہوگا۔

جو مخص تھیجت کا آرزومند ہے اس کے لیے چار اصول کافی ہیں۔ اور ہم نے اپنی کتاب "اسرار معاملات دین" میں ایسے اصول پوری شرح سے لکھے ہیں۔ اگر زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو اس کا مطالعہ کرو' اس میں تم کو ہرشے کا شافی بیان طے

100

چوتھی فصل ول کے بیان میں:

پرتم پر دل کی حفاظت اس کی اصلاح اور اسے درست رکھنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ دل کا معالمہ باتی اعضاء سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کا . اثر باتی اعضاء سے زیادہ ہے۔ اس کی درستی زیادہ دفت طلب اور اس کی اصلاح زیادہ

> پہلا اصول: الله تعالی فرماتاہے:

یَعْلَمْ خَآنِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ مَاتُخْفِی الصُّدُودِ ٥ الله تعالی خائن آکمول اور ول کے پوشیرہ رازوں کو جانتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَافِئ قُلُو بِكُمْ۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَافِئ قُلُو بِكُمْ۔ جو كھ تسارے داول ميں ہے الله تعالى اس سے باخرہے۔

ایک اور جگہ فرایا : اِنَّهُ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۞

بیکک الله تعالی سینے کے راز جانا ہے۔

دیکھو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کتنی دفعہ اس بات کو وہرایا اور تکرار کیا ہے۔ اللہ تعالی کا سینے کے اسرار پر آگاہ ہوتا ہی ڈرنے اور خوف کرنے کے لیے کانی

ہے۔ کیونکہ علام الغیوب کے ساتھ معاملہ نازک ہے۔ اس لیے تہیں خیال ہونا چاہیے کہ تمہارے دلول میں کس طرح کے راز ہیں جن سے اللہ تعالی باخرہے۔ اگر معاذ اللہ تمہارے خیالات واراوے گندے ہوں تو حمیس شرم و حیا کرنا چاہیے۔

موراند مهرت عیان دارادے سرے ہوں و میں سرم دسی دو سرا اصول:

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرات میں: ان الله تعالٰی لا ینظر الی صور کم و ابشار کم و انما ینظر الٰی قلو بکم

منماج العلدین آردو — صحی بردی مورثوں اور کھالوں کو نمیں دیکھتا بلکہ وہ تنہمارے دلوں کو بھی دیکھتا بلکہ وہ تنہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ تو اس فخص پر تعجب ہے جو ظاہری چرے کا اجتمام کرے۔ اسے دھوئے' میل کچیل اس فخص پر تعجب ہے جو ظاہری چرے کا اجتمام کرے۔ اسے دھوئے' میل کچیل سے سخوا رکھے تا کہ مخلوق اس کے چرے کے کسی عیب پر مطلع نہ ہو' مگردل کا

اہتمام نہ کرے جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دل کو پاکیزہ رکھے' اسے آراستہ کرے اور ستحرا رکھے تا کہ رب العالمین اس میں کسی عیب کو نہ پائے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دل گندگی' پلیدی اور فلاظت سے لبریز ہے۔ مگر جس بر مخلوق کی نظریز تی ہے اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی عیب و

قباحت نہ پائی جائے۔

تىسرااصول:

دل ایک بادشاہ کی مائند ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور باتی اعضاء رعایا کی طرح ہیں کہ سب اس کی پیروی کرتی ہیں۔ تو اگر سردار درست ہو تو اس کے تالح مجمی درست ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر بادشاہ درست ہوتو رعایا بھی درست اور ٹھیک ہوتی ہے۔ اس بیان کی وضاحت حضور علیہ السلام کی درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

ے۔ آپ ۱۱رساوہے: ان فی الجسد مضصة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد

الجسدكله الأوهي القلب-

انسان کے اندر گوشت کا ایک لو تھڑا ہے۔ اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے' اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ س لو کہ وہ دل

-4

منمان العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفر نبر 146 بر حوقوف ہے ' تو دل كى اصلاح برت جب تمام جم كى اصلاح قلب كى اصلاح پر موقوف ہے ' تو دل كى اصلاح برت ضرورى ہے۔
چوتھا اصول:
دل بندے كے نفيس و اعلى جواہر كا خزانہ ہے۔ ان اعلى جوہروں بیں ہے ایک جوہراطلی و عمرہ ہے۔ وہ معرفت خداوندى ہے ' جو دونوں جمان كى سعادت كا ذراحہ ہے۔ اور وہ قلبى بصیمت ہے جس كروہ ہے ہے۔ دار وہ قلبى بصیمت ہے جس كروہ ہے ہے۔ دار وہ قلبى بصیمت ہے جس كروہ ہے۔ دار وہ قلبى بصیمت ہے جس كروہ ہے۔

ذریعہ ہے۔ اور وہ قلبی بعیرت ہے جس کی وجہ سے دربار اللی میں انسان کو وجاہت اور بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر دل سے تعلق رکھنے والی عمرہ چیزوں میں سے ایک عمرہ چیز عبادات و طاعات میں نبیت خالص ہے۔ جس کے ساتھ اور جراء کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ دل کے متعلقات میں سے علوم اور حکمت کی باتیں ہیں جو بندے کے لیے شرف کا باعث ہیں۔ اور پاکیزہ اخلاق اور اچھی عاد تیں ہیں جن سے بندے کے لیے شرف کا باعث ہیں۔ اور پاکیزہ اخلاق اور اچھی عاد تیں ہیں جن سے

انسان کو فغیلت عظمت اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب "اسرار معاملات دین" میں اس بات کو پوری شرح و تفصیل سے لکھا ہے۔

توجب ول ایسے گرال قدر اور بھترین جواہر کا خزانہ ہے ' تو ایسے خزانے کی ہر فتم کی میل کچیل ' ہر آفت اور چوروں و ڈاکوؤں وغیرہ سے حفاظت و نگمداشت ضروری ہے۔ یہ ایسا خزانہ ہے جس کی حفاظت ہر طرح ضروری ہے ' تا کہ اس کے گرال قدر موتی خراب نہ ہوں' اور نہ کوئی دشمن ان پر قبضہ کرسکے۔

پانچوال اصول: -

میں نے دل کے حالات پر خور کیا تو جھے اس کے پانچ حالات ایسے طے جو دوسرے کسی عضو میں نہیں پائے جاتے:

(۱) سیا که وحمن ہروقت اس کی طرف متوجہ ہے اور اسے تباہ کرنے کا قصد

منهاج العابدين أردو في المراء المناج العابدين أردو في المراء المناج العابدين أردو في المراء المناج المراء كي المناج المراء والمناج المناج والمناج المناج والمناج المناج والمناج المناج والمناج المناج والمناج والمناج

(۲) اس کی دو سری حالت ہے ہے کہ قلب کی مصروفیت بہت زیادہ ہے۔
کیونکہ عقل اور شہوت دونوں اپنے اپنے بھکر اس میں دوڑاتے رہتے ہیں۔ گویا ہے
عقل و شہوت دونوں کے لشکروں کا میدان کار زار ہے۔ اس طرح دل دونوں کی
جنگ اور دونوں کے مقابلے بنا رہتا ہے۔ تو جو مقام دونوں دشمنوں کے درمیان صد کی
حیثیت رکھتا ہو اس کی گلمداشت بہت ضروری امرہے۔

(۳) اس کی تیسری حالت ہے ہے کہ اس کے عوارض ولوا تھات بہت زیادہ بیں۔ اس لیے کہ وسوے و خطرات تیرول کی مائند ہیں جو بیشہ اس پر برستے رہتے ہیں۔ یا بارش کی طرح ہیں کہ بیشہ اس پر گرتے رہتے ہیں۔ بھی بند نہیں ہوتے۔ اور انسان کو یہ طاقت نہیں کہ انہیں روک یا بند کرسکے۔ اور دل کوئی آ تکھ کی طرح تو ہیں کہ خطرے کے وقت اسے بند کر لیا جائے اور بوقت امن کمول لیا جائے۔ نیز یہ قلب کی تنما مقام میں بھی نہیں اور نہ یہ کہیں رات کی تاریکی میں جائے۔ نیز یہ قلب کی تنما مقام میں بھی نہیں اور نہ یہ کہیں رات کی تاریکی میں خفا ہے۔ کہ دشمن اسے نہ یا سکیا۔ اور نہ یہ زبان کی مائند دائتوں اور ہونٹوں کی خفا ہے۔ کہ وقرات و وساوی کا نشانہ ہے۔ اور تم میں ان خطرات و وساوی کا نشانہ ہے۔ اور تم میں ان خطرات و وساوی کی بوری قوت نہیں کہ صبح کا نشانہ ہے۔ اور تم میں ان خطرات و وساوی کی بوری قوت نہیں کہ صبح کا نشانہ ہے۔ اور تم میں ان خطرات و وساوی کو روکنے کی بوری قوت نہیں کہ صبح کا نشانہ ہے۔ اور تم میں ان خطرات و وساوی کو روکنے کی بوری قوت نہیں کہ صبح

معنی میں اس کی محمداش کرسکو۔ المذا خطرات و وساوس کو مزید تقویت پنچاتا رہتا ہے۔ اس بنا پر قلب سے تعلق رکھنے والے خطرات کا مقابلہ سخت کوشش اور محنت چاہتا ہے۔ اور ان خطرات کا وفاع عظیم جدوجمد کا متقامنی ہے۔
(۳) اس کی چوتھی حالت بیہ ہے کہ اس کا علاج اس بنا پر بھی مشکل ہے کہ

منهاج العابدين أردو منهاج العابدين أردو منهاج العابدين أردو منهاج العابدين أردو منهاج السبح أن أفات اور اس منه المنهاء كو بهائب سكو اور ان بر اطلاع پاسكو- اس ليے اصلاح قلب

کے لیے طویل مجاہدوں کو مشوں اور ریافتوں کی ضرورت ہے۔

(۵) اس کی پانچیں حالت یہ ہے کہ آفات اس پر جلدی حملہ آور ہوتی ہے اور یہ ہروقت انقلاب و تبدیلی کے لیے تیار رہتا ہے۔ بعض لوگوں نے کما ہے کہ

ول ہنڈیا کے اللے سے بھی جلدی انقلاب میں آجاتا ہے۔ کسی شاعرنے کہا ہے:

ما سمی القلب الا من تقلبه ورای یضرب بالانسان اطواداً ا (ترجمه) قلب کانام ای بنا پر قلب رکماگیاہے کہ یہ ہر آن اول بدل ہو تا رہتا

ہے۔ اور اس میں مختلف رائیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

پی اگر دل افزش کھا جائے تو اس کی افزش بہت بری افزش ہوگ۔ اور اس کا گر جانا نمایت پریشان کن امر ہوگا۔ اس لیے کہ دل کی افزش کا ادنیٰ درجہ تماوت اور فیراللہ کی طرف میلان ہے۔ اور اس کی افزش کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس پر

کفری مرلگ جاتی ہے۔ کیا تم نے حق تعالیٰ کابیہ ارشاد گرای نہیں سنا:

اَئی وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ۔ البیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبری راہ اختیار کی اور کافرول میں سے موگا۔

اس کے ول میں تکبر تھا۔ جس کے باعث وہ تھم رہی سے مکر اور کافر ہوگیا۔ دو سری جگہ ارشاد فرمایا:

> وَلْكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْهُ-ليكن وه توزين سے چث كيا اور اپني بوابش كا پيروبن كيا-

تو کناموں کی طرف میلان اور خواہشات کی پیروی چونکہ اس کے دل میں تھی

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفح نبر 140 منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ صفح نبر 140 الله منهاج 140 منع منوس مناه ير آماده موكيا- قرآن مجيد ميس وارد ب:

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَابْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يَتُومِنُوْا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ نَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِ مَا يَعْمَهُوْنَ ٥

اور ہم اُن کے دلول اور آئھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہ لائے اس طرح پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی مرکش میں بھٹکتے پھریں۔

اے عزیز' خاصان حق تعالی ای بنا پر دل کے معاملے میں نمایت چوکتے رہتے ہیں اور گریہ و زاری میں معروف رہتے ہیں۔ اور اپنی پوری کوشش اس کی اصلاح و درستی میں صرف کردیتے ہیں۔ قرآن عکیم میں وارد ہے:

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ـ

اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن خوف و ہراس کے باعث دل اور آکھیں الث جائیں گی۔

الله تعالی ہم سب مسلمانوں کو عبرت پکڑنے والوں مہایت یافتہ لوگوں اور اصلاح قلب کی تک و دو کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وَهُوَ أَزْحَمُ الرُّحِمِيْنَ۔ سوال:

بیک ول کی اصلاح کا معاملہ نمایت ہی اہم ہے۔ اس لیے ہمیں وہ امور بتائے جن کو افتیار کرنے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور ان آفات و ملکات کی بھی نشاندہی کر دیجے جو خرابی قلب کا باعث ہیں۔ ممکن ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی توثیق دیدے۔ اس طرح ہم آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشن میں دل کی اصلاح کر سکیں؟

منهاج العلدين أردو منهاج العلدين أردو

جواب:

اصلاح قلب کے اسباب و ذرائع کی تفصیل خاصی طویل ہے۔ یہ مخفر تالیف اس پوری تفصیل کی متحمل نہیں۔ علات اثرت نے اصلاح قلب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ایک جامع تکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور انہوں نے دل کو ورست کرنے والے نوے (90) خصائل حمیدہ اور اتن تعداد میں خصائل رذیلہ بیان کیے بیں 'جو فساد قلب کا باعث ہیں۔ پھر اصلاح سے متعلق افعال و امور اور اس سلسلہ میں کوشش کا طریقہ اور لائق اجتناب امور کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ اگرچہ قلب سے تعلق رکھنے والی ابحاث بظاہر طویل معلوم ہوتی ہیں۔ گر خدا کی قشم جو گلب سے تعلق رکھنے والی ابحاث بظاہر طویل معلوم ہوتی ہیں۔ گر خدا کی قشم جو بیدار ہے اور اپنی بھلائی کے امور میں خورو فکر کرتا رہتا ہے۔ او ایسا ہخص اللہ تعالی کی توفیق و اعانت سے ان تمام تفصیلات کو جانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کو زیادہ کی توفیق و اعانت سے ان تمام تفصیلات کو جانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کو زیادہ تصور نہیں کرے گا۔

اور ہم نے ان تغییات کا کھ تھوڑا حصہ اپنی کتاب "احیاء العلوم" کے باب شرح عباب قلب میں بیان کیا ہے لیکن پوری تغییل اور کیفیت علاج وغیرہ کا بیان ہم نے اپنی کتاب "امرار معالمات دین" میں کیا ہے۔ اور وہ ایک مستقل کتاب ہم فوائد عظیمہ پر مشمل ہے۔ لیکن ان تغییات سے جید اور رائخ علماء ہی کماحقہ فائدہ حاصل کرسکتے ہیں۔ اور اس کتاب "منهاج العابدین میں ہم نے وہ اسلوب بیان فائدہ حاصل کرسکے۔ یعنی اس افتیار کیا ہے جس سے ہرمبتدی منتی توی اور ضعیف نفع حاصل کرسکے۔ یعنی اس کتاب میں ہم زیادہ کمرائی اور بارکی میں نہیں گئے۔

جب ہم نے ان اصولوں پر غور کیا جو علاج قلب کے سلسلے میں کام آتے ہیں

منہاج العابدین أردو منے الور جن کی بہت ضرورت ہے اور کوئی بھی مخص ان سے بے نیاز نہیں ہوسکا تو چار امور اصول ہمارے سامنے آئے۔ اس طرح فساد قلب پیدا کرنے والے بھی چار امور سامنے آئے۔ جو عابدین کے لیے سخت بیچیدگی کرنے والے اور اہال مجاہدہ کے لیے آفت بین ولوں کے لیے فتن فنس کے لیے بلا اصلاح میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بیں۔ نیز ولوں کو عیب ناک اور برباد کرنے والے بیں۔ اور ان کے مقابلے میں چار اور بی جن سے عبادت کا معاملہ نظم و ضبط اختیار کرتا ہے اور قلوب اصلاح پذیر ہوتے ہیں۔

# فساد قلب كاباعث به چار چزیس بین:

(ا)ونیاکی امیدین (۲)عبادات مین جلد بازی (۳)حسد (۳) تکبر-

اس ك مقابل ين اصلاح كرف والى يه جار چيزس بين:

(۱) امیدیں کم کرنا (۲) معاملات میں مخل و آہستگی (۳) مخلوق کے ساتھ خیرخواہی معاملات میں مختل و آہستگی (۳) مخلوق کے ساتھ خیرخواہی معاملات میں اور مند اللہ میں اللہ میں اللہ معاملات میں اللہ میں

(٣) خشوع اور تواضع سے پیش آنا۔

یہ بیں وہ آٹھ چیزیں جن کے ساتھ قلب کی اصلاح یا خرابی وابستہ ہے اور انہیں پرصلاح وفساد کا واروروار ہے۔اس لیے اسباب فسادسے بچو۔اور مفید قلب باقوں کوافقیار کرو۔ تاکہ آخرت کی مشقت سے محفوظ رہو۔اوراپنے مقصود کو حاصل کرسکو۔ میں تہمارے آگے مخضر محرجامع طریقہ سے ان آفات کی وضاحت کرتا ہوں۔

# طول امل كابيان:

لمی امیدیں نیکی و طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہیں' نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں۔ کمبی امیدوں میں جملا ہو جاتا ایک لاعلاج مرض ہے' جو لوگوں کو اور بہت سی مختلف امراض میں جملا کرتا ہے۔

Click For More Books Aniesunnal Kijab Gnar

منهاج العادين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العادين أردو \_\_\_\_ منهاج العادين أردو \_\_\_\_ منهاج العادين أردو و منهاج العادين أردو منهاج عزيز جب تو لمبى اميدول بين بتلا بو جائے گا تو اس سے چار چيزول بين اضافه بوگا:

ایک ترک طاعت میں زیادتی اور اس کی ادائیگی میں سستی میں اضافہ ہوگا۔ اور عبادت و نیک بجالانے کے وقت تم اپنے دل میں کہو کے ابھی تھوڑی دیر بعد کر لوں گا۔ ابھی کافی وقت ہے۔ عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت داؤد طائی رحتہ اللہ علیہ نے بالکل کی فرمایا ہے:

من خاف الوعيد قرب عليه البعيد - ومن طال امله ساء عمله -

جو الله تعالى كى وعيد سے ۋر تا ہے وہ دور كو بھى نزديك خيال كر تا ہے۔ اور جو

لمی امیدوں میں جلا ہو جاتا ہے وہ بداعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔

حضرت مجي بن معاذ رازي رحمته الله عليه في فرمايا ب:

الامل قاطع عن كل خير والطمع مانع من كل حق- والصبر صائر الى كل خير- والنفس داعية الى كل شر-

دنیا کی امیدیں انسان کو ہر نیک کام سے کاٹ دیتی ہیں' اور طع و لائج ہر حق سے انسان کو روک دیتا ہے' اور صبر ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نفس امارہ ہر شراور برائی کی طرف بلاتا ہے۔

دوسری چیزجس سے طول امل میں زیادتی ہوتی ہے ' ترک توبہ ہے۔ طول امل کی وجہ سے انسان توبہ کرنے سے ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے اور دل میں کہتا ہے ابھی توبہ کر لوں گا۔ ابھی کانی وقت ہے۔ میں ابھی جوان ہوں۔ میں ابھی کم عربوں۔ توبہ ہر وقت میرے افتیار میں ہے ' جب جاہوں گا کر لوں گا۔ اس طرح کے بیودہ خیالات میں پڑ جاتا ہے اور اصلاح احوال سے پہلی ہی موت اچانک آکر ایک لیتی خیالات میں پڑ جاتا ہے اور اصلاح احوال سے پہلی ہی موت اچانک آکر ایک لیتی ہے۔ اور وہ خرالدنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔

تیسری چیز مال جمع کرنے کی حرص ہے جو طول امل سے اور بردھ جاتی ہے۔ اس حرص کے نشہ میں انسان آخرت سے عافل ہو جاتا ہے اور اشغال دنیا میں دوب جاتا ہے۔ اور حرص میں جنلا ہو کراینے آپ سے یوں کہتا ہے "شاید میں برهابے میں جا کر مختاج ہو جاؤں۔ ضعف پری اور کزوری کے باعث شاید خود کما نہ سکوں الذا میرے پاس فاضل ذخیرے کا ہونا ضروری ہے تا کہ بھاری یا برحایے یا تک وستی کے ، وقت کام آسکے۔ اس طرح کے ہزاروں خیالات اس دنیا کی حرص کی طرف اور زیادہ راغب كرتے رہے ہيں۔ ايا انسان كھانے يينے كى چيزوں كابرا اجتمام كرا ہے۔ كمى کتا ہے میں کیا کھاؤں۔ مجمی کتا ہے کیا پیوں مجمی آباس کی قلر میں ہوتا ہے۔ مجمی کتا ہے گری مردی پر ہے اور میرے پاس کوئی شے نسیں۔ مجمی یہ سوچتا ہے شاید میری عمر کمبی مو- اور آخر عمر میں جا کر تنگدست مو جاؤں اور پیچیلی عمر میں مخاتی زیادہ غلبہ کرتی ہے۔ا سے نازک وقت کے لیے کھے نہ کھے پاس ہونا ضروری ہے۔ تا کہ اس وقت لوگول کا دست محرنہ ہونا پڑے۔ یہ اور اس قتم کے بیسیوں توہمات اس کو طلب و رغبت دینا۔ موجود سلمان ونیا میں بکل کرنے اور مزید جمع کرنے پر اجمارتے رہتے ہیں۔ ان بیودہ خیالات کا کم از کم اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان دنیا کی امیدول میں مینس جاتا ہے۔ اس کی فیتی عمراور اس کا وقت عزیز ان امیدوں کی نذر ہو جاتا ہے۔ ب فائدہ اور لغو غم و تظرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔

قتلنی هم يوم له ادر كه قيل و كيف ذلك يا اباذر قال ان املي جاوزا جلي.

آنے والے ون کی قلر نے جھے پریثان کر رکھا ہے۔ کی نے عرض کیا وہ کیے؟ قوآپ نے فرمایا کہ جمری لمی امیدیں میری موت سے تجاوز کرچکی ہیں۔

منهاج العابدين أردو معلى المراد المستخدم المراد ال

ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان طول الأمل واتباع الهوئ الا وان طول الامل ينسى الاخرة واتباع الهوى يصدعن الحق-

تہارے دو چیزوں میں جلا ہو جانے کا مجھے بت زیادہ ڈر ہے۔ ایک طول الل تو آخرت کو بھلا دیتی ہے اور خواہشات کی

ال وو مرى البان كو حق سے روك ديتي ہے۔ ويروى انسان كو حق سے روك ديتي ہے۔

طول امل کا شکار ہونے کے بعد انسان کے نزدیک سب سے اہم اور اس کی توجمات کا مرکز دنیا اور دنیا میں عیش و عشرت کے اسباب و ذرائع بن جاتے ہیں۔ لوگوں سے میل جول اور خلط طط کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح انسان کے دل پر قساوت چھا جاتی ہے۔ کو تکمہ رفت اور سفائی قلب تو موت کو یاد رکھنے، قبر کی وحشت و تنمائی پیش نظر رہنے آخرت کے ثواب و عذاب اور وہال کے خوفناک مناظرو واقعات یاد رکھنے سے ہوتی ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو

مغائی کیے پیدا ہو؟ اللہ تعالی فرماتا ہے:

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ -ان کو زندہ رہتے عرصہ درازگزر کیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔

ان وریدہ رہے طرحہ وراد روی وال کا در اللہ اللہ اللہ اللہ کا جدید کم موتا جائے گا۔ توبہ کا جوں جوں امیدیں کمی ہوتی جائیں گی طاعت کا جذبہ کا

و جوں جوں امیدیں بی ہوئی جائیں ی طاعت کا جدبہ م ہو ما جائے گا۔ وب و خیال دل سے نکل جائے گا کناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ حرص بردھ جائے گی ول سخت ہو جائے گا اور انا انجام بالکل بھول جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شال

منماج العابدين أردو منماج العابدين أردو منماج العابدين أردو من المحضل كى آخرت برياد ہو جائے گی۔ تو اس سے بدحالى اور كيا ہوگی۔ اور اس سے بدی آفت اور بلا اور كيا ہوگی؟ اور بير سب خرابی طول الل ك باعث پيدا ہوئی۔ للذا اپنی اميدين كو تاہ ركھو' اپنی جان كو موت كے قريب تصور كو' اپنے اقارب اور ساتھيوں كا حال ياد كرد جنہيں موت نے ايسے وقت آ ديوچا جبكہ انسين كوئى دہم و گمان نہ تھا اور شايد تمهارا بھی ايسا ہی حال ہو۔ اور اسنے نفس مغرور كو خدا تعالى كے عذاب سے ڈراؤ۔ اور عوف بن عبداللہ كابہ قول ياد كرد

كم من مستقبل يو مالم يستكمه و منتظر غدالم يدركه-

کتنے ایسے ہیں جو میج کو پاتے ہیں مرشام سے قبل موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی آئندہ کل کی انظار میں ہوتے ہیں مکروہ انہیں نصیب نہیں

ہو تا۔

اگر حمیس فی الواقع موت اور اس کے شدا کد کا احساس ہوتا تو تم طول امل اور اس کی فریب کاریوں سے ضرور نفرت کرتے۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوة

والسلام کا قول نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا ہے:

الدنیا ثلاثة ایام امس مضی ما بیدک منه شی ء و غدلا تدری اتدرکه ام لا ـ و یوم انت فیه افاعتنمه ـ

دنیا تین روز ہے۔ ایک وہ جو گزر گیا۔ اس کا پکھ بھی تیرے بہضہ میں نہیں۔ ایک آئندہ کل ، جس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ تجنبے نصیب ہویا نہ ہو۔ اور ایک آج کاون جس میں تم موجود ہو۔ تو اس کو غنیمت جانو۔

نيزكياتم في معرت ابوورغفاري رمني الله تعالى عنه كايه قول نهيس سا؟ آب

نراك بن

الدنيا للاث ساعات ساعة مضت وساعة انت فيها وساعة الدركها

دنیا صرف تین ساعت ہے۔ ایک وہ ساعت جو گزر می۔ اور ایک وہ جس میں تم اب مو- اور تيسري وه جوشايد حميس نعيب مويانه مو-تو حقیقت میں تمادے پاس مرف ایک بی گھڑی ہے۔ میرے فیخ قدس سرو کا ارشاد ہے: دنیا تین سانس ہے ایک جو گزر گیا۔ تم نے جو عمل اس میں کر لیا کرلیا۔ ایک وہ جو اب تم لے رہے ہو۔ اور ایک آکدہ جس کے پانے کا کوئی علم نہیں۔ کونکہ کئی ایسے سائس لینے والے ہیں جن کو موت نے دو مرے سائس کی مملت نہ دی- "تو در حقیقت انسان ایک بی سانس کا مالک ہے۔ ایک دن یا بوری ایک کمری کا ممى مالك نهيس- الغذا أيك سانس مين طاعت و عبادت كي بجا آوري مين كو تابي نهيس كرنى چاسىي- اليانه موكه يه مجى فوت مو جائے۔ اور توبه كرنے ميں جلدى كرو-اليا نه ہو كه وقت ہاتھ سے نكل جائے اور موت آنے والے سانس كى فرمت نه دے۔ آنے والی محری کے لیے رزق کی فکر نہ کرو۔ شاید آگل ساعت تک زندگی وفا نه کرے اور خواہ مخواہ فکر معاش میں جتلا ہو کریہ وقت بھی ضائع ہو جائے اور كوشش عبث جائے۔ ليكن انسان رزق كى محك و دوميں معروف موكر اپناوقت عزيز ضائع كرويتا ہے۔ كيا تمهيس حضور في كريم عليه الصلوة والتسليم كاوه ارشادياد نهيں جو آپ نے حضرت اسامہ بن زید رمنی اللہ تعالی عنما کے متعلق فرمایا: اما تعجبون من اسامة المشترى بصبر شهران اسامة لطويل الامل-والله ما وضعت قدمًا فظنت اني ارفعها ولقمة فظننت اني اسبغها حتى يدركني الموت والذي نفسي بيده ان ما تو عدون لات و ما انتم

اے لوگو! تم اسامہ پر تعجب سیس کرتے جو ایک ماہ کے لیے خرید رہا ہے۔ بیک اسامہ لبی امیدوں کا شکار ہو گیا ہے۔ خدا کی حتم 'میں نے جب بھی زمین پر قدم

رکھاتو میرا یم گلن تھاکہ شاید اٹھانے سے پہلے موت آ جائے۔ اور میں نے جب ممی مند میں لقمہ ڈالا تو یمی ممان تھا کہ شاید ملق سے انارنا نعیب ند ہو۔ اس ذات کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیک جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہاہے وہ مرور آکر رہیں گی اور عم الله تعالی کو عاجز وب بس نہیں كرسكتے-اے عزیز! جب تو ان باتوں کو یاد رکھے گا اور بیشہ یہ باتیں تیرے ذہن میں موجود رہیں گی تو باذنہ تعالی تیری دنیوی امیدیں کو تاہ ہو جائیں گ- اس وقت تیرا لنس طاعات کی طرف جلد مائل ہو گا اور سجھے جلد توبہ کرنے کا خیال پیدا ہوگا۔ توبہ سے گناہ جمعر جائیں کے اور تختبے دنیا سے نفرت ہو جائے گی' اور اس کے خوفناک مناظر کے وصیان میں لگا رہے گا۔ تیرے نفس کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ ای طرح جب تم ایک ایک کرکے آخرت کے حالات کو اینے ذہن میں معائنہ کرتے رہو کے تو تم سے قساوت قلبی دور ہو جائے گ۔ قساوت کی بجائے دل میں رفت اور مفائی پیدا ہو جائے گ۔ اور اس رفت اور مفائی کی برکت سے تمارے ول میں اللہ تعالی کی خثیت اور اس کا ڈریدا ہو جائے گا۔ اور یول عبادت میں استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اور اپنی عافیت اور آخرت میں کامیابی کی امید قوی ہو جائے گ- بیہ سب کھے اللہ تعالی کے فضل اور امیدیں کو تاہ کرنے سے ہوگا۔ روایت ہے کہ کسی مخص نے حضرت زرارہ بن اوفی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو

روایت ہے کہ کی حس سے صرف ررارہ بن اوی رسمہ اللہ علی صید و ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا اے برزخ میں اپنے والو! تمہارے نزدیک کونسا عمل بمترہے؟" تو آپ نے جواب دیا "رضا اللی اور امیدوں کو

كوتاه ركهنا\_"

اے مزیزا تو بھی این حال پر نظر کو اور یہ بلتد مقام حاصل کرتے میں پوری کوشش کر کیوں کہ طول اہل سے بچنا بدی نیکی کی بات ہے ، جس سے قلب اور

#### KhatameNabuwat.Ah

الس كى املاح موتى ہے- والله تعالٰى ولى التوفيق بفضله و برحمتهـ دو سری آفت حسد

ب شک حسد نیکیول کو تباه کرتا ہے اور گناہول پر راغب کرتا ہے۔ یہ برا برا مرض ہے جس میں بوے بوے علاء و قراء جلا ہیں عوام اور جلاء کا کیا ذکر۔ اس حسد نے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ناردوزخ میں ڈال دیا۔ کیاتم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوة والتسليم كايد ارشاد نيس سنا؟ آب في فرمايا ب:

ستة يدخلون النار بستة العرب بالعصبية والامراء بالجور-والدهاقين بالكبر- والتجار بالخيانة واهل الرساتيق بالجهل والعلماءبالحسد .

چ فتم کے لوگ چھ وجہ سے دوزخ میں جائیں مے (۱)عرب عصبیت کی وجہ ے۔ (۳) امراء ظلم کے باعث (۳) چوہدری لوگ تکبر کی وجہ ہے۔ (۴) تاجر لوگ خیانت اور بدریانی کے باعث (۵)اہل ویمات جمالت کے باعث اور (۱)علاء حمد کی

ب شک جو آفت علاء کو بھی دوزخ میں لے جانے کا باعث اور سبب ہے اس ے بچنا بہت ضروری ہے۔

اے مزیزا جان لے کہ حمدے پانچ فرایاں ابحرتی ہیں۔

(۱) طاعات بین خرابی- رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا

الحسدياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب\_

حد نیکیوں کو اس طرح بماد کرتاہے جس طرح آگ سو کمی لکریوں کو جلادی

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ سند نبر 159 منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ سند نبر 159 حد سے دو سرى چيز جو پيدا ہوتى ہے وہ گناہ اور برائياں ہيں۔ معرت وہب بن منب فرماتے ہيں: صامد كى تين نشانيال ہيں۔

يتملك اذا شهد و يغتاب اذاغاب و يشمت بالمصيبة اذانزلت -

جب سائے آتا ہے و جاپلوی کرتا ہے۔ پشت پیچے فیبت کرتا ہے۔ اور جب

روسرے پر مصبت آتی ہے تو خوش ہو تا ہے۔

بیں کتا ہوں حسد کی برائی کا سب سے بڑا جُوت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حاسد کے شرسے پناہ میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ خداو ثد تعالی نے فرمایا ہے۔ وَمِنْ شَرِّ حَاسِلِهِ إِذَا حَسَدَ۔

اور ماسد کے شرسے پناہ میں رکھ جب وہ حسد کرنے پر اثر آئے۔

اللہ تعالی نے حد کے شرکو شیطان اور ساح کے ساتھ طاکر بیان کیا اور فرمایا
ان سب سے پناہ ماگو۔ تو غور کرلو کہ حدد کتنا بڑا فتنہ اور اس کا شرکتنا بڑا ہے۔ اس
لیے فرمایا کہ اس سے تحفظ کے لیے مجھ سے مدد طلب کرو اور میری پناہ میں آؤ۔
حد سے تیسری چیز بے چینی اور بے مقصد غم و قطر کالاحق ہونا ہے۔ بلکہ غم و

تر کے ساتھ طبیعت پر بوجھ اور معصیت کی رغبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ معرت ابن

ساک رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے:

لمارى ظالما اشبه بالمظلوم من الحاسد- نفس دائم وعقل هائم وغملازم-

میں نے حاسد کے سوا سمی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہت والا نہیں ویکھا۔ بھارہ ہروقت افسردہ طبیعت رہتا ہے۔ پریشان خیال رہتا ہے اور ہروقت غم میں جٹلا رہتا ہے۔

حد سے چو بھی عرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ دل اندها ہو جاتا ہے۔ يمال تك

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العلدين أردو \_\_\_\_ من نبر 160 منهاج الله تعالى ك كسى عم كو سجعن كى معلاحيت ختم مو جاتى ہے۔ حضرت سفيان تورى رحمته الله تعالى عليه فرماتے ہيں۔

"ہمیشہ خاموش رہنا اختیار کر۔ کہ اس سے تیرے اندر ورع پیدا ہوگا۔ لالی نہ بن تا کہ فتنوں سے محفوظ رہے۔ لکتہ چین نہ بن "تا کہ لوگوں کے طعن و تشنیع

سے محفوظ رہے۔ حاسد نہ بن' تا کہ تخفے قیم کی تیزی نصیب ہو۔"

سے حقوظ رہے۔ حاسد نہ بن ؟ کہ مجھے حم کی تیزی تعیب ہو۔" حسد سے پانچویں خرابی میر پیدا ہوتی ہے کہ انسان ذلت اور محروی کی لعنت

میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اپنی کسی مراد میں کامیاب نہیں ہو تا' اور نہ اپنے کسی و شن

رِ غالب آتا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے۔

"کینہ پرور دین دار نہیں ہو تا۔ لوگوں کے عیب نکالنے والا عبادت گزار نہیں ہوسکتا۔ چفل خور کو امن نعیب نہیں ہوسکتا۔ اور حاسد مخص نصرت خداوندی سے محروم رہتا ہے۔"

میں کتا ہوں حاسد مخص اپنی مراد میں کیسے کامیاب ہوسکتا ہے؟ کیونکہ اس کی

مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعتیں چمن جائیں اور جھے مل جائیں۔ اور حاسد آدمی اپنے دشمنوں پر کیسے غالب آسکا ہے۔ کیونکہ اس کے دعمن تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو یعقوب

رحته الله تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

"اے اللہ! تو نے اپنے بندول پر جو لعتیں کی بیں ہمیں ان کے حمد سے محفوظ رکھ۔ بلکہ ان کے طالت مزید ہمتر کر۔"

اور حد ایک ایی باری ہے جو عبادات کے اجر و ثواب کو بناہ کرتی ہے۔ شر و معصیت کی مخم ریزی کرتی ہے۔ آرام اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ دین کی سجھ سے محروم کرتی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انسان اپنے دعمن پر غالب نہیں ہوسکا۔

منهاج العابرین أردو \_\_\_\_\_\_ منی نبردو \_\_\_\_\_ منیاج العابرین أردو \_\_\_\_ منی نبردا و الدر ند اپنی مراد میں انسان کامیاب ہوسکتا ہے۔ تو قابت ہوا کہ حمد سے زیادہ کوئی خطرناک بیاری الی نہیں جس کے علاج کی فوری ضرورت ہو۔ النذا اس مرض کے علاج سے غفلت ند کرو بلکہ جلد اس مرض حمد کو دور کرنے کی فکر کو \_\_\_\_\_\_ والله تعالٰی ولی التوفیق بمنه و کرمه۔ عجلت لیعنی جلد بازی کے نقصانات

جلدبازی نیک مقاصد کو فوت کرتی ہے اور معاصی میں جالا کرتی ہے۔ اس سے جار خرابیاں بیدا ہوتی ہیں۔

پہلی آفت اور خرابی ہے کہ عابد فض جب خیراور استقامت کا مرتبہ ماصل کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اور اسے ماصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بسااو قات اس کے حصول میں جلدہازی سے کام لیتا ہے۔ مالا تکہ ابھی اس مرتبہ کے ماصل کرنے کا وقت علم اللی میں نہیں ہوتا' تو فوری طور پر وہ مرتبہ و مقام ماصل نہ ہونے کے باعث یا تو وہ ست و بابوس ہو کر کوشش و مجاہدہ ترک کر دیتا ہے۔ اور اس طرح اس مرتبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یا ریاضت و مجاہدہ میں غلو کرتا ہے۔ اور اس افراط کے باعث اس مرتبہ کو ماصل نہیں کرسکا۔ اور یہ دونوں خرامیاں جلد بازی کا نتیجہ

ہیں۔ حنور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ طیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے: ان دیننا ہذا متین فاو غل فیہ برفق فان المنبت لا ارضا قطع و لا ظهر ا

ان دیننا هدا متین فاوعل فیه برفق فان المنبت د ارضا قطع و د طهر ابقی-

المارا بید دین برا معظم دین ہے اس کو نری اور مثانت سے حاصل کو جس معلم میں ہوا معظم دین ہوا ہے۔ مرح فصل حاصل کرنے والا کسان شد تو زین کو بالکل اکمیزی دیتا ہے اور نہ اس ک خاری سلے کو جی جی حالت ہیں باتی رہنے دیا ہے۔ خاری سلے کو جی جی مشہور شش ہے۔ اور حرفی کی مشہور شش ہے۔

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العلدين أردو \_\_\_\_ منهاج العلدين أردو \_\_\_\_ منهاج العلدين أردو \_\_\_\_ منهاج العلم المنهاج العلم ال

اگرتم جلد بازی نہیں کرو مے تو اپنی منزل مقصود کر پہنچ جاؤ ہے۔

ایک مربی شاعر کمتاہے:

کرتا ہے۔ اور بسااوقات اس کی قبولیت میں مجلت کرتا ہے۔ طلائلہ علم اللی کے اندر اس دعا کی قبولیت میں امھی کچھ دیر ہوتی ہے۔ فوراً دعا قبول ند ہونے کی دجہ

ے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ کوشش وسعی ترک کر دیتا ہے ' اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے ' اور اس طرح اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو نہیں پاسکتا۔

علت کی تیسری خرابی اور آفت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس عابد پر ظلم کرتا

ہے تو یہ عضبناک ہو کربدوعاکرتا ہے او وہ طالم مسلمان اس بدوعا کے اثر سے بلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح بدوعا کرنے والا عابد حدسے تجاوز کرجاتا ہے اور ہلاکت و معصیت میں پر جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَيَدُعُوا الْإِنْسَانُ بِالشَّرِدُعَاءَ أَبِالْعَيْرِ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ٥ (يَا عُولًا ٥ (يَا عُ (يوقت معيبت) انسان بدعائي شروع كرويا ب جي طمع آرام كودت

نیک دعائیں۔ اور انسان برا جلد باز ہے۔

مجلت کی چوتمی خرابی اور آفت ہیہ کہ عبادت کا اس اور اس کا دارومدار ورج بر جزمثلاً ورج برجزمثلاً اور جر جزمثلاً کمانے بیدا ہوتا ہے۔ اور جر جزمثلاً کمانے بینے معتلو کرنے کی حقیقت کے اعمثاف کے بعد تعیب ہوتا ہے۔ اور

منہ العابین اردو مسلم العابین اردو میں المار اللہ میں المار ہو اور نہ متحل مزاج ہو تو وہ کی کام کے اندر توقف تحل مزاج ہو تو وہ کی کام کے اندر توقف تحل مرابی مروری خورو قلر سے کام نہیں لے گا بلکہ ہرکام کی انجام دی میں جلدبازی کا ارتکاب کرے گا۔ تو اس طرح ضرور لفزش کھائے گا اور کھانے پینے میں جلدبازی کا ارتکاب کرے گا۔ تو اس طرح فرو افتیار کرے گا۔ اس طرح بعض اوقات حرام غذا بھی ہیں جل بی گا۔ تو اس جلدبازی اور گلت کے باعث اس کا ورج فوظ نہ وقات ہو جائے گا۔ اور اس عبادت و بندگی میں کوئی خوبی نہیں جس میں ورج طحوظ نہ ہو۔ تو جس آفت کے باعث انسان مراتب و منازل خیرسے رہ جائے "اٹی ضروری عاجات کے حاصل کرنے میں محروم رہے " اپنے آپ اور دو سرے مسلمانوں کی طاحات کے حاصل کرنے میں محروم رہے " اپنے آپ اور دو سرے مسلمانوں کی ہاکت کا باعث بی اور پھروری کے فوت ہونے کا بھی خطرہ ہو "جو مقصود عبادت ہے " تو الینی آفت کا ازالہ اور ازالہ کے بعد اصلاح نفس نمایت ضروری ہے۔ واللّٰه

ے وہیں سے مدرد اوراد ولی التوفیق ہمنہ وفضلہ۔

كبر كابيان

كبر ايك الي آفت ہے جو نيكى كا نام و نشان عى منا ديتى ہے۔ كيا تم في الله

تعالی کا یہ قول نہیں سنا؟

اَلِي وَاسْتَكُنَّبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ٥

(ابلیس نے) انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوگیا۔

اعمال اور فروعات دینیہ کو نقصان دینے والی تمام آفات اتی معراور خراب نمیں بتنا کر ہے۔ کیونکہ یہ تو اصل بنیاد (دین) اور اعتقاد میں خلل انداز ہوتا ہے۔ اور جب یہ مرض کر بردھ جاتا ہے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھراس سے اور جزاروں طرح کی بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چار فرانیاں تو ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ اور جزاروں عرفت سے اعرام ہو جانا دل کا اللہ تعالی کی آیات معرفت سے اعرام ہو جانا۔ اور

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 164 احكام خداوندى كے فتم كے متعلق ذبمن كاكند بو جانا۔ الله تعالى فرماتا ہے۔ مساَضوف عَنْ أيَاتِي اللَّذِيْنَ يَتَكُبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - ب من عنقريب اپني آيات كے فتم سے ان لوگوں كو پھيردوں كا جو ناحق كبر كرتے ہيں۔

> رو رن به روي كَذُلِكَ يَطْلَبُعُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُعَكَبِّرِ جَبَّارٍ -

ندلِك يَطَبَعُ اللّهِ عَلَى كُلِ قُلْبِ مَعْكَثِيرٍ جَبّادٍ ـ اى طرح الله تعالى هر متكبراور سركش كے دل ير مركا ديتا ہے۔

تكبرس دوسرى خرابى يه بيدا موتى ب كه الله تعالى تكبركرن وال برغص

اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكِّبِرِيْنَ۔

بيتك الله تعالى متكرلوكون كو دوست نهيس ركفتا-

بیتک اللہ تعلی معیر تو تول تو دوست میں رھا۔ مردی ہے کہ حضرت موکی علیہ الصالو قو والسلام نے اللہ تعالی سے دریافت کیا

کہ اے خداے قدوس! تو سب ہے دیادہ کس پر ناراض ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے

ارشاد فرمایا۔

من تكبر قلبه و غلظ لسانه و صفق عينه و بخلت يده و ساء حلقه - جس كي در قلبه كي الكون مين حيانه حي

ہو۔ جس کے ہاتھ بخیل موں اور جو بداخلاق ہو۔

تكبرے پيدا ہونے والى تيسرى خرابى دنيا و آخرت ميں ذلت و خوارى ب

حضرت حاتم اصم رحمته الله عليه نے فرمایا ہے۔

اجتنب ان يدرك الموت على ثلاثة على الكبر والحرص والخيلاء فان المتكبر لا يخرجه الله من الدنيا جتى يريه الهوان من ارذل اهله و خدمه والحريص لا يخرجه الله تعالى من الدنيا حتى يحوجه الى

تین طالق پر موت آنے سے فی ۔ (۱) تکبرید۔ (۳) حرص پر۔ (۳) فی پر۔ اس لیے کہ متکبر فیض کو اللہ تعالی اس وقت تک موت نہیں دیتا۔ جب تک اے اپ رذیل اہل و عیال اور خادموں سے ذلیل و خوار نہ کرلے۔ اور حریص کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اے روثی کے ایک گونٹ تک موت نہیں دیتا جب تک اے روثی کے ایک گونٹ کے ایک کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اے اس کے بول و پیٹاپ میں آلودگی کی ذات نہ و کھائے۔ موایات میں یہ بھی آیا ہے کہ متکبر کو اللہ تعالی ضرور ذلیل و خوار کرتا ہے۔

ہدوایات میں میں ایا ہے کہ سمبر و الله حال حرور دیں و حوار سراہ ہے۔ متکبر مخص پر چوتھی مصیبت و آفت میہ ٹوٹی ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ ایک حدیث قدی میں یوں وارد ہوا ہے۔

الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني في واحد منهما ادخلته

برائی میری جادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ تو جو مخص ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اسے نار دوزخ میں داخل

کروں **گا۔** 

مطلب یہ ہے کہ برائی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات محتمد میں ہے ہیں۔
کسی دوسرے کو لا کُق نہیں تو جو چیز تم سے خدا تعالیٰ کی معرفت زاکل کرے 'ادکام خداوندی کے قیم سے محروم کیے (جو تمام نیکیوں کا اصل ہے) پر جس کے باعث اللہ تعالیٰ ناراض ہو' دنیا میں ذات و خواری اور آخرت میں عذاب دوزخ حصہ میں آئے' ایسی خطرناک اور مملک آفت ہے بچنا اور دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ کسی

منماج الحلدين أردو منماج الحدد كو نبا نبيل كه الى سے پر بیز كرك اور الله تعالى ولى الد تعالى كى بناه على آكر الى سے اپنے آپ كو بچائے۔ والله تعالى ولى العصمه والتوفيق بمنه به ان آفات اربعہ كى تفصيل كا كچھ حصہ ہے۔ اور مخفند آدى جو اپنے قلب كى اصلاح كى اجميت كو جانتا ہے 'الى كے نزديك تو ان آفات اربعہ على سے برايك آفت بمى نمايت نمايت خطرناك ہے۔ والله الموفق۔ سوال:

جب آقات و امراض قلب کی نزاکت اور خطرے کا یہ عالم ہے 'اور جب ان ے چتا اس قدر ضروری ہے ' اور جب ہمارے لیے آقات کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہونا نمایت ضروری ہے ' تو ازراہ مرانی ان کی حقیقت اور تفصیل بیان کیجے اور تدیراور رائے بھی بتائے جن کو افقیار کرکے ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔

#### جواب:

ان آقات و امراض کا پورا بیان بری طویل و عریض تفصیل چاہتا ہے۔ ہم نے اس کی پوری تفصیل سے الحام " اور "امرار معاملات دین " میں لکھ دی ہیں۔ اور اس کی پوری تفصیل " مرف ضروری گفتگو پر ہی کفایت کریں گے۔ و باللّٰه التو فیق

# ال كي حقيقت كابيان

مارے اکثر علاء کرام نے قربایا ہے کہ الل اس پختہ خیال کا نام ہے کہ یں تکور زعرہ رہوں گا۔ اور اگر ایبانہ ہو' بلکہ دل میں یہ بات جاگزیں ہو کہ میری زندگ اور حیات اللہ تعلق کی مشیت و علم کے ساتھ وابستہ ہے اور اس دنیا میں جھے نیک کام کرنے کے لیے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح کی نیت اور عزم وارادے کا نام قصر اللہ ہے۔ لین امیدوں کو کو کاہ رکھنا۔ تو جو محض یہ عقیدہ رکھے کہ جھے اس سائس

مناج العابرين أردو موقع ملے گا۔ يا آنے والی گھڑی تک بيں ضرور زندہ رہوں گا۔ او ایسے مخص کو آمل کمیں کے بعد دو سرے سائس کا ضرور موقع ملے گا۔ یا آنے والی گھڑی تک بیں ضرور زندہ رہوں گا۔ او ایسے مخص کو آمل کمیں کے بینی لمی امیدوں بیں گرفآر۔ ایسا عقیدہ اور خیال گناہ ہے۔ کیونکہ یہ ایک پوشیدہ معلمے پر عظم لگانا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالی کے علم اور اس کی مشیت سے مقید کرے اور بوں کیے کہ بیں انشاء اللہ زندہ رہوں گا۔ یااللہ تعالی کے علم بیں اگر میری زندگی باتی ہے تو بیں زندہ رہوں گا۔ آو ایسے مخص کو آمل نہیں کتے۔ بلکہ ایسے مخص کو تارک امل کما جائے گا۔ یوں بی اگر کوئی نیک ارادوں کے ساتھ ایسی امید رکھے تو اسے طول امل بیں گرفآر نہیں کمیں گے۔ بلکہ ایسا مخص کی ایک اور اس کی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر رہا۔ تم بھی کی روش افتیار کرو۔ اور ہر مفاطل بیں بھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر رہا۔ تم بھی کی روش افتیار کرو۔ اور ہر وقت طول امل کے نتائج و عواقب بد کو پیش نظرر کھو۔ اور دل کو امیدیں کو تاہ رکھتے وقت طول امل کے نتائج و عواقب بد کو پیش نظرر کھو۔ اور دل کو امیدیں کو تاہ رکھتے وقت طول امل کے نتائج و عواقب بد کو پیش نظرر کھو۔ اور دل کو امیدیں کو تاہ رکھتے پر مفہوط اور قائم رکھو۔

مجر امید دو قتم ہے: (۱)عام لوگول کی امیدیں۔ اور (۲)خاص لوگول کی

اميدس-

عام لوگوں کی امیدیں یہ بیں: سلمان ونیا جمع کرنے کے لیے زندگی کی آرزو' اور یمال طویل عمر تک زندہ رہنے کا ارادہ اور پروگرام۔ اس طرح کی امیدیں سراسر گناہ بیں۔ اس کے برعکس ثواب یہ ہے کہ انسان ونیا سے متعلق معاملات میں ابی

یں۔ امیدیں کو تاہ کرے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔

فَذَرْهُمْ يَا كُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَ مَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ٥ آب ان عافل لوگوں کو ان کے حال پر رہے دس کہ کمائیں'

آپ ان غافل لوگوں کو ان کے حال پر رہنے دیں کہ کھائیں سامان زیست سے نفع اٹھائیں اور دینوی آرزووں اور امیدوں کی خفلت میں پڑے رہیں تو انہیں عفریب اپنے طرز زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے گ۔

اور خاص فتم کی امید یہ ہے کہ انسان ایسے نیک کاموں کی بجا آوری کے لیے ونیایس رہے کی آس و امیدلگائے جن میں خطرے کا اندیشہ مو اور درستی کی امید کم مو۔ بسااوقات ایما ہوتا ہے کہ ایک معین نیکی اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن اسے بجا لانے کی اس میں صلاحیت اور استعداد شیں ہوتی۔ وہ اس طرح کہ اے عمل میں لانے کی صورت میں انسان عجب یا ریا میں بر جاتا ہے اور اس نیک کا اجر و ثواب محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اس کیے یہ درست نہیں کہ جب انسان نمازیا روزہ یا کوئی اور نیک کام شروع کرے تو وہ دل میں یہ یقین اور احتقاد رکھے کہ میں اسے ضرور بورا كول كا- كونكه بدايك بوشيده چزير تحم لكاناب، جو درست نسيس- اس فتم كاكوني قطعی ارادہ کرلینا بندے کے لیے روا نہیں۔ بلکہ درست بات یہ ہے کہ ہر نیک کام شروع كرت وقت يه خيال كرے كه اگريه كام ميرے لاكن اور ميرے حق ميں بمتر مو تو خدا تعالی مجھے اسے کرنے کی توثیق و صت دے۔ یا میں اس کام کو انشاء اللہ تعالی بورا کروں گا۔ یا بید اعتقاد رکھے کہ میں اس کام کو اس صورت میں بورا کرسکتا ہوں اگر الله تعالی کی مثیت مو- به قود و شرائط اس کیے طوط رکھے تا کہ درازی امید ك عيب سے في سكے۔ الله تعالى نے قرآن مجيد ميں اپنے حبيب ياك عليه العلاة والسلام كو يحكم ديا\_ وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَائِي عِ اِنِّي فَاعِلَّ ذَٰلِكَ غَدًا اِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ط

اس طرح برگزند كمناكه به كام بي كل ضرور كرون كا بلكه يول كمو اگر الله تعالى نے چاہاتو بي به كام كرون كا۔

علماء كرام رحمم الله تعالى في فرمايا ب كه طول الل كه مقابله ميس مجازى طور پر نيت محموده كو قرار ديا كيا ب كيونكه نيت محموده والا انسان عموماً طول الل سے بچا مو تا ب چونكه نيت محموده كى بحت ضرورت ب اور اس كي معرفت اور پچان ك

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من نبر 169 بغير جاره نبير الله تعالى في ايك جامع اور مناسب تعريف بيان كى به اور وه تعريف بي به و منما كله تعريف بيان كى به اور وه تعريف بي به و منما كما كو شروع كرن كا پخته اراده كرنا اور ساخته بي احتقاد بمى ركمنا كه اس كا اتمام و اختمام الله تعالى كى مرضى اور مشيت سے به ب

# سوال:

کام شروع کرنے کا ارادہ پختہ کیا جائے 'گر پھراس کے اختیام و اتمام کو خدا تعالیٰ کی مثیت و مرضی پر موقوف کرنا کیوں ضروری ہے۔ جبکہ اس کا اتمام خدا تعالیٰ کی مثیت و مرضی پر موقوف ہے تو چاہیے کہ آغاز کام کے وقت بھی خدا کی مثیت بی طوظ رہے۔ نہ کہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کرلیا جائے۔

# جواب:

منهاج العابدين أردو منهاج العابدين أردو منهاج العابدين أردو منهاج العابدين أردو منهاج كا ذرايعه الهاتك موت آ جائے كا خيال ہے۔ نيزيد خيال ركھنا كه موت كيس غفلت بيخرى اور غروركى حالت ميں نه آ جائے۔ اس بيان كا ذہن نشين رہنا بہت ضرورى ہے۔ تا كه تنهارا وقت عزيز فنول قبل و قال اور كي بازى ميں نه كزرے۔ اور لوگوں سے بے مقصد و طاقات كى وجہ سے ضائع نه ہو۔ والله الموفق بفضله۔

# حسد کی حقیقت کابیان

اپ مسلمان بھائی سے الی نعمت چمن جانے کے ارادے کا نام حمد ہو کیلہ میں اس مسلمان کے لیے بھتری اور بھلائی ہو۔ اور اگر چمن جانے کا ارادہ نہ ہو کیلہ یہ ارادہ ہو کہ الی بی نعمت جھے بھی مل جائے تو یہ حمد نہیں بلکہ اس غبط کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصافی ق والسلام کے اس قول میں کہ «حمد جائز نہیں گر دو چیزوں میں۔ «حمد سے مراد غبطہ ہے۔ آپ نے مجازاً غبطہ کو حمد سے تجیر کر دیا۔ کیونکہ دونوں معنی کے لحاظ سے قریب ہیں۔

اور آگر ایی نعمت کے زوال کا ارادہ ہو جس میں مسلمان کے لیے بھتری نہ ہو تو ایسے ارادے کا نام "فیرت" ہے۔ حدد عبط اور غیرت میں میں فرق ہے جو ہم نے بیان کرویا ہے۔

ربء سوال:

ہم کیے جان سکتے ہیں کہ مسلمان کے لیے اس نعمت میں بھلائی ہے؟ تا کہ اس سے هیحت کا اظماد کریں یا حد کریں۔

# جواب:

بسااوقات ہمیں ظن غالب ہوتا ہے کہ اس کام میں مسلمان کے لیے بھلائی ہے۔ اور اگر اس ہے۔ اور اگر اس ہے۔ اور اگر اس نعت کی بھلائی اور بھتری مشتبہ ہو تو اس کے زوال یا بقاء کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اسے اللہ تعالی کے علم اور اس کی مشیت کے سپرد کرنا چاہیے۔ تا کہ حمد سے بلکہ اسے اللہ تعالی کے علم اور اس کی مشیت کے سپرد کرنا چاہیے۔ تا کہ حمد سے پر بیز اور تھیجت پر عمل ہوسکے۔

حدے دور رکھنے والی چیز (هیمت اور خیرخوابی) کے جذبے کو برقرار رکھنے کی صورت یہ ہے کہ انسان مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور موالات کی تاکیدات کو یاد کرے جو اس معالمہ بیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وارد بعد پھی جیں۔ اور اس یاد کو پختہ کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان مومن بھائی کے حقوق کا نصور کرے۔ اس کے مرتبے کی بلندی اور اس کے مال کی حرمت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے' نگاہ بیں رکھے اور مومن کی ان بزرگیوں اور عظمتوں کا نصور کرے جو آخرت بیں اللہ تعالیٰ اس کو عظاکرے گا۔ اور اس بات کا خیال کرے کہ ججے دنیا بیں مومنین کے ساتھ تعاون' ان کی مدد' اور ان کے ساتھ جمعہ و جماعات بیں شرکت کے اندر کیاکیا عظیم فاکدے بیں۔ پھر اہل ایمان کے ساتھ اور ان کی امداد کا ایک فاکدہ یہ ہے کہ وہ آخرت بیں جماری شفاعت کریں گے۔

تو اس فتم کے خیالات و تصورات انسان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخوابی پر اجمارتے ہیں اور حمد سے بچاتے ہیں \_\_\_\_ والله ولی التوفیق بفضلہ۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صني نمبر 172

# عجلت يعنى جلابازي كي حقيقت

عجلت دراصل دل میں ایک موجودہ قائم معنی کا نام ہے جو انسان کو بے سوپے
سمجے اور بلافورو فکر کام کرنے پر آماوہ کرتا ہے' اور عمل میں جلد بازی کا باعث بنا
ہے۔ اور اس عجلت کے مقابل وصف انات ہے۔ یعنی مخل و بردباری سے بام کرنا۔
اور انات دل میں موجود ایک ایسے معنی کا نام ہے جو بندے کے کاموں میں احتیاط'
فورو فکر اور مخل و بردباری پیدا کرتا ہے۔ اور توقف کی ضد اور مقابل وصف محسف خورو فکر اور مخل و بردباری پیدا کرتا ہے۔ اور توقف کی ضد اور مقابل وصف محسف

میرے بیخ رحمتہ اللہ تعالی طبیہ نے توقف و انات میں بیہ فرق بنایا ہے کہ کام شروع کرنے سے قبل اس کے متعلق فورو فکر اور سوچ و بچار کرنے کو توقف کہتے بیں اور کام شروع کرکے اس میں آئٹگی افتیار کرنے کو تا کہ کام بمتر طریقہ سے انجام کو پنچ انات کتے ہیں۔

پرانات اور خل پیدا ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان جلدیازی کی آفات اور نقصانات و خرابیوں کو خیال میں حاضر کرے۔ اور جست یعنی بے سوچ کام کرنے اور جلد بازی کرنے سے جو ندامت و طامت ہوگی اسے ذہن میں لائے۔ اس طرح کرنے سے ضرور ان شاء اللہ بناے میں توقف و خل کی صفت پیدا ہوگ۔ نیز حسن و عجلت سے بھی مجات حاصل ہوگی \_\_\_\_ واللّٰہ تعالٰی ولی العصمة

كبركي حقيقت:

" لنس كى بلندى و عقمت كے خيال كو كبر كيتے ہيں۔ اس خيال سے تكبر پيدا موت موت كي بادى و عقيرو كمتر خيال كرنے كا نام فروتى سے تواضع بيدا موتى

ہے۔ پھر تواضع و تکبر ہرایک کی دو دو قسمیں ہیں:

(I) تواضع عام (۲) تواضع خاص

(۱) تکبرخاص (۲) تکبرخاص

تواضع عام تو یہ ہے کہ بندہ معمولی حیثیت کے لباس مقام 'رہائش اور سواری پر اکتفاء کرے۔ اور کجبرعام یہ ہے کہ انسان معمولی نوعیت کے لباس مکان اور سواری وغیرہ پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس میں بلند و ارفع حیثیت کا طلبگار ہو۔ اور تواضع خاص یہ ہے کہ ہر درج کا انسان اپنے نفس کو حق کے تالع کرنے کی کوشش خاص یہ ہے کہ ہر دارج کہ اس طرح کی کوشش نہ کرے۔ ایسا تکبر گناہ کمیرہ و

اور تواضع عام کو اپنے اندر مضبوط و معظم کرنے کا طریقہ سے کہ بندہ اپنی ابتدائی حالت' پیدائش' موت اور اس موجودہ وقت کی پریشانیوں اور آلودگیوں کو یاد کرے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے:

اولک نطفة مذرة و اخرک جيفة قذرة وانت فيما بينهما حامل العذرة-

تیری ابتدا تو رحم میں پڑا ہوا قطرہ ہے اور تیری انتماناپاک مردار ہے۔ اور اس
وقت تو ان دو حالتوں کے درمیان اپنے بیٹ میں پاخانے کا بوجھ اٹھائے کھرتا ہے۔
تواضع خاص کو معظم کرنے کا طریقہ سے ہے کہ بندہ حق سے عدول کرنے اور
باطل میں منہک ہونے والے مختص کے انجام اور اس کے عذاب و سزا کو یاد
کرے۔ ایک صاحب بصیرت انسان کے لیے آفات قلب پر مطلع ہونے کے لیے
اس قدر وضاحت اور بیان کافی ہے۔ واللّٰہ الموفق ولی التوفیق

حرام اور شبہ کی چیزوں سے تین وجہ سے بچنا ضروری ہے

اول ووزخ کی آگ ہے محفوظ رہنے کے لیے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَسَعِيْرًاO

جو لوگ بیبوں کا مال ظلم کے طریقوں سے کھاتے ہیں ایسے لوگ بیٹک اپنے محکموں میں آگ جمونک رہے ہیں اور عنقریب بھڑئی ہوئی آگ (ناردوزخ) میں داخل ہوں گے۔ حضور می کرم علیہ الصافوۃ والتسلیم نے فرمایا:

كل لحم بنت من سحت فالنار اولى بهـ

جو گوشت غذائے حرام سے تیار ہوا ہو اس کے لیے آگ میں جانا ہی بمتر

دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام اور شبہ کی غذا کھانے والا مردود بارگاہ خداوندی ہوتی۔ ہے۔ ایسے مخض کو رب تعالی کی صبح اور کار آمد عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

منماج العابرين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابرين أردو \_\_\_\_ منى غرمت كلائن اور سزاوار عبد كيونكه ايك پاك اور طاہر انسان بى الله تعالى كى خدمت كالائن اور سزاوار عبد ميں كمتا ہوں كيا الله تعالى نے ايك جنبى انسان كو است كمريعنى معجد ميں داخل ہونے اور باتھ لگانے سے منع نسيس كيا؟ ضرور منع كيا ہے جيساكه قرآن مجيد ميں فرمايا:

كياہے بيسا لہ فران جيدين فرايا: وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا۔

مجبوراً راسته عبور كرت والے مخص كے علاوہ كسى اجنبي مخص كو نهائے بغير

معرين قدم ركف كي اجازت نيس-

ووسری جگه فرمایا:

لاَيْمَشُهُ إِلاَّالُمُظَهِّرُونَ٥

اس مقدس كتاب (قرآن) كو ہاتھ نه لگائيں مكر باوضو لوگ-

جنبی اور بے وضو ہونا شرعاً مباح ہے۔ تو غور کرو' جب ایک مباح امری وجہ سے مسجد میں قدم رکھنا یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا منع اور ناروا ہے۔ تو وہ مخص مسجد

میں کیے آسکتا ہے جو حرام اور شبہ کی نجاست سے آلودہ ہے۔ اور الیا محض کس طرح رب تعالی کی خدمت گزاری کا دعوی کرسکتا ہے۔ یا اس کے ذکر اور اس کی یاد سے لفف اندوز ہوسکتا ہے۔ ایسے محض کو یہ توثیق نصیب نہیں ہوسکتا۔ حضرت

منادراری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے:

الطاعة مخزونة من خزائن الله تعالى و مفتاحها الدعاء و اسنانه الحلال فاذالم يكن للمفتاح اسنان فلا ينفتح الباب واذا لم ينفتح باب الخزانة كيف يصل الى مافيها من الطاعة ـ

طاعت الله تعالی کے فرانوں میں سے ایک فرانہ ہے اور اس فرانے کی چالی دعا ہے اور چالی کے دندانے نہ ہول تو دعا ہے اور چالی کے دندانے نہ ہول تو دروازہ نہ کھلے فرانے تک پنچنا ناممکن ہے۔

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_ تغيري وجه بيه به كرم اور شبه كي فذا كعافے والا هخص نيك كام كرنے ي حروم ہوتا ہے۔ اور اگر اتفاقاً كوئى كار فيراس سے ہو جائے تو وہ عنداللہ مقبول و منظور نہيں ہوتا۔ يكه رد كر ديا جاتا ہے تو ايبا هخص نيك كام كى انجام دى ييل جو وقت اور قوت صرف كرتا ہے اس سے بے قائدہ مشقت فنول رنج و محنت اور وقت ضائع كرنے كے سوا اس كو كچھ حاصل نہيں ہوتا۔ حضور ني كريم عليه العلوة والسليم كاار شاد كراى ہے:

كم من قائم ليس له من قيامه الا السهر وكم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والظماء-

بت سے رات عبادت میں کاننے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو بیداری کی مشتت کے سوا کھ ماصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بحرکے روزے سے سوا بھوک اور بیاس کے کھھ ماصل نہیں ہوتا۔

حعرت این عباس رضی الله تعالی عنماسے روایت ہے:

لايقبلالله صلوة امرء في جوفه حرام

الله تعالی ایسے مخص کی نماز قول نہیں کرتا جس کے منکم میں غذائے حرام بری ہو۔

باتی رہا فضول اور ضرورت سے زائد طال ' و اس کا استعال بھی بندوں کے لیے آنت اور اہل مجاہرہ کے لیے بلا ہے۔ بچھے اس بیں خور کرنے سے دس آفیس معلوم موئی ہیں۔ جن کو اصول کی حیثیت دی جا کتی ہے۔

پہلی آفت: طال طعام زیادہ کھانے سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے اور نور زائل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ وعلی وآلہ الف الف صلوة ولتلیم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

لا تميتوا القلب يكثرة الطعام والشراب فان القلب يموت كالزرع اذاكثر عليه الماء-

ماجت اور ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے گریز کرو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے جس طرح ضرورت سے زیادہ پانی سے کیتی تباہ ہو جاتی ہے۔

دوسری آفت: یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے اصفاء یں فتہ پیدا ہوتا ہے۔ فساد بہا کرنے اور بیودہ کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ کونکہ جب انسان خوب پیٹ بحر کر کھاتا ہے ' تو اس کے جسم ہیں تکبر اور آتھوں میں بدنظری کی خوابش پیدا ہوتی ہے۔ کان بری ہاتیں سننے کے مشاق ہوتے ہیں۔ زبان بیودہ گوئی پر آمادہ ہوتی ہے۔ کان بری ہاتیں سننے کے مشاق ہوتے ہیں۔ زبان بیودہ گوئی پر آمادہ ہوتی ہے۔ شرمگاہ شہوت رانی کا نقاضا کرتی ہے ' اور پاؤں ناجائز مقامات کی طرف حرکت کرنے کے لیے برقرار ہوتے ہیں۔ اس کے برقس اگر انسان بیٹ غذا سے پر نہ کرے بلکہ بھوک ہاتی رہنے دے تو تمام اصفاء سکون و آرام افتیار کریں گے۔ نہ تو کسی برائی کا لائے کریں گے اور نہ برائی کو دیکھ کر مسرور اور خوش ہوں گے۔ نہ تو کسی برائی کا لائے کریں گے اور نہ برائی کو دیکھ کر مسرور اور خوش ہوں گے۔ استاد ایو جعفر رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

ان البطن عضوان جاءهو شبع سائر الاعضاء يعنى تسكن فلا تطلبك بشئى وان شبع هو جاع سائر الاعضاء-

میں ایک ایما عضو ہے کہ آگر وہ بحوکا ہو تو جسم کے باتی اعضاء سیر ہوتے ہیں ایک سین سکون پذیر ہوتے ہیں مسکون پذیر ہوتے ہیں مسکون پذیر ہوتے ہیں مسکون پذیر ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف برائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسرے اعضاء بمو کے ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف برائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فاصل و اقوال و اعمال کی اچھائی برائی کا انحصار غذا میں۔ اگر بیٹ ہیں حرام غذا جائے گی تو حرام کاموں کی صورت میں ہی برآمہ ہوگ۔ اور اگر ضنول اور ضرورت سے زیادہ بیٹ میں داخل ہوگ تو وہ فضولیات کے اور اگر فنول اور ضرورت سے زیادہ بیٹ میں داخل ہوگ تو وہ فضولیات کے

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ ار تکاب کی صورت میں بی برآمد ہوگ۔ غذا کویا مخم ہے۔ اور افعال و اقوال اس مخم کا پودا ہیں جو محم کے مطابق اگتاہے۔ تيسسوى آفت: يه ب كه مرورت سه زياده كمانے سام و نم میں کی واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ شکم پری وانائی اور زیر کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت دارانی رحمته الله تعالی علیه نے بالکل درست فرمایا ہے۔ که اگر تو دنیا اور آخرت کی حاجت و ضرورت بورا کرنے کا خواہش مند ہے تو خالی پیٹ اسے بورا کرنے کی كوشش كر- بيث بمركر كما لينے كے بعد عمل اور قهم ميں فتور بيدا ہو جائے كال بيد بات ہر تجربہ کار پر ظاہروواضح ہے۔ چوتھے آفت: پید بحركر كمانے سے عبادت ميس كى واقع موتى ہے۔ کیونکہ انسان جب خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کابدن ہو جمل ہو جاتا ہے۔ آئمول میں نیم بحرجاتی ہے اور اعطاء ست بر جاتے ہیں۔ کوشش کے باوجود کوئی كام نيس كرسكا- مروقت زين ير مردارى طرح يدا ربتاب كماكياب: اذاكنت بطينا نعد نفسك زميئا جب تو پاؤ بن جائے تو محراب آپ کو پابہ زنجر سمجھ۔ مروی ہے کہ ایک وقعہ معرت کی علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھا کہ بہت ے جال اٹھائے ہوئے ہے آپ نے ان کی طرف اثارہ کرکے ہوچھا کہ یہ کیا ہے؟ الليس نے جواب ديا يہ شموات كے جال بيں جن سے ميں بني آدم كو شكار كرتا ہوں۔

آپ نے بوچھاکیا جھے پھانے کے لیے بھی ان میں سے کوئی جال ہے؟ تو اس نے کما "نيس" مرف ايك رات آپ نے پيد بحركر كمانا كمايا ويس نے اس رات آپ ير نمازكو بعاري كرديا- يكي عليه السلام في بيس كر فرمايا "دمتم خداك" أكده بيس بمي پیٹ بحر کر نہیں کھاؤں گا۔" تو اہلیس نے کما "میں بھی آئندہ مجمی کی کو الی بات

یہ اس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں ایک دفعہ سیر ہو کر کھایا ' تو اس کا کیا حال ہوگا جس نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ شکم کو بھوکا رکھا؟ کیا ایسا مخض عبادت کی امید کرسکتا ہے؟

حضرت سفیان توری رحمته الله علیه نے فرمایا:

العبادة حرفة وحانوتها الخلوة وألتها المجاعة

عبادت ایک فن ہے جس کے سیکھنے کی جگہ تنمائی اور خلوت ہے اور اس کا ہتھیار بھوک ہے۔

پانے ویس آفت: پیٹ بحر کر کھانے سے عبادت کی طاوت مفتود ہو جاتی ہے۔ مفرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

ماشبعت منذا سلمت لا جد حلاوة عبادة ربى و مارويت منذا سلمت اشتياقا الى لقآء ربى -

جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا' تا کہ عبادت کی حلاوت نعیب ہو۔ اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھی سیر ہو کر نہیں بیا رب

تعالیٰ کی ملاقات کے شوق سے۔

اور به صفات الل کشف کی ہیں۔ حضرت صدیق رضی الله تعالی عند بھی مکاشفین میں سے تھے۔ اس مکاشفہ کی طرف حضور علیہ السلام نے اسپنے اس قول میں اشارہ فرمانا:

ما فضلكم ابوبكر بفضل صوم ولا صلوة وانما هوى شئى وقرفى نفسه

ابو بکر نماز روزے کی بنا پر تم ہے افضل نہیں بلکہ ان کے اندر ایک شے ہے جو ان کی افضلیت کا باعث ہے۔

منماج العابدين أردو

حضرت وارانی رحمته اللد تعالی علیه نے فرمایا ہے کہ:

احلى ما تكون العبادة اذا التزق بطني بظهري-

میں عبادت میں حلاوت سب سے زیادہ اس وقت محسوس کرتا ہوں جب

بحوك كى وجد ب ميرا بديك بين سے لكا موا مو-

چے ہے ہیں آفست : خوب پیٹ بحرکر کھانے میں حرام یا شہر سے طعام

میں پڑنے کا خطرہ ہے کیونکہ حلال اتنا وافر نہیں ملتا ملکہ معمولی گزارے کے موافق ملتا

ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے قرایا:

ان الحلال لا ياتيك الاقوتا والحرام ياتيك جزافا جزافا-ی طلال غذا تخیے نہیں ملے می مگر معمولی گزارے کے موافق اور حرام تیرے

یاس بے تعاشا آئے گا۔

ساتویس آفت: فنول ملال کوجع کرنے مجراسے تیار کرنے اور پھر کھانے میں دل اور بدن مشغول رہتا ہے۔ پھراس سے فارغ ہونے اور خلاصی پانے

میں معروف رہتا ہے۔ مجراس سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے سلامتی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ زیادہ کھانے سے بدن میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ دین لحاظ سے تواس

سے ہزاروں اور آفات پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مرای ہے:

اصل كل داءالبردة وأصل كل دواءالازمة-

ہر بیاری کی اصل بدیشی ہے اور ہر علاج کی اصل بھوک اور کم خوراک

حضرت مالک بن وينار فرمايا كرتے تھے:

يا هئولاء لقد اختلفت الى الخلاء حتى استحييت ربي بسبب كثرة الاكل ياليت ان الله جعل رزقي في حصاة امصها حتى اموت

\_\_\_\_\_ مني نبر181 اے لوگو! مجھے بیت الخلاکی طرف زیادہ آنا جانا پڑتا ہے۔ یمال تک کہ زیادہ کھانے سے مجھے اپنے رب سے شرم آئی۔ کاش اللہ تعالی میری روزی تنکریوں میں كردية كه مين انهيں چوس لياكر تا يهال تك كه مجھے موت آجاتي-مراس مرض کی رو سے ونیا کی طلب کرنی پڑتی ہے۔ لوگوں سے طمع اور لالچ كرناية تا ہے اور اى خورونوش كى فكريس وقت عزيز ضائع موجاتا ہے۔ آطهویس آفت: آخرت می حاب و کتاب کی مولناکیوں اور سكرات موت كي شدت كا باعث بهي بيك بمركر كهانا ب- روايات مين آيا ب:

ان شدة سكرات الموت على قدر لذات الدنيا- فمن اكثر من هذه اكثرله من تلك

بیشک سکرات موت کی شدت ونیا کی لذتوں کے مطابق ہے۔ توجس نے زیادہ لذتيس المائيس اسے زرع كى تكليف بھى زيادہ موكى-

نویں آفت: اس سے آخرت کے ثواب میں کی واقع ہوتی ہے۔ اللہ

تعالی فرما تا ہے:

آذْهَنْتُمْ طَلِيّبَاتِكُمْ فِي حَيْوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَغْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَدَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكِبْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ

تم ائی لذت کی چزیں اٹی دنیوی زندگی میں حاصل کر کیے اور ان کو خوب بت چے۔ سو آج تم کو ذات کی سزا دی جائے گی۔ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تكبركياكرتے تے اور اس وجہ سے كہ تم نافرمانياں كياكرتے تھے۔

وجس قدرتم دنیا کی لذتیں ماصل کراوے انا حصد آخرت سے کم ہوجائے کد ای لیے جب رب تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر ونیا پیش کی تو فرمایا اگر تو اس کی لذت اٹھالے تو اس کے عوض تیری لذتیں آخرت میں کم نہیں کروں

گا۔" اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ حضور مالی کی خصوصیت تھی۔ روسرے اگر یہ کا۔ " اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ حضور مالی کی خصوصیت تھی۔ دوسرے اگر یہ اللہ تعلیٰ ماصل کریں مجے تو اس کے عوض ان کا آخرت کا حصہ کا لیا جائے گا۔ ہاں! اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو دوسری بات ہے۔

مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ جب آپ کھانے گئے تو کھانے کو دکھ کر فرمایا یہ تو ہمارے لیے ہے۔ ان فقراء مهاجرین کے لیے کیا ہے جو فوت ہو چکے اور جو کی روثی سے بھی سیرنہ ہوئے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے لیے جنت فردوس ہے۔ حضرت عرائے فرمایا اگر وہ جنت پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے اس کے عوض اپنا حصہ یمال دنیا میں لے لیا ہے تو ان کے اور جماے میں بہت فرق ہے۔

ہارے مرتبے میں بہت فرق ہے۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ کو پیاسِ

محسوس ہوئی۔ آپ نے ایک فض سے پانی مانگا۔ اس مخض نے آپ کو ایک برتن دوا۔ جس میں مجوروں کا پانی تھا۔ جب آپ نے اس سے مند لگایا تو اس محصدا اور منایا۔ تو آپ نے فرمایا اس مضماس نے ہی تو جھے اس کے پینے سے باز رکھا۔ اور اگر آخرت کا خیال نہ ہو تا تو ہم مجی تمہاری اس عیش و عشرت میں شریک ہوتے۔

دسویس آفت: خرورت سے زیادہ غذا استعال کرے جو ترک ادب کاار کاب ہوتا ہے۔ اس پر روز حشر موتف میں روکا جائے گا۔ پوری طرح حماب لیا

جائے گا اور ضرورت سے زائد غذا استعال کرنے پر شرم و عار دلائی جائے گی اور ملامت کی جائے گی اور ملامت کی جائے گی اور شہوات کی طلب پر کوسا جائے گا۔ دنیا کی طلل چیزوں کے استعال کا حساب اور اتباع شہوات پر زجر و تو بخ کی جائے گی اور حرام پر عذاب اور اس کی زینت اختیار کرنے پر ہلاکت و بریادی پیش آئے گی۔

منهاج العابدين أردو منه نبر 183 منهاج العابدين أردو منه نبر 183 منهاج العابدين أردو منه نبر 183 منهاج العابدين أردو منهاج أردو م

اے مبادت میں کوشش کرنے واسلیا تھے پر حرام اور شبہ کی غذا سے پر ہیز
کرنا ضروری ہے اور رزق کے معللہ میں سخت اطباط کی ضرورت ہے' تا کہ دوزخ
کے عذاب سے نجات رہے۔ ای طرح ضرورت سے زیادہ طال کے استعال سے
بھی اجتناب لازم ہے' تا کہ بندہ کسی شراور برائی میں جٹلانہ ہو۔ اور تا کہ قیامت
کے دن حساب کے لیے محشر میں روک نہ لیا جائے ----- واللّٰه ولی التو فیق۔
سوال:

جب حرام اور شبہ سے بچنا اننا ضروری ہے تو ہمیں حرام و شبہ کے عکم اور اس کی حقیقت سے بھی پورے طور پر لگاہ سیجیے۔

جواب:

میں کتا ہوں (اللہ تعالی تیری عمر دراز کرے) کہ میں نے حرام و شبہ کی تفیدات بورے طور پر اپنی کتاب "امرار معاطات دین" میں بیان کر دی ہیں "اور کتاب احیاء العلوم میں بھی ان تفیدات میں ایک مستقل باب لکھا ہے لیکن اس کتاب احیاء العلوم میں بھی ان تفیدات میں ایک مستقل باب لکھا ہے لیکن اس کتاب "منهاج العابدین" میں ہم چند ضروری کلمات لکھتے ہیں جن کو مبتدی اور ضعیف العل مخص آسانی سے ذہن میں بٹھا سکے۔ کیونکہ اس مخفر کتاب سے ہمارا مقصود ہی ہے کہ مبتدی کو خاص طور پر فائدہ ہوا اور اس طرح ہر طالب راہ آخرت اس سے استفادہ کرسکے۔

بعض حماء نے حرام کے متعلق بد کماہے کہ:

كل ما تيقنت كو نه ملكا للغير منهيا عنه في الشرع فهو حرام

منمان العلدين أردد منعلق تخفي يقين ہوكہ يہ فيركى ملك ہے اور بغيرا جازت ہروہ شے جس كے متعلق تخفي يقين ہوكہ يہ فيركى ملك ہے اور بغيرا جازت شرع اس ميں تصرف ناجائز ہے ' تو اليى چيز حرام ہے۔
ليكن اگر اس كا يقين نہ ہو بلكہ خن غالب ہوكہ يہ فيركى ملك ہے تو اليكى چيز شبے والى چيز ہے۔
اور ایعن نے حرام كے متعلق يہ كما ہے كہ " ہروہ شے جس كے متعلق يقين ہويا خن غالب ہوكہ يہ فيركى ہے تو اس كا استعال حرام ہے۔ كيونكہ شرع نے بہت احكام ميں خن غالب كو ہمى يقين كے قائم مقام كيا ہے۔
اور اگر كى شے كے حرام يا طائل ہونے ميں شك ہو اور اس كے جوازيا عدم اور آكر كى شے كے حرام يا طائل ہونے ميں شك ہو اور اس كے جوازيا عدم جوازكى دونوں جانب برابر ہوں۔ يہاں تك كہ تم اس حد تك شك ميں پڑ جاؤكہ

جوار کا رور می جب برید بروس میں معدد اس میں است و حرمت کسی طرف کو ترج نہ وے سکو تو بید شیمے کی غذا ہے۔ کیونکہ اس میں یہ بھی شہر ہے کہ حرام ہو۔ للذا الی غذا کا معاملہ مشتبہ اور اس کا حال غیرواضح ہے۔ پھر جس کی حرمت واضح ہے اس سے اجتناب فرض ہے اور جس کی حرمت میں شبہ ہو اس سے پر میز کرنا ورع اور تفویٰ ہے۔ ہمارے نزدیک ان دونوں اقوال

میں سے اس دو سرے قول کو فوتیت حاصل ہے۔ سوال:

اس زائے کے باد شاہوں کے انعلات و تحالف قبول کرنے کاکیا تھم ہے؟

اس مئلہ میں علاو کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس مال کا حرام ہونا بیٹنی نمیں اس کے لینے اور قبول کرتے میں حرج نہیں۔ اس کے برعس بعض

دوسرے ملاء کرام یہ فراتے ہیں جس مال کا طال ہوتا واضح اور بھین نہ ہو اسے لیٹا Click For More Books Ahlesunnat Kitah Ghar

اور قبول کرنا ورست نہیں۔ کیونکہ اس زمانہ کے سلاطین کے پاس اغلب حرام مال مو تا ہے۔ ان کے پاس مال حلال یا تو بالکل نایاب ہے ' یا بالکل نادر ہے۔ اور علاء کی تیسری جماعت بیه کهتی ہے کہ سلاطین وقت کا مال غنی اور فقیر سب کے لیے قبول کرنا درست ہے جبکہ اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو۔ اگر اس مال میں کوئی خرابی موگ تو اس کا گناہ دینے والے کے سرہے۔ ان کی دلیل بدہ کہ حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حاکم اسکندریہ مقوس کا ہدیہ قبول فرمایا۔ حالاتکہ وہ غیرمسلم تھا۔ نیز حضور علیہ الصلاق والسلام نے یہود مدید سے قرض ال لیا۔ طالاتکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یمودیوں کے متعلق فرمایا : اکَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ لِعِيْ يمود مينه انتا درج ك حرام خور بين- ان حضرات كى يه دليل بمى ہے کہ بست محابہ نے ظالم حکام کا زمانہ پایا اور ان سے برسیے ستھے وغیرہ قبول کرتے رہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہربرہ 'حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمروغیرہم رمنی الله تعالی عنم كانام پیش كياجا سكتا ہے۔ اس کے بر عکس دو سرے علماء یہ کہتے ہیں کہ طالم حکام سے مال قبول کرنا کی

اس سے برسس دو سرے علاء یہ سے ہیں کہ طام حکام سے مال جول کرنا کی غنی و فقیر کو درست و روا شیں۔ کیونکہ ارتکاب ظلم کی وجہ سے بی ان کا نام ظالم پڑ چکا ہے' اور ان کا مال غالبًا حرام بی ہوتا ہے۔ اور اعتبار امر غالب کا ہوتا ہے۔ لندا ان کے مال سے اجتناب ضروری ہے۔

بعض دو سرے بیہ کتے ہیں کہ جس مال کی حرمت یقینی نہ ہو اس کا استعال فقیر کے لیے درست نہیں۔ ہاں اس صورت بین فقیر کے لیے درست نہیں۔ ہاں اس صورت بین فقیر کے لیے لینا بھی درست نہیں جبکہ یقین ہو کہ یہ فضب شدہ مال ہے۔ صرف اس نیت سے یہ مال لینا درست ہے کہ اس سے لے کرمالک کو دے۔

ان علاء نے یہ ممی کما ہے کہ فقیر کے لیے سلاطین وقت کا مال قبول کرنا اور

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردو \_\_\_\_ منهاج العابرين أردو \_\_\_\_ منهاج العابرين أردو و منهاج العابرين أردو و المراوا بها كيونكه وه مال يا تو سلطان كا اپنا ذاتى بوگا تو اس ميس بحى عبول كرنے ميس حرج شيس اور اگر مال فنى يا خراج يا عشر كا بو تو اس ميس بحى شرعاً فقير كا حق بها يول على المل علم بحى سلاطيين وقت كا ديا بوا مال اپنے تصرف ميس لاسكتے بيں - حضرت على مرتفئى كرم الله وجهه فرماتے بين:

"جو مخص اسلام میں بخوشی داخل ہوا' پھر قرآن کریم کی تلاوت علانیہ کرتا ہو وہ مسلمانوں کے بیت المال سے سالانہ دو سو درہم لینے کا حق دار ہے۔ ایک روایت میں دو سو دینار آئے ہیں۔ اگر دنیا میں اسے نہیں ملے گاتو آخرت میں لے گا۔" میں دو سو دینار آئے ہیں۔ اگر دنیا میں اسے نہیں ملے گاتو آخرت میں لے گا۔" اور جب معالمہ یہ ہے تو فقیراور عالم ایسے مال کے حقدار ہیں۔ تو وہ اپنا حصہ

لے سکتے ہیں۔ عطاء نے یہ بھی کما ہے کہ اگر کسی کا مال غصب مال سے اس طرح رل مل چکا ہو کہ تمیز مشکل ہو' یا کسی سلطان کے پاس غصب کا ایسا مال ہو جس کے مالک اور

مالک کی اولاد مرچکی ہو اور واپس کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو سلطان ایسے مال سے اس صورت میں بید اس صورت میں بید اس صورت میں بید نہیں کہ اللہ اس سلطان کو صدقے کا تھم دے اور فقیر کو اس کے قبول کرنے سے

منع كرے على فقير كو وہ مال قبول كرنے كى اجازت نه دے۔ حالانكه وہ مال اس كے ليے حرام ہو۔ تو ايسے مال ميں فقير كو لينے يا نه لينے كا اختيار ہے۔

مرایے مسائل میں علماء کو تمام شقوق بیان کیے بغیراور پوری تفسیل بیان کیے بغیراور پوری تفسیل بیان کیے بغیر فقوی دینا جائز نہیں۔

ہے بیر وی ویا جار ہے۔ اگر ہم اس کتاب میں یمال اس مسئلے کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے مقصد سے دورجا پردیں گے۔ جو مخص اس کی پوری تفصیلات معلوم کرنے کا

خوابش مند ہو وہ ہماری کتاب "احیاء العلوم" کے باب حلال و حرام کا مطالعہ کرے۔

امراء اور تاجروں کے تخائف کاکیا تھم ہے؟ فقراء اور علماء کو ان کے ہدیے و تخف قبول کرنے جائز ہیں یا نہیں؟ باوجود یکہ یہ لوگ حصول مال میں بے احتیاطی اور اس کی حلت و حرمت میں پوری غور و احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ اور اس طرح عام دوستوں کے تخفے تخائف کالینا درست ہے یا نہیں؟

## جواب:

جب كى انسان كا ظاہر حال نحيك ہو اور اس ميں كوئى شرى خرابى معلوم نہ ہو

قرائي فخص كا عطيه يا صدقہ قبول كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔ اور اس طرح كى كھود

كريد شرى طور پر لازم نہيں كه زمانه بكڑ چكا ہے اور لوگوں ميں حلال و حرام كا فرق

اٹھ گيا ہے۔ اس ليے شايد بيہ صدقہ بحى حرام مال سے ہو۔ كيونكہ ايسا خيال صدقہ

دينے والے كے حق ميں سوء على ہے ، جو درست نہيں۔ بلكہ مسلمانوں كے متعلق

نيك كمان ركھنے كا تحم ہے۔

پرعطیات و صدقات کے بارے میں اصولی چزیہ ہے کہ ہر چزکے متعلق ایک شری تھم اور ظاہر شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسرا تقویٰ کا تھم اور اس کا حق۔ شری تھم تو یہ ہے کہ ہر وہ صدقہ یا عطیہ قبول کر لیا جائے جس کا ظاہر درست ہو۔ اور اس کے بعد کوئی تفتیش نہ کی جائے۔ ہاں اگر اس مال کے حرام یا فصب ہونے کا بقین ہو تو پھرلینا جائز نہیں۔

مر تقویٰ یہ ہے کہ بوری تحقیق و تفتیش کے بغیر کی سے قطعاً کوئی چیزنہ لی جائے۔ اگر اس میں ذرہ بھی شبہ کا کمان ہو تو رو کر دیا جائے۔ اس لیے کہ حضرت

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفح نمبر188

ابو بکر صدیق رمنی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ:

ان غلاما له اتاه بلبن فشربه فقال الغلام كنت اذا جئت بشئى تسالنى عنه ولم لم تسالنى عن هذا اللبن فقال وما قصته فقال رقيت قوما فى الحاهلية فاعطه ني هذا فتقيا العربك الصدرة . من الله تمال عند

الجاهلية فاعطوني هذا فتقبا ابوبكر الصديق رضى الله تعالى عنه وقال اللهم هذه قدرتي فما بقي في العروق فانت حسبه.

ایک وفعہ آپ کا ظلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا آپ نے اسے لی لیا۔ غلام نے عرض کی میں پہلے جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس لاتا تھا تو آپ اس کے متعلق دریافت فرمایا کرتے تھے لیکن اس دودھ کے متعلق آپ نے کوئی استفسار

نمیں فرمایا۔ تو اس وقت آپ نے پوچھا یہ دودھ کیا ہے؟ فلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہمیت میں ایک بیار آدی پر نتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں یہ دودھ آج

انہوں نے دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بیہ سن کر اپنے حلق میں انگل ڈالی اور اسے حق میں انگل ڈالی اور اسے نے کر دیا۔ قے کے بعد آپ نے نمایت عاجزی سے دربار اللی میں عرض کیا "اے میں مولی الجس مرملی الجس مر

"اے میرے مولیٰ! جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا۔ اس کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ کیا ہے وہ معاف فرما دے۔"

یہ روایت اس بات کی قوی دلیل ہے کہ تقویٰ پر نظر رکھنے والے ہر مخص کے لیے ضروری ہے کہ غذا کی پوری طرح چھان بین کرے اور پھراسے استعال بیں لائے۔

سوال:

تہارے اس بیان سے ابت ہوتا ہے کہ تقویٰ تھم شرع کے خلاف ہے؟ جواب:

جانا چاہیے کہ ظاہر شرع آسانی و سولت پر منی ہے۔ ای لیے نی صلی اللہ

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر189 مني نبر189 تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

بعثت بالحنيفية السمحة

میں آسان اور ہرباطل سے جدا فرمب دے کر بھیجا گیا ہوں۔

اور تقوی شدت و احتیاط پر بنی ہے۔ کما گیا ہے کہ متقی کا معالمہ دوسری بزاروں پیچید گیوں میں سیننے سے زیادہ سخت ہے۔ پھریہ خیال نہ کرو کہ تقوی شرع سے کوئی علیمدہ چیز ہے بلکہ اصل میں دونوں ایک ہیں لیکن شرع کے تھم دو ہیں۔ ایک جواز کا تھم اور ایک احتیاط و افغلیت کا تھم۔ جائز تھم کو تھم شرع اور افغل و زیادہ بااحتیاط تھم کانام تقوی ہے۔ تو یہ دونوں تھم ایک دوسرے سے جدا ہونے کے باوجود اصل میں ایک ہیں۔ اس فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔ سوال:

جب ہرشے کی تفتیش اور چھان بین ضروری ہے او اس زمانہ بیں کی چیز کو بھی استعال کرنا صاحب تفویٰ کے لیے مشکل اور فساد سے خالی نہیں۔ حالا تکہ ضروری چیزوں کا استعال اس کے لیے لازی ہے۔

## جواب:

جاننا چاہیے کہ تقوی ایک سخت راستہ ہے جو مخص اس پر چلنے کا ارادہ کرے اس کے لیے ضرور مشکل ہے کہ اپنے نفس اور دل کو مصائب و مشکلات برداشت کرنے پر مضبوط کرے۔ ورنہ وہ تقوی کا راستہ طے نہیں کرسکا۔ ای وقت کے باعث بہت ہے اہل تقوی اور حقد مین صوفیاء شہوں و آبادیوں کو چھوڑ کر کوہ لبنان پر چلے محت اور ساری عرکماس اور جنگی کھیل وغیرہ کھا کر گزاری جن میں کی قشم پر چلے محت اور ساری عرکماس اور جنگی کھیل وغیرہ کھا کر گزاری جن میں کی قشم کی جس میں ہمت ہو اسے چاہیے کہ سے ایک ہو اسے چاہیے کہ

مشکلات و مصائب اور حوادث کو برداشت کرے اور آفات کے پیش آنے پر مبر کرے ' اور ان مندرجہ بالا حضرات کا طریقہ اختیار کرے۔ لیکن جو لوگوں میں رہنے اور وہی چیزیں استعال کرنے پر مجبور ہو جو وہ استعال کرتے ہیں۔ تو اسے جاہیے کہ اتنا قلیل استعال کرنے جتنا سخت ضرورت کے وقت مردار استعال کرنے کی اجازت ہے۔ مرف ای قدر پر اکتفا کرے جس سے اللہ تعالی کی عبادت قائم رکھ سکے۔ اس قدر استعال پر اسے معذور سمجما جائے گا۔ اور بیر اندازہ اس کے لیے معز نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس میں کسی فتم کا شبہ ہو۔ اس کیے حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرایا ہے کہ فسد الشوق فعلیکم بالقوت (ترجمہ) چونکہ بازاروں میں حرام وطال میں تمیزاٹھ چکی ہے۔ اس لیے صرف ضروری روزی پر اکتفا کرنالازم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت وہب بن ورد ایک ایک یا وو دو یا تین تین دن بموك رہے تھے ' محرايك روثى ليتے تھے اور وعاكرتے تھے: اللهم انك تعلم واني لا اقوي على العبادة واخشى الضعف والالم أكله-اللهم إن كان فِيْهِ شئى من حبث او حرام فلا تواحذني به ثم يبل

رغيفة بالماء ثم ياكله

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں بغیرغذا کے تیری عبادت کی طافت نہیں رکھتا اور مجھے کمزوری کا ڈر ہے۔ اگر ایسانہ ہو تا تو میں سے بھی نہ کھاتا اے اللہ 'اگر اس روثی میں کوئی خرانی یا حرام ہو تو مجھے اس کھانے پر نہ پکڑتا۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ رونی کو بانی میں بھوتے تھے 'اور کھاتے تھے۔

میں کہنا ہوں کہ یہ طریقے اہل تعویٰ میں سب سے بلند تقویٰ والوں کے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان سے تقوی میں کم بین ان کے لیے اپنی وسعت کے مطابق احتیاط ضروری ہے۔ جھنی ان میں احتیاط ہوگی ای قدر انسیں تقویٰ سے حصہ کے

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ سني نبر 191 \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ سني نبر 191 گا۔ مشہور مثال ہے كہ تم جتنی محنت و كوشش كرو ہے۔ اتنى ہى تنهيں اپنى مراديس كامياني ہوگى \_\_\_\_ اور الله تعالى كسى نيك عمل كرنے والے كے عمل كو ضائع منيں كرتا۔ اور لوگ جو بجھ مجى كرتے ہيں وہ سب بجھ جانتا ہے۔

سوال:

مندرجہ بالا بیان تو حرام چیزوں کے متعلق تھا۔ ذرا طال کے متعلق ہمی بیان کر دیجے کہ کس حد تک اس کا استعال فضول میں داخل نہیں' اور کس حد پر جاکر وہ فضول کے تھم میں داخل ہوتا ہے جس کے باعث روز قیامت بندے کو حساب کے لیے روکا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ اور طال کے استعال کی مستحب اور مناسب مقدار کیا ہے جو فضول میں داخل نہیں اور جس کا حساب وغیرہ نہیں ہوگا؟

جواب:

مباح تین قتم ہے۔ ایک وہ جو فخر مبابات برائی اور نمائش کے طور پر استعال کیا جائے۔ ایسے استعال کا ضرور قیامت کے دن حساب ہوگا اور اس کے حساب کے لیے ضرور وہاں روکا جائے گا۔ اور استعال کرنے والے کو طامت اور شرم دلائی جائے گا۔ اور استعال کرنے والے کو طامت اور شرم دلائی جائے گی۔ ایسا استعال خدا تعالی کو ناپند اور برا ہے۔ اور ایسا استعال بندے کے دل میں برائی پیدا کرتا ہے۔ یعنی فخراور برائی وغیرہ جو عذاب دوزخ کا باعث ہے اور اس طرح کے استعال کا ارادہ معصیت اور گناہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن جید میں ایک جگہ فرایا ہے:

إِنَّمَا الْحَيُوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُوْ وَتَكَاثُوْ فِي الْأَمْوَالِ

دنیا کی زندگی تو محض تھیل کود' زینت و زیبائش مال و اولاد میں گخرو غرور اور

اور نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

من طلب الدنيا حلالاً مباهيًا مكاثراً مفاخراً مرائيًا لقى الله تعالى وهو عليه غضبان-

جو مبابات 'برائی' فخر اور نمائش کی غرض سے حلال کی طلب کرے گا وہ قیامت کے دن خدا کو اپنے اور غصب ناک پائے گا۔

تو مندرجہ بالا آیت و حدیث میں ایسے مقصد و ارادے پر وعید سائی گئی ہے۔ مباح کی دوسری فتم وہ ہے جس کا استعال محض شہوت کے طور پر ہو۔ ایسا

استعال بھی برا ہے جس پر روز قیامت مبس و حساب ہوگا۔ کیونکہ رب تعالی کا فرمان ہے:

> چرتم سے ضرور تعتول کے متعلق سوال ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَن النَّعِيْمِ ٥

وَ حَلاَلُهَا حِسَابٌ۔ اور طال کے استعال پر روز قیامت صاب ہوگا۔

طال و مباح کی تیسری هنم بیہ ہے کہ مجبوراً قدا ضرورت شے استعال کی جائے۔ جس سے رب تعالی کی عباوت بجالائی جاسکے۔ اتنا اندازہ بی بھز مستحب اور مناسب ہے۔ استعال پر کوئی حساب و عذاب وغیرہ نمیں ہوگا۔ بلکہ اتنا قلیل

استعال ثواب اور مرح كا باعث ب- كيونكه الله تعالى فرمات ب: أو لَنْكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِتمًا كَسَبُوْا

ان لوگول کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ اور نی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

جس نے سوال سے بیخے کے لیے اور اپنے ہمسائے کی امداد کے لیے اور اپنے عیال کی پرورش کے لیے وار اپنے عیال کی پرورش کے لیے طال ونیا طلب کی قیامت کے روز اس کا چرہ چود هویں رات کے جاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔

ایسے بندے کی بیہ شان و فغیلت اس کیے ہے کہ اس کا قصد و ارادہ نیک اور خالص اللہ تعالی کے لیے ہو تا ہے۔

## سوال:

وہ کیا شرائط ہیں جن کے محوظ رکھنے سے مباح کا استعمال خیراور نیکی بن جاتا ہے؟

### جواب:

مباح اور حلال اشیاء کا استعال دو شرطوں سے نیکی اور خیر بنرا ہے۔ (۱) ایک حال (۲) دوسرا قصد و ارادہ۔

حال سے مراد ہے کہ حال و مباح کو بوقت عذر و مجوری استعال کیا جائے۔ عذر اور مجوری کی صورت ہے کہ ایساموقع ہو کہ اگر حال کو استعال میں نہ لایا جائے تو شرعاً گرفت ہو وہ اس طرح کہ مباح شے کے استعال نہ کرنے کے باعث بدن انا لاغر ہو جائے کہ فرض 'سنت یا نقل اوا نہ کرسکے۔ تو ایس صورت میں مباح کا استعال ترک مباح سے افضل ہے۔ اگرچہ دنیا کے مباحات کو بھی استعال میں نہ لانا بمتر اور افضل ہے مرعذرکی صورت میں استعال ہی بمترو افضل ہے۔ مراد ہے کہ حال کے استعال ہی بمترو افضل ہے۔ مقصد و ارادے سے مراد ہے کہ حال کے استعال سے مقصود سنر آخرت

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ منجم نمه 194 کا توشه تیار کرنا اور عبادت خداوندی کی قوت و استطاعت ہو۔ اس طرح که استعال ك وقت دل من بير بات لائ كم أكر ميرا مقصود خدا تعالى كى عبادت نه مو يا تومين اس کو استعال نہ کرتا۔ یہ اس کے استعال کی دوسری وجہ ہے تو جس مباح کے استعال میں بید دونوں امریائے جائیں کے ایسا استعال مستحب کی اور خیرشار ہوگا۔ اور اگر کسی مقام پر حالت عذر تو ہو گرمندرجہ بالا قصد و ارادہ نہ ہو۔ یا قصد و ارادہ تو مو ممرحالت عذر نه مو تو وبال مباح كا استعال نيكي بالمستحب مين شار نهيس موكا<sub>-</sub> پھراس نیکی و درجہ استحباب ہر استقامت کے لیے بصیرت اور نیک ارادے کی ضرورت ہے لین جب مجی طال یا مباح شے کو استعال میں لانے لگے تو یہ قصد كركے كه يس عبادت كى قوت كى غرض سے اس كو استعال كرنے لگا موں۔ اگر كميں خدانخواستہ اس قصد سے سمو ہو جائے تو یاد آنے بر کرلے۔ ہمارے میخ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ یمال تین امور ہو گئے جن کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ وو تو اس استعال کو نیکی میں واخل کرنے کے لیے لینی ارادہ اور حالت عذر اور تیسرا بمیشہ اس قصد و ارادے کو استقامت کے لیے طحوظ رکھنا \_\_\_\_ اس کو اچھی طرح زہن

میں ہٹھالو۔

سوال:

طال کا وہ استعال جو شہرت کی غرض سے ہو کیا معصیت اور باعث عذاب ہے یا نہیں؟ اور کیا حالت عذر میں مباح شے کا استعال فرض و ضروری ہے یا نہیں؟

جواب:

حالت عذر میں امر مباح کا استعال افغل کے اور متحب ہے فرض اور واجب نہیں۔ اور شہوت کی غرض سے جو استعال ہو وہ برا اور ناپندیدہ ہے 'اور اس

منهاج العابدين أردد \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردد \_\_\_\_ منهاج العابدين أردد \_\_\_\_ منهاج العابدين أردد \_\_\_ منهاج العاب كا باعث نهيں۔ بال روز قيامت اس كے حماب كے ليے بندے كو روكا جائے گا۔ اور اسے ملامت كى جائے گی اور شرم دلائی جائے گی۔

سوال:

یہ جس و حساب کیا چیزیں ہیں جن کا بندے کو سامنا کرنا پڑے گا؟

جواب:

حساب یہ ہے کہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گاکہ تم نے یہ شے کس طرح حاصل کی اور اسے کمال خرچ کیا اور کس نیت سے خرچ کیا؟

اور جس یہ ہے کہ حساب لینے کے لیے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ اور یہ جس میدان محشر میں ہوگا۔ جب تمام مخلوق پر دہشت چھائی ہوگی اور لوگ نگک اور پیاس کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش کا

ونت ہوگا۔

سوال:

جب الله تعالی نے طال کے استعال کی ہمیں اجازت وی ہے تو یہ طامت اور شرم دلانا کیوں ہوگا؟

جواب:

یہ طامت اور عار دلانا ترک ادب کی وجہ سے ہوگا۔ جیسے وہ محض جو بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے اور ادب کو طوظ نہ رکھے تو اسے طامت کی جاتی ہے اور شرم دلائی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ طعام اس کے لیے مباح اور جائز ہو تا ہے۔

یی تھا وہ مضمون جو ہم نے اس کتاب میں اصلاح نفس کے متعلق بیان کرنا تھا۔ اس لیے اس مضمون کو اپنے ذہنول میں محفوظ کرد ادر اس پر عمل کرد۔ انشاء اللہ تعالی دونوں جمان میں خیر کثیر کے مالک بن جاؤ کے \_\_\_\_ فالله ولی العصمة والتوفیق بفضله۔

# فصل

تو اے عزیز! تھے پر لازم ہے کہ اس طویل اور سخت گھائی کو عبور کرنے میں پوری کوشش صرف کرے۔ کیونکہ اسے عبور کرنا زیادہ مشکل اور محنت طلب ہے۔ اور یہ گھائی فتنوں سے لبریز ہے کیونکہ جو بھی راہ حق سے منحرف ہو کر ہلاک و تباہ ہوا ہو وہ رہے گھائی فتنوں سے لبریز ہے کیونکہ جو بھی راہ حق سے منحرف ہو کر ہلاک و تباہ ہوا ہو دنیا یا مخلوق سے میل جول یا نفس یا شیطان کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اور ہم نے اپنی کتاب "احیاء العلوم" " "کتاب الاسرار" اور "القربتہ الی اللہ" وغیرہ میں اس فتم کے واقعات و مسائل تحریر کے ہیں ،جو اس گھائی کو عبور کرنے میں کانی مدودیتے ہیں۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ سند نبر 197 و الله تعالى مجمع معالجه نفس كراز اور اور اس كتاب مين ميرا مقصود بيه تعاكمه الله تعالى مجمع معالجه نفس كراز اور ميرك املاح اور ميرك ذريعه اصلاح ك طريقول سے آگاہ كر دے- اس ليے بين في اس كتاب مين مختر مر تمام معانى كے جامع كتوں پر ہى اكتفاكيا ہے- جو مخص مجمى ان مين غور كرے گاوہ انہيں كافى پائے گا۔ اور بيہ نفيس كتے انشاء الله تعالى ضرور اسے راہ حق كى طرف رہنمائى كريں گے۔

اور یہ فصل دنیا' مخلوق' نفس اور شیطان سے خلاصی دینے والے نکتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

تواے عزیز! علائق دنیا سے حذر کرنا اور زہد اختیار کرنا تھے پرلازم اور ضروری ہے۔ کیونکہ تو تین حال سے خالی نہیں:

ا۔ یا تو تو صاحب بھیرت اور صاحب عقل ہے \_\_\_\_ تو تیرے لیے ہی کافی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے۔ اور اللہ تیرا دوست اور حبیب ہے۔ اور بیا کہ دنیا تیری عقل کو منتشر کرنے والی ہے۔ طالانکہ عقل ہی انسان کا اصل جو ہرہے۔

۲۔ اور یا تو صاحب ہمت اور عبادت میں کوشش کرنے والے لوگوں میں سے

خیرے روکتی ہے جب دنیا کی فکر باعث رکاوٹ ہے تو خود دنیا کس قدر رکاوٹ کا باعث ہوگ۔

س- اور یا تو اہل غفات میں سے ہے یعنی تھے میں خفائق کو دیکھنے کی ہمیرت نمیں۔ اور نہ تھے میں اعمال خیر بجالانے کی ہمت ہے۔ اس صورت میں تیرے لیے کسی کافی ہے کہ تھے ایک دن اس دنیا ہے جدا ہونا پڑے گا۔ یا بید دنیا تھے سے اچانک جدا ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضرت حس ہمری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

ان بقيت لك الدنيالم تبق لها فاي فائدة اذالك في طلبها وانفاق العمر عزيز عليها\_ اكر دنيا تيرے ليے باقى رہے كى تو اس كے ليے باقى نىس رہے گا۔ اس ليے طلب ونیایس کیافائدہ یا اپنی عمر عزیز اس کی طلب میں ضائع کرنے سے کیا حاصل؟ ایک عربی شاعرنے کیا خوب فرمایا ہے: (۱) هب الدنيا تساق اليك عفوا اليس مصير ذاك الى زوال (r) فما ترجوا بعيش ليس يبقى وشيكا قد تغيره الليالي (r) وما دنیاک الا مثل ظل اظلک ثم اذن بارتحال مان لیا کہ یہ دنیا وافر مقدار میں تیری طرف تھینی چلی آ رہی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک دن فنانهیں ہوگی؟ ٢- تحقی اس عیش سے حقیقی خوشی کی امید کیا ہوسکتی ہے جو چند دن کے بعد فنا ہو جائے گی اور جس کاآرام عظریب تکلیف اور رنج میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس دنیا کی مثال بالکل سائے جیسی ہے جس میں تو ذرا آرام کرتا ہے اور پھر وہ سامیہ وہاں سے زائل ہو جاتا ہے۔ تو عقل مندکو ہر گر مناسب نہیں کہ اس دنیا کے دھوکے میں آئے۔ ایک عربی شاعرنے بالکل درست کھاہے أضْغَاثُ ِ نَوْمٍ اللبيب بمثلِها (ترجمه) ونیا خواب کی طرح ہے۔ یا زائل اور فنا ہو جانے والے سائے کی طرح - اور بیشک عقل مندایی ناپائیدار اور فانی شے سے دحوکا نسیس کھا تا۔ ابلیس کے شرسے بچا ضروری ہے: باتی رہا شیطان و اس کے شرے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منه نبر 199 كى وليل كافى ہے كه الله تعالى نے اپنے نبى محمر صلى الله عليه وسلم كو فرمايا: وَقُلُ رَّتِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُونُونِ ٥

(اے میرے نی! دعا کے طور پر) یول کمہ "اے میرے رب! میں شیاطین کے وساوس سے تیرے پاس بی پناہ لیتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں اس بات

ے بھی تیرے پاس می بناہ لیتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔"

تو حضور علیہ الصلوة والسلام جو سب سے بمترسب سے زیادہ عالم سب سے زیادہ عالم سب سے زیادہ عقمند اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بلند رتبہ والے ہیں وہ اس چیز کے محتاج ہیں کہ شیطان سے پناہ ما تکیں 'تو تو جو جمالت' عیوب اور غفلت کا مجموعہ ہے' شیطان سے بناہ ما تکنے کا محتاج نہیں؟ ضرور محتاج ہے اور سخت محتاج ہے۔

# لوگوں سے میل جول کی ندمت

لین لوگوں سے میل جول کا معالمہ ' تو اس کی قباحت کے جوت کو صرف یمی کانی ہے کہ اگر تو ان سے میل جول کرے گا اور ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو گانہ گار ہو جائے گا' اور اپنی آخرت کے معاملے کو خراب کروے گا۔ اور اگر ان کی خواہشات کی مخالفت کرے گا تو ان کی اذبوں اور زیاد تیوں سے رنجیدہ ہوگا۔ اور تیری دنیا کی زندگی مکدر ہو جائے گی۔ پھران سے یہ بھی بحید نہیں کہ وہ تیرے جانی دشمن بن جائیں۔ اور اس طرح تو ان کے فتنے میں جٹلا ہو جائے۔ اور اگر تو ان سے میل جول اچھا رکھے گا تو وہ تیری مدح اور تعظیم کریں گے۔ اور اگر تو ان سے اس طرح تو بجب اور خودستائی کے فتنہ میں جٹلا ہو جائے۔ اور اگر وہ تیری ندمت اور برائی کریں گے اور آگر وہ تیری ندمت اور برائی کریں گے اور آگر وہ تیری ندمت اور برائی کریں گے اور آگر وہ تیری ندمت اور برائی کریں گے اور آگر وہ تیری ندمت اور برائی کریں گے اور آگر وہ تیری ندمت اور برائی کریں گے اور برائی کریں گے اور برائی کریں گے تو اس صورت میں تو بھی غمناک بوگا' اور بھی ناجائز غصہ کرے گا۔ اور یہ مدح یا ندمت دونوں ہلاک کرنے والی آفیں

چرتم ذراب تو یاد کرو که جب حمیس قبریس دفن موے صرف تین یوم موں کے تو تخفی بالکل بھلا دیں گے۔ وہاں صرف خدا تعالی کی ذات ہی موجود ہوگ۔ تو کیا یہ واضح نقصان نہیں کہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے عزیز وقت کو ضائع کر وے جن سے نہ مجمّے وفاکی امید ہے اور جن کے ساتھ نہ زیادہ دیر تو نے رہنا ہے۔ اور اپنے پیارے رب کی خدمت و طاعت کو ترک کردے جس کی طرف آخر تونے رجوع کرنا ہے۔ مرنے کے بعد صرف وہی ہمیشہ کے لیے تیرا ساتھ وے گا۔ اور حقیقت میں سب کا وہی حاجت روا ہے۔ اور ہربات میں صرف ای پر بحروسہ ہونا چاہیے۔ اور ہر حال میں ہر شدت و مشکل کے وقت ای کی طرف رجوع کرنا

چاہیے۔ وہ اکیلا ہے ' کوئی اس کا شریک نہیں۔ اے عاجز انسان! میری ان باتول اور نصیرتوں کو غور سے س- شاید تحملے الله

تعالی ائی مرانی سے راہ ہدایت دکھادے اور اللہ بی ہدایت کا مالک ہے۔

ندمت نفس كابيان

لنس کے برا ہونے کا یمی جوت کافی ہے کہ جو تو شب و روز اس کے حالات اس نے برے ادارے اور اس کے خلاف شرع امور کے ارتکاب کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ انس شموت کے وقت حیوان جیسے افعال کرتا ہے۔ غصے کے وقت ورندہ بن جاتا ہے' اور معیبت و تکلیف کے وقت چھوٹے بچے کی طرح آہ و زاری کرتا ہے اور آرام و آسائش کے وقت فرعون بن جاتا ہے۔ جب بھوکا ہوتا ہے تو پاکل ہو جاتا ہے اور جب سیر ہوتا ہے تو سرکش بن جاتا ہے۔ اگر تو اسے سیر کرے تو سرکشی کرتا ہے اور اگر بموكا ركھ تو چنا ہے اور بے مبرى كامظاہرہ كرتا ہے۔ يہ بعينہ اى طرح

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفحه نبر201

ہے جیماکہ ایک ثاعرنے کماہے۔

کحمّار السوء ان اشعبهٔ رمح الناس دان جاع نهق (بی نش منوس گدھے کی مانڈ ہے جو سیرکی حالت میں فرمستی میں آکر لوگوں

کویال کرتا ہے۔ اور جب بھوکا ہوتا ہے تو ہانکتا ہے)۔

بعض صالحین نے بالکل ورست فرمایا ہے کہ:

ان من ردائة هذه النفس و جهلها - بحيث اذاهمت بمعصية او انبعثت لشهوة فنهيتها او تشفعت اليها بالله سبحانه - ثم برسوله عليه السلام و بجميع انبيائه و بكتابه و بجميع السلف الصالح من عباده و تعرض عليها الموت والقبر والقيامة والجنة والنار لا تعطى الا نقياد ولا تترك الشهوة ثم ان استقبلتها بمنع رغيف تسكن و تترك شهوتها لتعلم خستها و جهلها -

اس نفس خبیث کی خست اور جمالت کا بید عالم ہے کہ جب کسی گناہ کا قصد کرلے 'یا شہوت پر اٹھ کھڑا ہو تو تو اسے روکنے کی کوشش کرے۔ یا خدا' رسول' تمام انبیاء کلام مجید یا تمام سلف صالحین کا واسطہ پیش کرے 'یا اس کے سامنے موت' قبر' قیامت' جنت اور دوزخ تک پیش کرے تب بھی گناہ سے باز نہیں آئے گا اور اپنی شہوت کو ترک نہیں کرے گا۔ پھراگر ایک روٹی کھاکر دو سری سے اسے روک تا کہ یہ شمیرے اور طعام کی حرص کو چھوڑ دے۔ تو تجنے اس کی کینگی اور جمالت کا اندازہ ہو جائے گا۔

اس لیے اے عزیز' اس سے غفلت نہ کرنا۔ کیونکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فیلا ہے' جو اس کی حقیقت سے بہتر جادیا ہے:

نے فرایا ہے 'جو اس کی حقیقت سب سے بعر جاتا ہے: إِنَّ النَّفْسَ لا مَّارَةً ؟ بِدِ

بیک نس بیشہ برائی ہی کا تھم دیتا ہے۔

منهاج العابدين أردد \_\_\_\_\_\_ منفر نبر202 منفر نبر202 منفر نبر202 منفر منفر كل منفر منفول ہے كم ايك دفعہ

معرف احمد بن ارم می رحمت الله تعالی علیہ سے معول ہے کہ ایک وقعہ میرے نفس نے جماد میں شریک ہونے پر مجھے مجبور کیا۔ میں نے ول میں کما سجان الله! قرآن میں تو آیا ہے کہ نفس برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ اور میرا نفس مجھے نیک کام کی ترغیب دے ایسا ہرگز نہیں ہوسکا۔ بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں

ے میل جول کرے تمائی اور گوشہ نشینی کی وحشت کو دور کرے۔ اور لوگوں سے خلط طط ہو کر راحت حاصل کرے۔ اور بان کے سامنے اپنی گوشہ نشینی اور بزرگ کا

چرچاکرے اپنی تعظیم اور اپنا احترام و اکرام کرائے۔ چنانچہ میں نے نفس کو جواب دیا کہ میں ہرگز تھے آبادی میں نہیں لے جاؤں گا۔ اور کسی جان پھیان کی جگہ تھے

سے میں ہر رہے ،بوں میں میں سے بول مد اور کی بال بیان کی جیمے کر طن ہوا کہ یہ اپنے سیاسیں سے جاؤں گا۔ تو وہ اس جواب پر راضی ہو کیا۔ لیکن مجھے پھر طن ہوا کہ یہ اپنے طاف بات پر کیسے رضامند ہوسکتا ہے۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کا کلام

طاف بات پر یے رضامند ہو سما ہے۔ اور شائے دل ہے دل بیل مها کہ حدا ہ قام سچاہے (کہ نفس برائی کی طرف ہی جاتا ہے)۔ تو میں نے اسے کما دومیں و شمن سے جماد و قبال کرنے کو تیار ہول۔ لیکن میرا اولیس و شمن تو ہے۔ اس لیے پہلے مقابلہ اور مقاتلہ تھے سے موگا۔ میرے اس جواب پر بھی نفس نے برا نہ منایا۔ میں نے چند

اشیاء اور شار کیں جو اس کے خلاف تھیں۔ لیکن وہ اس پر بھی برافروخت نہ ہوا۔ یس دل میں جران ہوا اور دربار ایزدی میں ملتی ہوا کہ اے باری تعالیٰ! میں نفس کو بسرطال جموٹا سمحتا ہوں اور تھے سیا۔ مجھے اس کی اصل حقیقت تنا۔" تو مکاشفہ میں

بسرطال بھوتا محمد ہول اور بھی سیا۔ نظم اس ی اسس طیعت بتا۔ '' کو مکاتفہ میں میں نے ساکر نفس کمہ رہا تھا: میں نے ساکر نفس کمہ رہا تھا: '' رہی ہو 11 جمعہ میں نشستان سیست کے گفت کا میں میں اس معرف

"اے احما او جھے ہر روز شونوں سے روک کر قل کرتا ہے اور ہربات میں میری خانفت کرے تو جھے تک اور پریٹان کرتا ہے۔ اور میرے اس قل اور تکلیف کاکسی کو پید نہیں ہوتا اگر تو جماد میں شرکت کرے گا تو صرف ایک باری جھے قل کرے گا۔ بعد میں تھے سے بیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اور میں لوگوں میں کرے گا۔ بعد میں تھے سے بیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اور میں لوگوں میں

منهاج العابدين أردو منهاج المحدث المرد منهاج المحد المرح ميراج عا بوگا اور اس بات كاچ عامل بوگا- " محمد بي المحد على المرد ميراج عامل بوگا- "

امام احدین ارقم فراتے ہیں کہ اس کے اس جواب سے میں نے تہد کر لیا کہ ہرگز جماد میں شرکت نہ مرکز جماد میں شرکت نہ

اے عزیز! ذرا خور کر کہ نفس کتنا وجوکا باز اور مکار ہے کہ بعد الموت بھی تیرے اعمال حند کو ریاء کے ذریعہ ضائع کرتا ہے۔ ایک عربی شاعرنے بہت ہی اچھا

توق نفسک لا تامن غوائلهَا فالنفس اخبث من سبعین شیطانا (ترجمہ) اپنے لئس کی عیاریوں سے نے خوف

ر ربعہ) بہت س کی خارف سے بھی اور اس کی خبات سے بھی زیادہ ہے) نہ ہو۔ کیو تک نفس کی خبافت ستر شیطانوں کی خبافت سے بھی زیادہ ہے)

اس لیے اس وحوکا باز محنابوں میں بتلا کرنے والے نفس خبیث سے چوکنا رہ اور ہروقت اور ہر حال میں اپنے دل کو اس کی مخالفت پر مضبوط رکھ۔ انشاء اللہ تعالی ایبا کرنے سے تو اس کی آفات سے محفوظ رہے گا اور تخبے راہ صواب نصیب

الد پھراے عزیز! تھے پر لازم ہے کہ اسے شوات و گناہوں سے باز رکھنے کے

لیے تقویٰ کی لگام دے۔ اس لگام کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں۔ اے عزیز! تو جان کہ میں نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کا ایک نفیس قاعدہ بیان کرتا ہوں۔ وہ بیہ ہے کہ:

عبادت دو متم ہے۔ ایک مامورات۔ (لینی جن کے کرنے کا حکم ہے۔)

دو سرے منہیات۔ (لیعنی وہ چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے)۔ اور مامورات کے بجا لانے اور منمیات سے اجتناب کے مجموعے کا نام تقوی ہے۔ لیکن مشیات سے بچنا ہر حال میں بندے کے لیے افغنل ' زیادہ باعث حفاظت زیادہ بمتر اور اعلی ہے۔ مامورات کے مقاملے میں اس بملو کی اجمیت زیادہ ہے۔ ای لیے مجاہدہ و ریاضت کے مبتدی شروع شروع میں مامورات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ دن کو روزہ سے ہوتے ہیں 'اور رات کو نوا فل میں کمڑے رہتے ہیں وغیرذلک۔ اور منتی و اہل بصیرت حضرات منہیات سے اجتناب کی زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دلوں کو غیراللہ کے خیال سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں' اپنے محکموں کو ضرورت سے زائد خوراک سے محفوظ رکھتے ہیں' اپنی زبانوں کو لغویات اور بیودہ مفتکو سے بچاتے ہیں اور اپی نظروں کو لایعنی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اس کیے عابد ان نے بونس عابد کو کما (اور ان عابدول کی کل تعداد سات تھی) "اے یونس! بعض لوگ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ پار نمازوں سے ہے۔ چنانچہ وہ نماز پر کی اور عمل کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ عبادت کے ستون ہیں۔ وہ پوری طرح صدق و توکل پر قائم رہتے ہیں اور ہروقت دربار خداوندی میں تضرع و دعامیں مشغول رہتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جنہیں سب سے زیادہ روزہ سے محبت ہے۔

چنانچہ وہ روزہ پر کسی اور عمل کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور بعض وہ ہیں جو صدقہ کو سب سے زیادہ عزیز خیال کرتے ہیں۔ اے بونس! میں تجھے ان نتیوں نماز' روزے اور صدقہ کی تغییرہتاتا ہوں کہ ان سے مراد کیاہے؟

قو نمازے مرادیہ ہے کہ قو بیشہ تکالیف و مصائب پیش آنے پر مبری نماز ادا کرتا رہے اور بیشہ احکام خداوندی کی بجاآوری میں قائم رہے۔

منهاج العابدين أددو \_\_\_\_\_ صفح نبر205 روزہ سے مرادیہ ہے کہ تو ہر پرائی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔

اور صدقہ سے مرادیہ ہے کہ جیری طرف سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پنچ۔ کیونکہ تو اس سے اعلی شے کا صدقہ نبیں کرسکتا۔ کسی کو اذیت نہ دینا ہی بہت برا صدقہ ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ فعل ہے۔

مندرجہ بالا بیان سے جب تھے پر روش ہوگیا کہ منہیات سے بچنا زیادہ اہم اور اس کی رعایت اور کوشش زیادہ اولی و مناسب ہے۔ تو اگر تھے دونوں فتم کی عبادت (اوا مرکی بجاآوری اور منہیات سے اجتناب) حاصل ہو جائے اور تو دونوں کا پابند ہو جائے تو تو عبادت کے معاملے میں کمال تک پہنچ گیا' اور تیری مراد حاصل ہوگئ' اور

آفات سے محفوظ ہو کیا' اور اصل غنیمت تیرے ہاتھ آگئ۔

اور اگر دونوں قتم کی عبادت تخفی حاصل نہ ہوسکے ' تو چاہیے کہ تو جانب اجتناب کو افتیار کرے۔ یہ جانب افتیار کرنے سے تو معاصی اور گناہ سے تو سالم اور محفوظ رہے گا اور اگر تو یہ جانب افتیار نہ کرے ' اور گناہوں و برائیوں سے نہ نچ تو ساری رات نوا فل ادا کرنے ' دن کو روزہ رکھنے اور دیگر مستحب امور میں مشغول ہونے سے تجھ کو کوئی فائدہ نہیں پنچ گا۔ تیری یہ شب بیداری کی مشقیں بے سود ہوں گی کیونکہ گناہوں اور برائیوں سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے تیری نیکیاں ساتھ ساتھ برباد اور ضائع ہوتی جائیں گی۔ اور دن کو روزہ رکھ کر جب تو فیبت ' کنی ساتھ ساتھ برباد اور ضائع ہوتی جائیں گی۔ اور دن کو روزہ رکھ کر جب تو فیبت ' کذب اور دوسری بیودہ گفتگو سے بربیز نہ کرے گا تو تیرے اس روزے کا کیا فائدہ پنچے گا۔

جعرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما ہے کسی نے بوچھا کہ ان دو آدمیوں میں افغل کون ہے ایک وہ جو نیکیاں بھی زیادہ کرے اور گناہ بھی زیادہ کرے۔ دوسرا وہ جو نیکیاں بھی کم کرے اور گناہ بھی کم کرے؟ آپ نے جواب دیا کہ دونوں برابر

منهاج العابدين أودو \_\_\_\_\_ مني نمبر 206 بين-

ہم نے یہ جو کما ہے کہ زیادہ نیکیاں کرنے کے بجائے گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری اور اہم ہے تو اس کی مثال مریض کی سی ہے کہ اس کے علاج کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو مریض کو دوا دینا دو مرا پہلو مریض کا معنر چیزوں سے پر ہیز کرنا۔ تو اگر دونوں چیزیں مریض کے لیے حاصل ہو جائیں تو بیار جلد صحت مند اور تندرست ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں پہلو موجود نہ ہوں تو جانب پر ہیز اولی و افضل ہے۔ اور الی دوا قطعاً کوئی فائدہ نہیں دیتی جس کے ساتھ بدپر ہیزی کو بھی روا رکھا جائے۔ لیکن دوا نہ ہو گر پر ہیز ہو تو یہ ضرور مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ ٱلْحَمْيَةُ

ہر باری کے علاج کی اصل پر بیز ہے۔

حضور ما المرائل كا ارشاد كا مطلب يه ب كه بر بين بجائ خود ايك بهترين علاج بهد اس كے بوت بوت كى ارشاد كا مطلب يه ب كه بر بين بجائ خود ايك بهترين علاج كا ساكيا ب ساكيا ب مندوستان كے لوگول كے نزديك يار كا سب سے بردا اور اعلى علاج يار كو كھانے بينے اور كام كاج سے پر بيز كرانا ہے۔ ان كے بال صرف پر بيز سے بى عموا مريض تذرست اور صحت ياب بو جاتا ہے۔

ہارے اس مندرجہ بالا بیان سے تھے پر روش اور واضح ہوگیا کہ تقویٰ کی اصل جو ہر اور نجات آخرت کا ذریعہ ہے انسانوں میں متی لوگوں کا درجہ ہی سب سے اونچا اور بلند ہے۔ اس لیے اے عزیزا تھے پر لازم ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش اور کمل جدوجمد کرے۔ والله سبحانه ولی التوفیق رحمته۔

پر بچھ پر چار اصفاء کی گلمداشت بھی لازم اور ضروری ہے۔ کیونکہ جسم میں میں چار عضو بوے اور اصل ہیں۔

آنكه كي حفاظت

اول آنکھ۔ اس کی گلمداشت اس کی خروری اور لازی ہے کہ دین و دنیا کے کاموں کا دارددار دل پر ہے۔ اور دل کی خرابی اور اس میں وسوسے وغیرہ اکثر و بیشتر آنکھ کی وجہ بی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جو مخص اپنی آنکھ کی حفاظت شیں کرتا اس کا دل بے قیمت ہوتا ہے۔ لیعنی اس میں کوئی کمال یا نور وغیرہ شیں آسکتا۔

## زبان کی حفاظت

دوسرا عضو زبان۔ اس کی حفاظت اور گلمداشت اس کی ضروری اور اہم کے تہماری عبادت و طاحت کا نفع ' پھل اور صلہ اس کی گلمداشت سے وابست ہے۔ (اور عبادت بیں وسوسے سے عبادت کا ضائع اور خراب ہونا بھی اکثر اس زبان کے باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ بناوٹ اور سجا کر مفتگو اور غیبت وغیرہ اگرچہ ایک لفظ بی ہو' تیری سال کی بلکہ پندرہ سال کی عبادت و ریاضت کو تباہ اور برباد کر دبتی ہے۔ اس کے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ:

ماشئى احق بطول السجن من اللسان

سب سے زیادہ جس چیز کو قید و بند میں رکھنا ضروری ہے وہ زبان ہے۔ مروی ہے کہ سات عابدوں میں سے ایک عابد نے کما اے یونس! جو لوگ بوری محنت اور کوشش سے عبادت میں مشغول رہتے ہیں ان کو عبادت پر جو

استقامت نعیب موتی ہے وہ زبان کی بوری طرح گلمداشت کا نتیجہ ہے۔ پھراس عابد نے کما حفظ زبان سے زیادہ پندیدہ تیرے نزدیک کوئی چز سی ہونی جاسیے۔ کیونکہ ول کو ہر قتم کے وسوسوں سے پاک رکھنے کا ذریعہ یمی ہے۔ مچر تو ذرا زندگی کے وہ فیمتی لمحات تو یاد کر جو تو نے بیدوہ اور لغو گفتگو میں ضائع کیے ہیں اگر تو ان عزیز لمحات میں توبہ و استغفار کرتا تو شاید کسی نیک گھڑی میں تيرى توبه قبول مو جاتى اور تيرك كناه بخش ويد جات اور تخب نفع مو تا\_ يا ان لحات میں لا إلله الله كاورد كرا ربتا أو كتبے بے حساب اجر و ثواب ملك يا ان لحات ميں يد دعاكراً "اك الله! ين تحمد سے عافيت اور سلامتي كا سوال كرا مول" شايد كى مبارک ساعت میں یہ الفاظ تیرے منہ سے نکلتے اور تیری دعاء قبول ہو جاتی۔ اس طرح تو دنیا و آخرت کی آفات سے نجات یا جاتا۔" تو کیا لغو اور بیودہ کلام میں لمحات زندگی کو ضائع کرنا واضح اور بین خساره نهیں؟ ان اوقات میں اگر زبان کو اوراردو وظائف میں مشغول رکھتا تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے۔ اور اپنے نفس اور وقت کو نضول کامول میں نہ لگا' تا کہ روز قیامت مجھے طامت نہ ہو۔ اور میدان محشر میں حساب کے لیے زیادہ دیر نہ رکنا پڑے۔ اس مضمون کو ایک شاعر نے اچھے پیرائے میں اوا کیاہے ماهمَمْت بالنطق في الباطل مكانه فاجعل (جب تو زبان سے کوئی باطل بات کمنے کا قصد کرے۔ تو اس باطل سے زبان کو روک اور اس کی جگه خدا کی تشیع کرا۔ ببیٹ کی حفاظت

تيسرا عفوجس كى حفاظت اور كلمداشت ضروري ہے وہ پيك ہے۔ اس كى

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ مني نبرووي مني كم براء ونيا مين حيادت كے ليے آيا ہے۔ اور غذا عمل كے ليے بنزل نيج اور پانی كے ہے۔ جيسا مخم اور جس ناسب سے اسے پانی ديا جائے گاديماني نيج اگے گا۔ اور جب مخم خراب ہو تو اس سے محيتی المجی نہيں ہوگ۔ بلکہ ایسے نیج سے بہ خطرہ ہے كہ شايد وہ تيرى ذهن بى بحيثہ كے ليے خراب كردے اور آئندہ ذراعت كے قابل نہ رہے۔ اى ليے معرت معروف كرفى رحمتہ اللہ تعالى عليہ نے فرايا ہے:

اذا صمتَ فانظر على ائ شى تفطر و عند من تفطر و طعام من ياكل فكم من اكل ياكل اكله فينقلب قلبه عما كان عليه فلا يعو دالى حاله ابدا وكم من اكلة حرمت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراء قسورة وان العبدلياكل اكلة فيحرم بها قيام سنة -

جب تو روزہ رکھے تو اس بات کا خیال رکھ کہ کس چیزے اسے افطار کرتا ہے اور کس کے کھانے سے افطار کرتا ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک خراب لقے سے دل کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے اور پر ساری عمروہ اپنی اصلی حالت پر نہیں آسکتا اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک خراب لقمہ پیٹ میں جانے سے ایک سال تک نماز تہد اوا کرنے سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک وفعہ بد نظر دیکھنے سے بندہ ایک عرصہ تک تلاوت قرآن پاک سے محروم ہو جاتا ہے۔

اس کیے اے عزیز! اگر تو اصلاح قلب اور توفیق عبادت جاہتا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ اپنی غذا کے متعلق تھم کا دم ہے کہ اپنی غذا کے متعلق تھم ہے کہراس میں درجہ استحباب نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ تو غذا اٹھانے والا شؤ بن جائے گا اور ابن الوقت ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمیں یقین ہے بلکہ ہم نے کئی بار

مشاہرہ کیا ہے کہ پیٹ بحر کر کھانے سے عبادت قطعات نہیں ہوسکتی۔ اور اگر نفس کو مجبور کرکے اور حیلے بمانے سے مباوت کی طرف لگایا بھی جائے تو الی عبادت میں بالكل لذت و طاوت نهيس موتى- اى لي بعض صالحين نے فرمايا ہے:

لاتطمع في حلاوة العبادة مع كثرة الأكل واي نورفي نفس بلاعبادة وفي عبادة بلالذة وحلاوة ـ

ا کر تو پیٹ بھرکے کھانے کا عادی ہے تو حلاوت عباوت کی امید نہ رکھ۔ اور دل میں بغیر عبادت نور کیے آسکتا ہے یا اس عبادت سے بھی کیے نور آسکتا ہے جو ب لذت اور ب زوق مو۔

اس لیے معرت ایرامیم بن ادہم رحمت الله تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ میں کوہ لبنان میں بہت سے اللہ کی محبت میں رہا ہوں۔ ان میں سے ہرایک مجھے یمی ومیت كياكرتا تفاكه اس ابراجيم! جب تو الل ونياك باس جائ تو ان كو ان جار باتول كى هیحت کرنا:

جو پیٹ بحر کر کھائے گا اسے عبادت میں لذت نعیب نہیں ہوگ۔

جو زیادہ سوئے گااس کی عمر میں برکت نہیں ہوگ۔

جو لوگول کی خوشنودی چاہے وہ اللہ کی خوشنودی سے تاامید ہو جائے۔ \_٣

جو فیبت اور فنول کوئی زیادہ کرے گاوہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ حعرت سل بن عبدالله تسترى رحمته الله تعالى عليه نے فرمایا ہے كه تمام

نيكيال الني جار باتول يس بندين:

(۱) منظم کو خالی رکھنا (۲) خاموشی (۳) کلوق سے کنارہ کشی اور (۴) شب بیداری-بعض صالحین نے فرالیا ہے کہ:

الجوع راس مالنا

منهاج العابدين أردد \_\_\_\_\_ صفح نمبر 211 بموک بمارا مرماميه ہے۔

اس قول کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں جو فراغت سلامتی' عبادت' طاوت' علم اور عمل نافع وغیرہ نعیب ہوتا ہے وہ سب بھوک کے سبب اور مبری برکت سے ہوتا ہے۔

# دل کی حفاظت

چوتا عفوجس کی حفاظت اور گلمداشت ازحد ضروری ہے وہ دل ہے۔
کیونکہ یہ تمام جم کا اصل ہے۔ چنانچہ آگر تیرا دل خراب ہو تو تیرے تمام اعضا
خراب ہوں گے۔ اور آگر تو اس کی اصلاح کرلے تو باتی سب اعضاء کی اصلاح ہو
جائے گی۔ کیونکہ دل درخت کے تے کی مانند ہے اور باتی اعضاء شاخوں کی طرح۔
اور شاخوں کی اصلاح یا خرابی درخت کے تے پر موقوف ہے۔ تو آگر تیری آنکھ'
زبان' پیٹ وغیرہ درست ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل درست اور اصلاح
یافتہ ہے۔ اور آگر آنکھ' زبان' شکم' وغیرہ گراہوں کی طرف راغب ہوں تو سمجھ لے
یافتہ ہے۔ اور آگر آنکھ' زبان' شکم' وغیرہ گراہوں کی طرف راغب ہوں تو سمجھ لے

پر تھے بقین کرنا چاہیے کہ ول کا فساد زیادہ اور تھین ہے۔ اس لیے اصلاح قلب کی طرف بوری توجہ دے۔ تا کہ تمام اعضاء کی اصلاح ہو جائے 'اور تا کہ تو روحانی راحت محسوس کرے۔

پھر قلب کی اصلاح نمایت مشکل اور دشوار ہے۔ کیونکہ اس کی خرابی خطرات و وساوس پر مبنی ہے جن کا پیدا ہونا بندے کے افتیار میں نہیں۔ اس لیے اس کی اصلاح میں پوری ہوشیاری بیداری اور بہت زیادہ جدوجمد کی ضرورت ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اصحاب مجاہدہ و ریاضت اصلاح قلب کو زیادہ دشوار خیال کرتے ہیں۔

سمائ العابرین اردو \_\_\_\_\_ منور بر 212 اور ارباب بعیرت اس کی اصلاح کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بایزید مسلامی رحمتہ الله علیہ سے معقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

عالجت قلبی عشرًا-ولسانی عشرًا ونفسی عشرًا فکان قلبی اصعب

میں نے اپنے ول' زبان اور نفس کی اصلاح پر دس دس برس صرف کیے۔ ان میں ول کی اصلاح مجمع سب سے زیادہ وشوار معلوم ہوئی۔

پھراصلاح قلب کے سلسلے میں چار امور جو ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں۔ لینی لمی امیدوں' اعمال میں جلد بازی' حسد اور تکبرسے بچنا اور احزاز کرنالازم ہے۔

اس مقام پر ان چار امور سے اجتناب کرنے کی تخصیص ہم نے اس لیے کی سے کہ اگرچہ عام لوگ بھی ان امور میں جتلا ہیں اکر عبادت گزار لوگ خاص طور پر

ان میں جلا ہیں۔ اس لیے یہ جار امور زیادہ فتیج اور برے ہیں۔ ایساعام ہو تا ہے کہ عبادت کرنے والا کسی لمیں امید میں جلا رہتا ہے اور وہ اسے ایک المجھی نیت خیال کر

رہا ہوتا ہے۔ اور آخر الامروہ اس کے باعث عمل میں سستی اور کابل میں گر فآر ہو جاتا ہے۔ اور بھی ایما ہوتا ہے کہ وہ بلند رتبہ حاصل کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ اور جلد حاصل نہ ہونے کے باعث بمیشہ کے لیے اس کا ول سرو پر جاتا ہے۔

اور بعض وفعہ کی بزرگ سے دعا کراتا ہے۔ مرجلد قبول نہ ہونے کے باعث اس سے بھی طول ہوتا ہے۔ یا بعض وفعہ کی کے حق میں بددعاء کرتا ہے اور بعد میں سے بھی طول ہوتا ہے۔ یا بعض وفعہ کی کے حق میں بددعاء کرتا ہے اور بعد میں سے اللہ م

پشیان ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اپنے ہم عمروں سے مال اولاد وغیرہ پر حسد کرتا ہے۔
اور بعض او قات آفت حسد میں گرفتار ہو کرایے ایے فتیج اور برے افعال کر گزرتا
ہے جن کے کرنے کی ایک فاس و فاجر آدمی کو بھی جرات نہیں ہوتی۔ اس بنا پر
حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ:

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو و منهاج العابدين

سے ہے"۔

اوگوں نے آپ کی اس بات کو برا منایا تو آپ نے جواب دیا "ب بات میں نے

اپنی طرف سے نمیں کی بلکہ بیہ حضرت ابراہیم نختی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔"

اور حضرت عطاء سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے کما۔ عبادت گزار لوگوں سے خطرے میں رہو۔ اور ان کی طرح محصے سے بھی خطرے میں رہو۔ کو نکہ بیا او قات میں ایک انار کے متعلق کہوں گا بیہ میٹھا ہے۔ دوسرا کے گا نمیں بیہ ترش ہے۔ اسی معمولی بات سے ہمارا بحرار بڑھ جائے۔ میٹھا ہور کوئی بعید نمیں کہ ایک دوسرے کے قتل تک نوبت پہنچ جائے۔

اور حفرت مالک بن دینا رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبادت گزار لوگوں کی گواہی دوسروں کے حق میں تو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن ان کے اپنے اندر ایک دوسرے کے متعلق حسد سے بھرا ہوا پایا ہے۔

ندکور ہے کہ حضرت نفیل رحمہ اللہ تعالی نے اپنے لڑے کو فرمایا کہ مجھے عبادت گزار اور رسی صوفیوں سے دور کوئی مکان خرید دے۔ کیونکہ مجھے اس قوم میں رہنے سے کیا فائدہ جو میری لفزش دیکھ کر اس کا چرچا کریں' اور مجھے آرام و آسائش میں دیکھ کر حمد کریں۔"

\_\_\_ منی نمبر214 سب لوگ بد بخت اور شق ہیں۔ مجروہ ان تمام برائیوں کے ہوتے ہوئے لباس عاجز اور متواضع لوگول جیسا پینتے ہیں جیسے صوف وغیرہ اور بناوٹ سے خموشی اور کروری کا اظمار كرتے ہيں۔ حالاتك ايسے لباس اور خموشي وغيرہ كا تكبراور غرور سے كيا تعلق۔ بلکہ یہ چیزیں تو تکبراور غرور کے منافی ہیں۔ لیکن ان اندھوں کو سمجھ نہیں۔ ندکور ہے کہ ایک وفعہ مرقد سنجی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ وہ اس وقت ایک درویشانہ کورٹری پنے ہوئے تھا اور حضرت نیا جوڑا پنے ہوئے تھے۔ وہ بار بار حضرت حسن کے کپڑوں کو دیکھا تھا اور ہاتھ لگانا تھا۔ آپ نے فرمایا تو بار بار میرے لباس کو کیا دیکھتا ہے۔ س لے! میرا لباس اہل جنت کالباس ہے اور تیرا لباس دوز فیوں کا لباس ہے۔ معنرت حسن نے فرمایا مجھ تک بات پینی ہے کہ اکثر ائل دوزخ گود ڑی پنے مول کے۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا ان لوگول نے کیڑول میں تو زہد اختیار کیا ہے محرسینوں میں تکبراور غرور کو جگہ دے رکھی ہے۔ قتم خدا ک خوش ہوش مرصاف ول اوگ رسی گودڑی پیننے والوں سے ہزار درج بہتر ہیں۔

دون مرات دوالنون معری رحمہ اللہ تعالی کے مندرجہ ذیل اشعار بھی اس مضمون

کی طرف اشارہ ہوتے ہیں

(۱) تصوف فازدهی بالصوف جهلا و بعض الناس یلبسه مجانه (۲) یریک مهانة ویریک کبرا ولیس الکبر من شکل المهانه

(۳) تصوف کے یقال له امین ومامعنی تصوف الامانه (۳) ولم یرد الاله به ولکن ارادیه الطریق الی الخیانه

ترجمه:

ا۔ بعض لوگ صوفیوں کا سالباس پینتے ہیں اور ازراہ جمالت دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو فضول ہی صوف کالباس پینتے ہیں۔

س۔ ایسے صوفی یہ لباس مرف اس غرض سے پینتے ہیں تا کہ عوام انہیں این اور ترافت نہیں اور نیک خیال کریں۔ مردر حقیقت ان کی اس صوفیائی کا مقصد نیکی اور شرافت نہیں

سے درویشانہ لباس سے انہیں خوشنودی خدا مقصود نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اس طرح عوام کو دھوکا وہی اور ان کے ساتھ خیانت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔

تو اے عزیز! تو ان جار ملکات سے فیک خاص کر تکبر سے۔ اس کیے کہ دوسری تین آفتیں۔ تو ایسی آفتیں ہیں جن سے تو صرف گناہ اور نافرمانی میں جتلا ہوگا۔ محر تکبر ایسا خطرناک مرض ہے جو بسااو قات انسان کو کفر اور مگراہی تک پہنچا دیتا

تکبر کے سلیلے میں تو ابلیس اور اس کی مراہی کو ہرگزنہ بعول۔ اس کی مراہی کا آغاز اس سے ہوا کہ اس نے تکبر کیا اور خدا کے تھم کا انکار کیا اور اللہ ہی کی درگاہ بے کس بناہ میں دعا کرنی چاہیے کہ جمیں اپنے فضل سے ہر مراہی اور لغزش سے سا یہ

# فصل

فلاصہ بید کہ جب تو عقل و دانش سے دیکھے گاتو تخمے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا فانی ہے اور اس میں مشغول ہونے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ اور دنیا میں پیش آنے والی پریشانیاں اس کی راحت سے زیادہ ہیں۔ جیسے جسمانی کوفتیں' دل کا امور دنیا

منهان العابدین أردد \_\_\_\_\_ منی نبر 216 منیان العابدین أردد \_\_\_\_ منی نبر 216 منی منی کرفنار رہنا۔ اور ایسا دردناک عذاب جس منی گرفنار رہنا۔ اور ایسا دردناک عذاب جس کے برداشت کی تھھ میں ہر گز طاقت نہیں۔
تو جب تھے اچھی طرح معلوم ہوگیا کہ دنیا اور سامان دنیا میں خمارہ ہی خمارہ

ہے ' تو ہم پر لازم ہے کہ اس کی چیزیں صرف ای قدر استعال میں لائے جس سے خدا تعالیٰ کی عادت بحالاتا ہے۔ اور نعمتنی اور انتقال کی دے اور نعمتنی اور انتقال کی عادت بحالاتا ہے۔ اور نعمتنی اور انتقال کی عادت بحالاتا ہے۔

خدا تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے۔ اور نعتیں اور لذتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت کا انتظار کرتا رہے جمال خداوند تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔

اور جب تجتے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہوگیا کہ گلوق میں وفاداری نہیں اور
اس کی طرف سے امداد و اعانت کے بجائے تکلیف اور دکھ زیادہ پانچا ہے۔ تو تختے
چاہیے کہ لوگوں سے سوائے سخت ضرورت کے میل جول نہ کرے۔ نیک باتوں میں
ان سے نفع حاصل کر مگر نقصان دہ چیزوں میں ان سے اجتناب کر۔ اور اس خدا سے
دوستی لگا جس کی دوستی ہر قتم کے خسارے سے پاک ہے۔ اور اس خدا کی اطاعت کر

جس کی طاعت سے تھے پیمانی نمیں ہوگ۔ اور اس کی کتاب مقدس کو اپنی مشعل راہ منا لے۔ اور اس کی کتاب مقدس کو اپنی مشعل راہ منا لے۔ اور اس کے احکام کو پوری پابندی سے بجالاتا رہ۔ ایسا کرنے سے منرور وہ تیری ہر حال میں دیکیری کرے گا۔ تھے پر تیرے وہم و گمان سے زیادہ انعام و اکرام

کی بارش کرے گا۔ اور دنیا و آخرت میں ہر مشکل وقت تیری فریاد ری کرے گا۔ جیسا کہ نبی کریم رؤف و رحیم علیہ العباؤة والتسلیم کا ارشاد کرای ہے: احفظ الله تحدہ حسث المجھت

العد فعده حیت العجهت بیشه خداکی می یاد میس مشخرت ره تا که جد حرق متوجه بو ادهر بی سخیم اس

کے جلوے نظر آئیں۔ اور جبکہ تجفے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہوگیا کہ شیطان خبیث ہے اور تیری عدادت پر ہروقت کمرستہ ہے تو اس لعین کتے سے بچنے کے لیے ہروقت خدا سے

ہاہ مانگنا رہ ' اور سمی وقت بھی اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے غافل نہ ہو۔ بلکہ خدا تعالی کے ذکرہے اس کتے کو بھا دے۔ جب تو مردان خدا جیساعزم ویقین اپنے اندر بیدا کرلے گاتو بغضل خدا اس لعین کے داؤ بھے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ جیماکہ رب تعالی نے خود فرایا ہے: إِنَّهُ لَيَسَ لَهُ سَلَّطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ٥ بیک شیطان کا کوئی بس کامل بندوں اور رب تعالی پر توکل کرنے والوں يرشيں چل سکتا۔ ابو مازم رحمت الله تعالى نے بالكل ورست فرمايا ہے كه ونياكى حقيقت توبي ہے کہ جو گزر می وہ کویا ایک خواب تھا' اور جو باتی ہے وہ نفسانی خواہشات میں صرف ہو رہی ہے۔ اور شیطان کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ خدا کا مطیع رہاتو اس سے خدا كا نفع نه موا- اورجب نافران مواتواس كا مجم بكارنه سكا-اور جب تو نے جان لیا کہ بیہ لنس انتائی تادان ہے اور نقصان وہ وہلاک کن چنوں بر فریفتہ ہے اور تو نے عقلند اور مائج پر نظر رکھنے والے علاء کی طرح نفس کے حالات پر غور کیا۔ ان لوگوں کی طرح اس کی خاطر تواضع نہ کی۔ جو جابل ہیں اور صرف زمانہ حال پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ اس کے امراض اور عیوب کو نہیں دیکھتے 'اور زہد و تقویٰ کی کروی دوا سے بھامتے ہیں۔ تو جب تو نے نفس کو تقویٰ کی لگام دے دی- اس طرح کہ فضول چیزوں سے اسے روکا۔ جیسے فضول کلام' ناجائز نظر' مرورت سے زائد طعام اور اے ان قبع چزوں سے روکاجن میں بیر کر قار ہے۔ و امدین ا جلد بازی اصلان کے ساتھ حدد کراور شوت و حص کے طور ر کمانا' اور صرف وی چزی اے دیں جو ضروری ہیں۔ بے کار باتوں سے اے بچایا۔ کیونکہ جب انسان زہر و تقویٰ کی زعد کی افتیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اینے مقبول

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نمبر218 بندول کی طرح اس انسان کو بھی اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس کے ایمان کو نقصان پنجانے والی چیزے محفوظ کر لیتا ہے۔ جب خدا زہد و تقوی اختیار کرنے سے انسان کے کاموں کا خود کفیل بن جاتا ہے۔ تو فضول اور بے کار چیزوں میں مشغول مونے کی کیا حاجت ہے۔

بعض صالحین نے فرمایا ہے میرے لیے تقوی آسان ہے۔ کیونکہ جب مجھے کی چیز کے جائز ناجائز ہونے میں شک ہوتا ہے تو میں اسے ترک کر ویتا ہوں۔ کیو تکہ میرا نفس میرا مطیع موچکا ہے۔ اور جو عادت میں اسے ڈالوں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور بے شک نفس کی حالت میں ہے جو ایک عربی شاعرنے اس شعرمیں بیان کی ہے ۔

اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع! (ترجمه) لنس كوجب توكى طرف راغب كرے تو راغب موجاتا ہے۔ اور جب تھوڑی شے یر کفایت کرنے کا اسے عادی بنالے تو وہ ای پر صابر ہو جاتا ہے۔

راغبة

ایک اور مخص نے کماہے: هى النفس ما حملتها تتحمل\_

اس قنس کو توجس چیز کا عادی ہنائے گاوہ ای کا عادی بن جائے گا۔ ایک شاعرتے ہوں کہاہے۔

صبرت عن اللذات حتى تولت والزمت نفسي صبرها فاستمرت (٢) وما النفس الاحيث يجعلها الفتي

فان اطعمت تاقت والاتسلت

میں نے دنیوی لذتوں سے اپنے آپ کو روکا یمال تک کہ وہ مجھ سے علیدہ

منهاج العابدين أردو ہو گئیں اور میں نے نفس کو صبر کا عادی بنایا تو وہ اس کا عادی بن سمیا۔ نفس وہی حالت اختیار کرتا ہے جس پر انسان اسے رکھے۔ اگر اسے خوب کھلایا جائے تو اس کی شہوتیں جوش میں آئی جیں۔ اور اگر بقدر کفایت اسے غذا دی جائے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ توجب بخمے وہ تمام ہاتیں معلوم ہو گئیں' اور ان کا عامل بھی بن گیا جو ہم نے بیان کی ہیں' تو بے شک تو زاہدوں میں شامل ہو گیا۔ اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں میں سے ہوگیا۔ اے عزیز! تو جان لے ، جس پر زاہد کالفظ بولنا درست ہو گیا۔ کویا وہ ہزار اچھی صفتوں سے متصف ہو کیا۔ اس طرح جب تو زاہدوں میں شامل ہو کیا۔ تو تو بھی مخلوق سے کنارہ کشی کرنے والے اور سب سے رشتہ محبت جوڑنے والے اور اس کی تجی طاعت كرنے والے لوكوں ميں شامل ہوكيا۔ اور تو بھي ان لوكوں ميں سے ہو جائے گا جن کی صفت ایک عربی شاعرنے مندرجہ ذیل اشعار میں کی ہے: تخلوا لمولاهم (۱) تشاغل قوم بدنیاهم وقوم (r) فالزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلاق اغناهم (۳) يصفون بالليل اقدامهم وعين المهيمن ترعاهم حياهم اذا بالتحية (۳) فطریی لهم ثم طویی لهم ترجمه:

تر جمہ: - ایک قوم وہ ہے جو دنیوی عیش و عشرت میں محو ہے۔ اور ایک وہ خالص

ا۔ ایک قوم وہ ہے جو دنیوی میں و حرت میں تو ہے۔ اور ا بندے ہیں جو سب سے علیمدہ ہو کر صرف اپنے مولی کے ہوگئے ہیں۔

خدانے اپنے فضل سے انہیں اپنے آستانہ رضا پر جگہ دے دی ہے۔ اور

منهاج العابدين أروو \_\_\_\_\_ صني نبر 220

تمام مخلوق سے انہیں بے پرواہ کر دیا ہے۔ ۲۔ رات کو صفیں بنائے اپنے مولی کے دربار میں عبادت کی حالت میں کھڑے

ا۔ اور رب تعالی کی نظر عنایت ان کی مکہانی کرتی رہتی ہے۔ رہتے ہیں۔ اور رب تعالی کی نظر عنایت ان کی مکہانی کرتی رہتی ہے۔

س- انهیں اس وقت کی مبارک ہو۔ جب ان کا مولی انہیں اپنے انعام و اکرام

سے نوازے گا۔ سے نوازے گا۔

توجب تو ہمارے بیان کردہ زہد و تقویٰ کے تمام مقضیات پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے گاتو تو خدا کی راہ میں نفس سے جماد کرنے والے زاہدین اور خدا کے ان خاص بندوں میں سے ہو جائے گا جن کی صفت میں رب تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا

؛ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيِهُمْ شُلَطَانٌ -

اے اہلیں! میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔

اور اب تیرا ان پربیزگار لوگوں میں نام درج ہو جائے گاجن کو سعادت دارین عاصل ہے اور اب تو بہت سے مانکہ مقربین سے بھی افغل و اعلیٰ ہو جائے گا۔

ک سے اور اب و بہت سے طابعہ سمرین سے جی اس و اسی ہو جائے کا۔
کیونکہ طائکہ شہوات اور نفس خبیث سے پاک ہی (اس لیے ان کا گناہوں سے بیچے رہنا زیادہ کمال نہیں)۔

راد ریارہ دل میں۔ اور جب تو ہماری بیان کردہ ہدایات کا عامل ہوگیا۔ تو تو نے یہ تیسری لمبی اور مشکل کھاٹی مجمی عبور کرلی اور تو تمام رکاوٹوں سے آھے نکل کراپنے اصل مقصود کے

قریب ہو گیا۔ اور جب خدا تعالی کی امداد و اعانت شامل حال ہو تو پھر کوئی مشکل مشکل نہیں۔

ہم خدا ہی سے سوال کرتے ہیں۔ وہ بستر عل المشکلات ہے۔ کہ وہ ہمیں اور حمیل الرع میں اور حمیل اور حمیل اور حمیل اور حمیل اور حمیل اور حمیل اور توقیق کے قلع میں محفوظ کرلے کیونکہ در حقیقت وہی کافی

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ كونكه المهمات ہے۔ اور ہر مشكل ميں ورحقيقت اس سے الحاو طلب كرنى جا ہيں۔ كيونكه وي ہرشے كا خالق ہے اور اس كے دست قدرت ميں حقيقة اختيار ہے اور وہ سب كي كرسكا ہے۔
اس تيرے باب ميں جو ضرورى امور ہم نے بيان كرنے سے وہ كي سے وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُظَيِمْ۔



منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفي نمبر222

# چوتھاباب چوتھی گھاٹی میں

اوربي گھاٹی "عَقَبَةُ الْعَوَارض" کے نام سے موسوم ہے

پھراے طالب عبادت! (مختبے اللہ تعالی توثق دے)' ان عوارض سے پچنا اور

ان کے راستے بند کرنا بھی تھے پر لازم اور ضروری ہے۔ تا کہ تھے اصل مقدود سے نہ روکیں اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ عوارض چار ہیں۔

اول عارضہ رزق 'اور نفس کارزق کے متعلق مطالبہ

اس عارضے سے نجات کی بیہ صورت ہے کہ تو رزق کے بارے میں خدائے تعالی پر توکل اور بحروسہ کرے بیہ توکل دو وجہ سے لازم اور ضروری ہے۔

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تا کہ تو عبادت کے واسطے فارغ ہوسکے اور کماحقہ نیک کام کرسکے۔ اس لیے کہ جو محض رزق کے بارے میں خدا تعالی پر متوکل نہ ہو وہ

ضرور خدا تعالی کی عبادت چموڑ کر تلاش روزی' معاثی حاجات اور مصالح رزق میں مشغول ہوگایا تو ظاہری جسم سے مشغول ہوگا'یا خیالات کے طور پر۔

ظاہری جم کے احتارے تو اس طرح کہ طاش روزی میں مارا مارا پھرے گا' اور بدن سے محنت مزدوری کرکے کمانے کی کوشش کرے گا جیسے عام لوگوں کا حال

اور خیالات کے طور پر اس طرح کہ اللاش رنق کی تدبیریں سوپے گا۔ طرح طرح کے ارادے کرے گا۔ اور مخلف نوجیتوں کے وسوسے اس کے دل میں آئیں

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من تبر 223 من المردو و من منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من تبريس سوچند ميس كرفماريس-

عيده و و بورون لا مديرن و په اور اور بدن پورى طرح اس اور عبارت كماحقه اس وقت موسكتى ہے جب دل اور بدن پورى طرح اس كے ليے فارغ موں۔ اور الى فراغت صرف متو كلين كو بى ميسرآ سكتى ہے۔ بلكه ميں كمتا موں كه بهت سے ضعف الاحتفاد لوگ اس وقت تك مطمئن نہيں ہوتے جب تك انہيں رزق يا كچھ روپيہ پيہ ہاتھ نه آ جائے تو اليے ضعف الاحتفاد لوگ دنيا و آخرت ميں اپنے اصل مقصود سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے بارہا اپنے فی الو محمد رحمت الله تعالی عليہ سے ساكم آپ فرمايا كرتے تھے:

"جهان میں دو مخص ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک باجرات آدمی اور دوسرا

متوكل۔"

میں کمتا ہوں کہ یہ ایک جامع فقرہ ہے۔ کیونکہ باجرات مخص اپنی قوت
ارادی اور جرات قلب سے جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے ' اور کوئی چیز
اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور متوکل مخص اس لیے کامیاب ہے کہ وہ
وعد اور نہ اپنی بصیرت اور بقین کامل سے احماد رکھتا ہے اور ہر کام کرتے
وقت اسے خدائے تعالی پر کامل مجروسہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا ارادہ پورا کرنے میں کی
انسان سے نہیں ڈرتا۔ اور نہ شیطانی وسوسے اس کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس
لیے وہ اینے مقاصد و مطالب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

47

اسے پورا نہیں کرسکا۔ تم دیکھتے نہیں کہ وغوی بلند مراتب حاصل کرنے والے بھی بدى يوست اور بلند رتبه اس وقت يك حاصل نبين كرسكة جب تك اين جان اي مال اور اپنے الل وعمال سے توجہ ہٹا کر اپنے مقعد کی طرف متوجہ نہ ہوں۔

مثلاً وہ لوگ جو ممی خطہ زمین کے بادشاہ بنتے ہیں انہیں اس کے لیے جنگ و جدال کرنے پڑتے ہیں وشمنوں کو کچلنا پڑتا ہے۔ یعنی یا تو وشمنوں کو ہلاک کرنا پڑتا ہے

یا اپنا مطیع بنانایز تا ہے ' تب جا کروہ بادشاہ بنتے ہیں۔ یا افتدار حاصل کرتے ہیں۔ معقول ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند نے جنگ مفین کے

ون اپنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی صفوں کو ایک دوسرے کے مقابل کمرے دیکھا تو فرمایا "جو بری چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے بری بری مشکلات پیش آتی

اور تاجر لوگ عظی اور تری کے نمایت خطرناک سفرافتیار کرتے ہیں۔ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک لے جاتے بين- اور دلول كو نفع يا تقصان ير قائم كرت بين- تب جاكر بدے منافع ابت مال اور

بدی بدی اعلی اور قیتی اشیاء کے مالک بنتے ہیں۔ باتی رہے چھوٹے درج کے عام دو کاندار'جو دل کے کرور اور عزم کے کچ

ہیں وہ اتنی جرات نہیں کرتے کہ دو دراز کے سفرافقیار کریں۔ بلکہ حقیرمال کے ساتھ بی ول لگائے رکھتی ہیں۔ ایسے لوگ سازی عمرمکان سے دوکان تک اور دوکان ے مکان تک بی محدود رہتے ہیں۔ ای منا پر وہ باوشاموں جینے بدے مرتبے پر نہیں بینی سکتے۔ اور نہ بی وہ بدے تاجروں کی طرح کافی سرمانی مامل کرسکتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو شام کو اگر ایک ورہم ہی نفع ہو تو اسے کانی سیمنے ہیں۔ یہ لوگ استے

قلیل نفع پر اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہمت اور وسعت نظری اتنی ہوتی

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_\_ مني نبر225 \_\_\_\_ مني نبر225 \_\_\_\_ مني نبر225 \_\_\_ مني نبراك والمحمد مني المحمد الم

جب بداوگ توکل کی صفت کماحقد 'اپنے اندر حاصل کرلیتے ہیں اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کی عبادت میں ہر چیزے فارغ ہو کر مشغول ہو جاتے ہیں۔ خلق سے کنارہ کشی کو اپنا دستور بنا کیتے ہیں۔ لق و وق صحراؤل میں بہاڑوں کی چوٹیوں اور خطرناک مھاٹیوں میں زندگی بسر کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ سب سے طاقتور اور باہمت موجاتے ہیں۔ ورحقیقت کی باہمت لوگ دین کے ستون کمام سے معزز اور خدائی زمین کے بادشاہ کملانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ جمال چاہتے ہیں' جاتے ہیں۔ جمال چاہتے ہیں' قیام كرتے ہيں۔ اور علم و عمل كى مشكل ترين منزلوں كو ملے كرتے ہيں۔ كوئى چيزان كے مقصد میں رکاوٹ یا حائل نہیں ہو سکتی ساری زمین ان کے سامنے ہوتی ہے اور ماضی و مستقبل ان کے لیے ایک ہوتا ہے۔ می کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مندرجہ ویل ارشاد میں ای طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں: من سرة ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ـ ومن سرة ان يكون اكرم الناس فليتق الله ومن سره ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يدالله او ثق منه بما في يده-

جو مخص یہ چاہے کہ سب سے قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ اور جو چاہے کہ سب سے باعزت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ تقویٰ افقیار کرے۔ اور جو چاہے کہ سب لوگوں سے زیادہ دولتند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتاد کرے جو خدا کے دست قدرت میں ہے۔

مشهاج العابدين أردو حعرت سلیمان الخواص" نے فرمایا کہ اگر کوئی مخص صدق نیت سے اللہ سحانہ و تعالی پر توکل کرے و امراء اور فیرامراء سب اس کے محاج ہو جائیں گی، اور وہ کمی کا محماج نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا مالک تمام زمین و آسان کے خزانوں کا

حفرت ابراہیم الخواص رحمت الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ آیک وفعہ میں نے ایک جنگل میں ایک خوبصورت ترین غلام دیکھا۔ تو میں نے کما اے غلام! تو کمال جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا: "محے۔" میں نے کما بغیر خرج اور سواری کے؟ تو اس نے کما "اے ضعیف الیقین 'وہ ذات جو سات آسانوں اور سات زمینوں کی محافظ ب اسے یہ طاقت نمیں کہ مجھے بغیرزاد اور بغیرسواری کے ملے پنچادے؟" حضرت ايراجيم خواص فرمات بيس كه من جب مكم معظمه بين واقل موا تو ديكها كه وه فلام

طواف کر رہاہے اور یہ اشعار پڑھ رہاہے نفس سیحی ابدا الا الجليل الصمدا یا نفس موتی کمدا

(ترجمه) اے میری جان! ہیشہ سیروسیاحت میں رہ اور خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست ند بنا۔ اور اے نفس! غم آخرت میں اپنی جان دے۔

جب اس نے مجھے دیکھا تر کئے لگا"اے شخا تو اہمی تک ضعیف الاحتقادی

میں گر فارہے۔"

حعرت الومطيع رحمته الله تعالى عليه في حعرت حاتم اصم رحمته الله تعالى عليه کو فرمایا کہ میں نے سام کہ آپ نمایت خوفناک جنگلوں میں بغیر خرچ کے صرف خدا کے وکل پر پرتے رہے ہیں اور ملے کرتے رہے ہیں۔ و معرت عاتم اصم نے فرمایا "میرا زاد سفر چار چزس بین- معرت ابومطیع نے بوجهاوه کونی بین؟" و معرت

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صغير نمبر 22.7

اصم نے جواب دیا:

ا۔ ایک بید کہ مجھے یقین ہے کہ دنیاو آخرت فدا کی ملک ہیں۔

۲۔ دوسری مید کہ تمام محلوق خدا کی مطبع اور فرمال بردار ہے۔

سے تیسری میرکہ روق اور رزق کے تمام اسباب خدا تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ سمہ چوتھی میر کہ خدا کی قضا تمام دنیا میں نافذ ہے۔

ایک شاعرنے بہت اچھا کہا ہے:

(۱) ارى الزهاد في روح و راحة قلوبهم عن الدنيا مزاحه (۲) اذا ابصرتم ابصرت قومًا ملوك الأرض سيمتهم سماحه

(ترجمہ): (۱) میں دیکھا ہوں کہ زامد لوگ آرام و راحت میں ہیں۔ ان کے دل دنیا کی محبت سے ہٹ چکے ہیں۔

(٢) جب میں انہیں دیکھا ہوں تو ایک ایسی قوم کو دیکھا ہوں جو زمین کی

بادشاہ ہے ان کی نشانی سخاوت ہے۔

وکل کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ترک کرنے میں بڑا خطرہ اور بت نقصان ہی۔ میں کتا ہوں کہ کیا خدا تعالیٰ نے پیدائش انسان کے ساتھ متصل

اس کے رزق کاذکر نمیں کیا؟ یعنی کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

خَلَقَكُمْ ثُمَّ زَزَقَكُمْ فَدَائِ جَهِي بِيداكيا بحرتهي رزق ديا-

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح وہ خالق ہے ' رازق ہے۔ پھر صرف ای

قدر پر كفايت نه ك علكه مرتح طور پر رزق كا وعده فرمايا- چنانچه فرمايا: إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّقُ

بے فک اللہ ہی ہرایک کا رازق ہے۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_

پر صرف اس وعدے پر اکتفاء نہ کیا بلکہ صاف طور پر رزق کا ذمہ اپنے پر لیا

اور فرمایا:

وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا نشن مِن كِلَ جائدار نبيل مراس كارزق فدا تعالى ك ذه به-

نین میں اوی جاندار میں مراس کا رزق خدا تعالی کے ذھے ہے۔ پھر صرف ذمہ پر اکتفانہ کیا بلکہ اس پر قتم کھائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَورَبِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلُ مَآآتُكُمْ تَنْطِقُوْنَ ٥ حَ بِ وَلِي عَي نَبِانَ مِن جَ تَم يولَة مو

پر صرف متم پر اکتفاء نه کیا بلکه نهایت واضح الفاط میں توکل کا علم ویا اور توکل کا علم ویا اور توکل کرنے کی تنبیہ فرمائی چنانچہ فرمایا:

وَ تَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ اس وى وقوم ذات بر وكل كرجس برفانس آعق ـ

دو مرى جكه فرلما: وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْإِنْ كُنْتُمْ مُنُومِنِيْنَ

اور خدا بی پر توکل کرو اگر تم سے ایماندار ہو۔ تو جو مخص خدا کے قول پر اعتبار نہ کرے' اس کے وعدے کو کانی نہ سمجے'

اور اس کے ذمہ لینے پر مطمئن نہ ہو۔ پھراس کی وعدے 'وعید اور تھم کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ و ایسے مخص کے منوس اور برے ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ اور

الیا مض جن معافی بریطانوں میں کر فار ہوتا ہے وہ کس سے پوشیدہ ہیں۔ ایک بست سخت بات ہے جس سے عام ونیا غافل ہے۔ ایک وفعہ سرکار دو عالم نور مجسم

ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معرت عبداللہ بن عررمنی اللہ تعالی عنما سے فرمایا: کیف انت اذالقیت بین قوچ پُنحبئون رزق سنتهم لضعف الیقین۔

اے ابن عمرا تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو ایس قوم میں ہوگا جو ضعف

یقین کے باعث قبط سال کے خوف سے رزق کا ذخیرہ بنائے گا۔

حعرت حسن بقري رحمته الله تعالى عليه فرمات بين كه لعنت مواس قوم بر

جے خداکی قسموں پر بھی اعتبار نہ آیا۔ جب آیت فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ الْحَ نازل ہوئی تو ملائکہ نے کما ہلاکت ہو ابن آدم کے لیے کہ اس نے رب کو غصے کیا

يمال تك كه اس نے رزق دينے يرقتم كمائى-

حضرت اولیں قرنی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا ہے:

لوعبدت الله عبادة اهل السمون والارض لايقبل منكحتي تصدقه قليل وكيف تصدقه- قال تكون أمنًا بما تكفل الله من امر رزقك وترى جسدك فارغالعبادته-

اگر تو خدا کی اتنی عبادت کرے جنتی زمین و آسان کی تمام مخلوق تو بھی وہ تیری عبارت قبول نہیں کرے گاجب تک تو اس کی تصدیق نہ کرے۔ کسی نے سوال کیا تصدیق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تو اس کے مربی ارازق اور کفیل

ہونے پر مطمئن ہو جائے اور جسم کو اس کی بندگ کے لیے فارغ کردے۔ جب مرم بن جسان کی ملاقات حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عند سے ہوئی

و معرت برم نے بوچھا"میں کمال اقامت افتیار کروں؟" تو آپ نے اپنے اتھ سے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت ہرم نے کما "شام میں مزر اوقات کس طرح ہوگ"؟ تو آپ نے جواب دیا "افسوس ان پر جو شک میں مثلا ہو گئے ہیں۔ اب

انتيل كوئي نفيحت فائده نهيس ديي-"

معقول ہے کہ ایک کفن چور نے معرت بایزید اسطای رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ حضرت بایزید نے قبور کے متعلق اس سے سوال کیا تو اس نے جواب ویا "میں نے تقریباً ہزاروں قبرول سے کفن جرائے۔ لیکن سوائے دو مردول کے باتی

میرے ایک دوست نے جمع سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدی سے ملاقات

ہوئی تو میں نے پوچھاکیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا "حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں محفوظ ہے۔ اور وہ صرف متو کلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی اپنے فضل سے ہمارے اور تہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ اور

جارے برے اعمال کی سزامیں جمیں نہ پکڑے۔ بلکہ جارے ساتھ روز حشروہ سلوک کرے جو اس کی رحمت اور شان کے لائق ہے۔ وہ سب سے بمتر رحم و کرم کرنے والا ہے۔

سوال:

اگرتم کو کہ توکل کی حقیقت اور اس کا علم کیا ہے۔ اور رزق کے بارے میں کس حد تک توکل لازم و ضروری ہے؟

جواب: تواس سوال کاجواب سجھنے کے لیے چار چیزوں کا سجمنا ضروری ہے

(۱)اول لفظ توکل کے معنی- (۲)دوم توکل کے استعال کا مقام- (۳)سوم توکل کی تعریف- (۳)ی چمارم توکل پیدا کرنے کے اسباب و ذرائع۔

لفظ تَوَكَّلُ تَفَعُّلُ كَ وزن پر مصدر ہے۔ جس كا مادہ وَكَالَةٌ ہے۔ تو متوكل اسے كتے بيں جو كى دوسرے كو بنزل وكيل كے تصور كرے جو اس كى طرف سے اس كے كام كان كو مرانجام دے اور جو اس كے معاملات كى درستى كاضامن ہو اور جو

Nabuwat Ahlesur

منۍ نمبر231 بغیر تکلیف اور بغیرامتمام اس کی مشکلات کے لیے کافی مو-اس لفظ کا استعال تین مقام بر کیا جاتا ہے۔ ایک تو قسمت بر- قسمت بر توکل كرنے كے معنى يہ بيں كه خدا تعالى نے تهمارى قسمت بيں جو بچھ لكھ ديا ہے اس بر اطمینان کیا جائے۔ کیونکہ اس کا علم تبدیل نہیں ہوسکتا۔ اور شرع کی طرف سے سے اطمینان لازم اور ضروری ہے۔ اس لفظ کے استعال کا دوسرا مقام نصرت ہے۔ نصرت (مدد) میں توکل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالی کی امداد پر اعماد اور یقین کیا جائے۔ کیونکہ جب تم اس کے دین کی مدد اور اس کی نشرواشاعت میں کوشش کرو مے تو وہ مجی ضرور تمهاری امداد كرے كاركو لك الله تعالى في فرمايا ہے: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ

جب تو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو خداکی امدادیر ہی بحروسہ کر-

دوسرے مقام پر فرمایا: إِنْ تَنْصُرُو اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ-

اگرتم خدا کے دین کی خدمت کرو مے تو وہ تمہاری اداد کرے گا۔

ایک اور جگه فرمایا: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُالُمُنُومِنِيْنَ-

اور مومنوں کی امداد کرنا جاراحق ہے۔

تو امداد کے سلیلے میں بھی اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق اس پر توکل و

بحروسہ ضروری ہے۔ اور تیسرا مقام جمال توکل کرنا چاہیے وہ رزق اور روزمو کی حاجات ہیں۔

کیونکہ اللہ تعالی اس چرکا ضامن اور کفیل ہے جس سے تسارا جسم قائم رہے اور

جس کے ذرایعہ تم اس کی عباوت پر قادر ہو کیونکہ خدا تعالی کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

اور جو مخص الله تعالى ير توكل كرے تو الله تعالى اس كے ليے كانى ہے۔ نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرايا ب:

لو توكلت على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو احماصًا وتروح بطانا

اگرتم خدا پر کماحقه و وکل کرتے تو وہ حمیں پرندوں کی طرح رزق دیتا جو مبح

خال بیٹ گھونسلوں سے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ اور رزق کے سلسلہ میں عقلاً و شرعاً خدا پر توکل کرنا لازم ہے۔ اور رزق کے

سلسلے میں بی خدا یر توکل کرنا صوفیاء کے نزدیک عام طور پر لفظ توکل سے مراد ہوتا

ہے۔ اور اس كتاب بيس اى وكل كى بحث مقصود ہے۔ ليكن رزق كے بارے بيس خدا پر توکل کرنے کے منہوم کی اس وقت وضاحت ہوگی جب رزق کے تمام اقسام

بیان کیے جائیں گے۔

توجان لے کہ رزق چار قتم ہے: (۱) رزق مضمون ۲) رزق مقوم ۲ (۳) رزق مملوک ۲ (۴) رزق موعود

رزق مضمون سے مراد وہ غذا وہ اشیاء ہیں جن سے انسان کابدن قائم رہے۔

تمام اسباب دنوی مراد نهیں۔ اور یہ وکل شرعاً و مقلاً واجب ہے۔ کونکہ جب خدا نے ہمیں اس کی خدمت و عبادت کا مکلف بتایا تو ضرور وہ ہماری ان چیزوں کا کفیل و

ضامن ہوگا جن کے ذریعہ عارے بدن قائم رہیں اور ہم اس کی عبادت بجالا سكيں۔

اور بعض مشامح کرامیہ نے اپنے مسلک کے مطابق اس وکل کے متعلق اجھی مختلو كى ہے۔ چنانچہ انہوں نے كماہ كم خدا تعالى كابندوں كے رزق كا صامن مونا تين

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه غير 233 وجد سے ضروری ہے

ایک اس لیے کہ ہم اس کے فلام ہیں اور وہ ہمارا آقا و مالک ہے۔ تو جس طرح فلاموں پر آقا کی خدمت و اطاعت لازم ہے' اسی طرح آقا پر لازم ہی کہ فلاموں کے رزق اور ان کی دیگر ضروری حاجات کا کفیل ہو۔

دوسرے' اس لیے کہ خدا تعالی نے بندوں کو رزق کا مختاج پیدا کیا ہے۔ لیکن انہیں طاش رزق کا کوئی بیٹینی ذریعہ نہیں بتایا۔ کیونکہ بندے نہیں جاننے کہ ان کا رزق کون شے ہے' اور کمال ہے' اور کب میسر آئے گا۔ اس لیے رب تعالی پر لازم ہے کہ وہ ان کے رزق کا کفیل ہو اور ان کے لیے رزق میا کرے۔

ہے دورہ اس کے کہ خدا نے بندوں کو تھم دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت و طاحت میں مشغول رہیں۔ تو اگر وہ اللاش رزق میں سرگردان رہیں تو وہ اس کی عبادت کے واسطے فارغ نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے بھی چاہیے کہ رب تعالی ان کے رزق کا کفیل بے۔ تا کہ فراغت سے وہ اس کی عبادت و طاعت بجالاسکیں۔ کی رزق کا کفیل بے۔ تا کہ فراغت سے وہ اس کی عبادت و طاعت بجالاسکیں۔ لیکن کرامیہ کا یہ مسلک ورست نہیں۔ اس لیے کہ یہ کمنا کہ بندوں کو رزق دیا خدا پر واجب ہے، فلط ہے۔ اور الی شختگو اسرار ربوبیت سے ناوا تفیت کی وجہ سے ہور جم نے علم کلام کی کہاوں میں ایسے فرجب کی نمایت مدلل طریقہ سے

تردید کردی ہے۔ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ رزق چار قتم ہے۔ اول رزق مضمون اس کی

ہم نے انجمی بیان کیا ہے کہ رزق چار سم ہے۔ اول رزق مصمون ماس د مخضر تشریح تم س مجلے ہو۔

قتم دوم رزق مقوم ہے۔ اس سے مرادہ وہ رزق ہے جو خدا نے بندے کی قسمت کرویا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہوا ہے کہ بندہ یہ کھائے گا' یہ بے گا' یہ بنے گا۔ یہ بنے گا۔ اس رزق مقوم کی مقدار اور اس کا وقت معین ہے۔ اس میں کی بیشی

منهاج العابدين أرده \_\_\_\_\_\_ من نبر 234 نبيس موسكتي اور نه اس مي نقديم و تاخير موسكتي ب- جيساكه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ب:

الرزق مقسوم مفروغ منه ليس تقوى تقى بزائده ولا فجور فاجر بناقصه.

رنق روز انل سے تقیم کر دیا گیا ہے اور قلم قدرت اسے تحریر کرکے فارغ موچکا ہے۔ اب کی پر بیزگار کی پر بیزگاری اسے زائد نہیں کر علی اور نہ کسی فاجر کے فتی و فجورے وہ کم ہو سکتا ہے۔

تیری فتم رزق مملوک ہے۔ اس سے مرادہ وہ رزق اور وہ مال و اسباب ہے جس کا بندہ بالغول دنیا میں مالک ہوتا ہے اور جو اس کی قبضے میں ہوتا ہے۔ اور قرآن

مچیدکی مندرجہ ذیل آیت میں یکی رزق مراد ہے: وَانْفِقُوْمِمَّازَزَقُنْکُمْ

اور اس رزق سے راہ خدا میں خرج کرد جو ہم نے حمیں دیا ہے۔ اس آیت میں لفظ مِیمَّا زَزَقْنَکُمْ کے معنی ہیں میمًّا مَلَکْمُنَا لِعِنی جس کا ہ

اس آیت میں لفظ مِمَّا رَزَقَنَکُمْ کے معنی ہیں مِمَّا مَلکنَا لِعنی جس کا ہم فِي حَمْدِ اللّٰ ا

چوتھی فتم رزق موعود ہے۔ اس سے مراد وہ رزق طال ہے۔ جس کا خدا تعالی نے پر بینزگار لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں بغیر محنت و مشقت کے دیا مائے کی حسال ، شاماری تعالی م

جائے گا۔ جیماکہ ارشاد باری تعالی ہے: وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْوَجًا وَيَوْزُوْفَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسبِ ط

اور جو مخص خدا سے ڈرتا ہے اور پر بیزگاری افتیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی راہ نکال دیا ہے۔ اور اسے وہال سے رزق دیتا ہے جہال کا بندے کو گمان

تک نہیں ہوتا۔

منہ العابرین اردو \_\_\_\_\_ منی نبر 235 یہ بیں رزق کی چار اقسام- ان میں سے قسم اول میں توکل واجب ہے-توکل کی تعریف

وکل کی تعریف میں مشائخ طریقت کا اختلاف ہے۔ عام مشائخ تو کہتے ہیں کہ صرف خدا پر بھروسہ کرنے اور مخلوق سے ہر قسم کی امیدیں منقطع کرنے کا نام توکل ہے۔ اور بعض مشائخ کہتے ہیں کہ غیرسے تعلق منقطع کرکے ول کو صرف خداکی حفاظت میں دینے کا نام توکل ہے۔

اور امام ابو عمر رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا کے سوا ہرشے سے ترک تعلق کا نام توکل ہے اور ترک تعلق سے امام موصوف سے مراد لیتے ہیں کہ بشدہ اپنے بدن کے قوام اور تکی و تکلیف کا خدا کے سواکس سے ذکر تک نہ کرے۔ اور میرے بیخ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنی ہر تکی اور تکلیف کا ذکر مرف خدا سے کرنے کا نام توکل ہے۔ اور تکلوق سے تکی و تکلیف کا ذکر کرنا غیر

میرے نزدیک مشامخ کے اقوال کا خلاصہ سے کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس امر کالیقین ہو جائے اور اس کا دل اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو ہاتی رکھنا' میری حاجات کو پورا کرنا اور ہر تنگی و تکلیف سے

بچانا صرف خدا کے قبضہ قدرت میں ہے ، کسی دو سرے کے ہاتھ میں نسیں۔ اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہے۔ خدا اگر جاہے تو میرے جسم کی بقا اور دگیر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا

ریر فاجات سے بیے کی مول دو پیدیں جا جیدیا ہی گا۔ بی۔ اور اگر وہ چاہے تو بغیر ظاہری اسباب دنیا اور بغیر کسی مخلوق کے آسرے کے مجھے

زندہ رکھ سکتا ہے۔ وہ اسباب و درائع کا عماج نسیں-

ہے تعلق رکھناہے۔

# ameNabuwat.Ah

جب تیرا احتفاد توکل کے اس منہوم پر ہو جائے' اور تیرا دل اس عقیدے پر

مضبوطی سے قائم ہو جائے۔ اور تیما ول محلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کماحقہ ' مختبے وصف تو کل حاصل ہوگئ۔ اور تو متو کلین میں شامل ہوگیا۔

توكل بيدا كرنے كا طريقه

توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق خدا تعالی کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے اور خدا کے کمال علم اس کی کمال قدرت كاتفور كرك اور اس بات يريقين ركم كه خدا تعالى خلاف وعده ' بحول ' عجر

اور ہر نقص سے منزو اور پاک ہے۔ جب بیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رہب تعالی پر توکل کی سعادت نعیب ہو جائے گ۔

سوال:

كيابندے ير اللش رزق لازم ہے يا نميں؟

جواب:

رزق مضمون کی طاش بندہ نہیں کرسکا۔ کیونکہ اس سے مراد ہے جم کی تربیت اور اس کو نشوونما دینا۔ اور بیه خدا کا فعل ہے۔ جس طرح موت اور زندگی

عطا کرنا رب تعالی کا هل ہے۔ اور ظاہرہے کہ انسان ان افعال پر قادر نہیں جو خدا

کی مفات ہیں۔ اور رزق مقوم کی حلاش بھی انسان کو لازم نہیں۔ کیونکہ وہ تو رزق مضمون کا

محتاج ہے اور رزق مضمون کا ضامن اور کفیل خدا ہے۔ اور خدا تعالی نے یہ جو فرمایا

وَابْتَغُوْمِنْ فَصْلَ اللَّهِ

تواس سے مراد الاش رزق نہیں ملکہ طلب علم اور طلب ثواب مراد ہے۔ اور اگر سے کما جائے کہ رزق معمون اسباب کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو کیا اسباب کی اللش مجى لازم ب يا نسير؟ تو اس كاجواب يد ب كه اسباب كى اللش مجى لازم سی ۔ کونکہ خدا تعالی جب رزق مقرر سبب کے ساتھ یا بغیر سبب کے مہا کر سکتا ہے تو تلاش اسباب کی کیا حاجت ہے؟ پھر خدا تعالی نے مطلقاً فرمایا ہے کہ ہم رزق کے ضامن ہیں۔ یہ قید نہیں لگائی کہ نفس رزق کے ہم ضامن ہیں اور اس کے اسباب و ذرائع فراہم كرنا بندول كے ذمه ہے چنانچه فرايا: وَمَامِنْ دَآبَةٍ فِي الْآرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا-اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگراس کا رزق خدا کے ذمہ کرم پر ہے۔ پر انسان وہ شے تلاش بھی کیے کرسکتا ہے جس کی جگہ کا اسے پہ نہ ہو-کیونکہ یقین سے انسان کو مید معلوم نہیں کہ اس ذریعہ سے رزق حاصل ہوگا۔ یا شے میری غذا ہے اور اس سے میری نشوونما ہے کوئی فرد بشریہ نمیں جانتا کہ میرا رزق یقینا اس ذراید سے حاصل ہوگا۔ اس ملیے میں تیرے اطمینان کے لیے میں کافی ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام اور اولیاء عظام رزق کے معاملے میں خدا پر توکل کرتے تھے۔ اور بست کم بی رزق

اس سلیے میں تیرے اطمینان کے لیے ہی کافی ہے کہ انبیاء کرام عیہم السلام
اور اولیاء عظام رزق کے معاملے میں فدا پر توکل کرتے تھے۔ اور بہت کم ہی رزق
کی تلاش کرتے تھے۔ بلکہ اپنے بدن کو فدا کی عبادت کے لیے فارغ رکھتے تھے اور
اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے تلاش رزق کو تڑک کرکے فدا تعالی کے کسی تھم کی
نافربانی نہیں کی۔ اور نہ ہی وہ کسی تھم فداوندی کے تارک ہوئے۔ تو اس بیان سے
واضح ہوگیا کہ رزق اور اسباب رزق کی تلاش کوئی ضروری نہیں۔
سوال:

اللش سے رزق زیادہ اور اللش نہ کرنے سے رزق کم ہوتا ہے یا نہیں؟

# KnatameNabuwat.Ahlesunnat

جواب:

لوح محفوظ میں رزق کی مقدار اور اس کا وقت معین طور لکھا ہوا ہے۔ اور

خدا کے تھم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ اس کی تقسیم میں کوئی تغیر ہو سکتا ہے۔ اور یمی علائے اہل سنت کے زویک میج ہے۔ صرف حاتم اور شفق کے بیرو کار

اس کے خلاف ہیں۔ وہ یہ کتے ہیں کہ رزق تو اللش وعدم اللش سے زیادہ کم سیس

موسكنا مكرمال مين تلاش وعدم تلاش سے زيادتى ياكى موسكتى ہے۔ اوريه فاسد ہے۔ جس طرح رزق میں کی زیادتی نہیں ہوسکتی اس طرح مال میں بھی نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ دونوں کی دلیل ایک ہے۔ خدا تعالی نے مندرجہ زیل آیت میں اس طرف

لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَآا لَّكُمْ. تا كه جو باته سے فكل كيا ہے اس يرغم نه كرد اور جو مال تممارے قيفے ميں

اشاره فرملیا ہے

آيا ہے اس ير خوشى نه مناؤ۔

اگر تلاش سے رزق میں زیادتی ہوتی اور عدم تلاش سے کی ' تو البتہ عنی یا

خوشی کا مقام ہو تا۔ کیوں کہ سستی اور لاہروائی سے جب کوئی شے ضائع ہو جائے تو اس ير انسان غمناك موتاب اور كوسش و كمربسة موتے سے جب كوتى شے حاصل

مو تو اس پر انسان کو فرحت موتی ہے۔ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سائل کو فرمایا:

هَاكَ لَوْلَمْ تَأْتِهَا لاَ تَتْكَ ن کے واکر روزی کی اللش نہ مجی کرا او مجی جو تیرے مقدر میں ہے وہ

تختم مل جاتی۔

منهاج العابدين أردو

سوال:

تواب اور عذاب میں تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ چربھی ہمیں تھم ہے کہ طلب تواب کی جائے۔ اور جو اشیاء عذاب کا باعث بنتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ تو کیا طلب سے تواب زیادہ موسکتا ہے۔ یا عذاب کا موجب بننے والی اشیاء ے اجتناب کرناعذاب میں کی کا باعث بن سکتا ہے۔

جواب:

جان لے کہ خدا تعالی نے طلب تواب کا تھم قطعی اور واضح طور پر ہمیں دیا ہے اور اس کے ترک کرنے برعذاب کا ڈر سایا ہے۔ اور خدا نے یہ ذمہ نہیں لیا کہ بندہ نیک اعمال نہ کرے تب مجی وہ سے اچھا اجر دے گا۔ اس کیے عذاب و ثواب کی زیادتی بندے کے فعل پر بنی ہے اور رزق و تواب و مذاب میں فرق ہے ، جو بعض علاء نے بیان کیا ہے وہ میر کہ رزق اور موت کے متعلق لوح محفوظ میں بغیر کسی شرط و تعلیق کے ایک تعلی فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ تم نے قرآن مجید میں دیکھا نہیں؟ کہ خدانے کس طرح موت کے متعلق غیرمشروط طور پر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: وَمَامِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا-اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگراس کا رزق خدا کے ذمہ کرم پر ہے۔

اور موت کے متعلق فرمایا:

فَإِذَا جَآءًا جَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ ٥ جب موت کاو**ت آجا**تا ہے توایک ساعت آگے پیچیے نہیں ہوسکتا۔ الدر معور كاكريم صلى علد قبالي طيد وسلم ف قوال يب

اربعة قد الرغ منهن - الْحَلْقُ والخُلْقُ والرِّزْقُ وَالاجَلُ - ،

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 40 2 2

چار چیزوں سے فراغت ہو چکی ہوئی ہے انسان کے ڈھانچے کی بنادٹ سے ' اس کی عادت و طبیعت سے۔اس کی موسد اور اس کر زقر سے

اس کی عادت و طبیعت ہے۔ اس کی موت اور اس کے رزق ہے۔ اس میں مدور میں میں میں موادر اس کے رزق ہے۔

اور عذاب و تواب کی تحریر لوح محفوظ میں بندے کے فعل کے ساتھ معلق و مشروط ہے لین اگر بندہ نیکی کرے گا تو تواب پائے گا اور گناہ کرے گا تو عذاب کا

سزادار موگا- جیسا که قرآن مجید کی مندرجه ذیل آیت مین ندکور ب: وَ لَهُ أَنَّ اَهْلَ الْکِتَابِ الْمَنْهُ إِنَّ الْتَقَدُّ الْکَفَّادِ مَا يَعَدُهُ مِنَ مِنْ الْدِهِ وَ مَا لا مُنَهُ أَوَا هُوَ وَ لَا مُنَهُ أَوَا هُوَ وَ لَا مُنَهُ أَوَا هُوَ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ امْنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلاَ دُخَلْنَا هُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْم

آگر اہل کتاب ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ معاف کردیے اور انہیں نعمت والے باغات میں داخل کرتے۔ سوال:

ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ رزق کی اللش اور سعی کرتے ہیں ان کے پاس رزق اور مال وافر ہوتا ہے اور جو اللش اور سعی نہیں کرتے وہ کنگال اور محتاج

روں اور ماں وافر ہو ما ہے اور جو عماس اور سعی سمیں کرتے وہ لنکال اور مختاج ہوتے ہیں۔

**جواب:** 

الیا نیں' بلکہ دیکھا گیا ہے کہ بعض طاش اور سعی کرنے والے رزق سے محروم ہوتے ہیں اور بعض طاش نہ کرنے والے دولت مند اور بانعت ہوتے ہیں۔ بال اکثر یہ ہے کہ سعی کرنے والے فقیرو قلاش نہیں ہوتے۔ اور سعی نہ کرنے والے اکثر و بیشتر فقیر ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے تا کہ تہیں معلوم ہو کہ عزت و

عکت والے خدا کی تدبیرو تقدیر ای طرح جاری ہے۔ ابو بکر محد بن سابق مقل واعظ شام نے کیا خوب فرمایا ہے

منهاج العابدين أدرو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أدرو \_\_\_\_\_ من قرى قوى فى تقلبه! مهارت عنه الرزق منحرف (۱) كم من قوى قوى فى تقلبه كانه من خليج البحر يغترف (۳) هذا دليل على ان الأله له فى الخلق سرخفى ليس ينكشف مرجمه:

ا۔ بت سے قوی لوگ جو تدبیر میں بت ہوشیار و الاک ہوتے ہیں' رزق سے محروم ہوتے ہیں۔

رو الدسین اور بہت سے ضعف البدن تدبیر میں کھتے دنیا ان کے پاس اس طرح آئی ہے جیسے وہ سمندر کی مدسے دونوں ہاتھوں سے بیرے اور جو اہرات نکال رہے ہیں۔ سے سے اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں مخلوق کے ساتھ خدائے

تعالی کا ایک مخفی تعلق ہے جے سیجھنے سے انسانی دماغ قامرہے۔ سوال:

کیا کسی صحوا میں بغیر زادراہ کے داخل ہونا درست ہے؟ اور بغیر کسی سازوسالان کے اسے طے کرنے کا ارادہ ٹھیک ہے؟

جواب:

جان لے کہ اگر تیرا دل توکل میں محکم ہو اور تخفی خدا کے وعدے پر کمل یقین ہو تو تیرے لیے بے زاوراہ محرا نوردی درست ہے۔ ورنہ عوام کی طرح تو بھی زادہ راہ لے کرچل۔

اور میں نے امام ابوالمعالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سناکہ آپ فرماتے تھے "جو فضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے "قو فضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی وستورے پیش آئے جو اس کالوگوں کے ساتھ ہے "قو خدا بھی اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح لوگ اس سے پیش آئے

ہیں۔ آپ کا بید ارشاد بہت ورست ہے اور فور کرنے والے کو اس سے بہت فائدے حاصل ہوسکتے ہیں۔

سوال:

تهارا مير كمناكد بغيرزاد راه محن توكل خداير سنرافتيار كرنا درست ب محيك

نمیں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں تھم دیا ہے۔ وَ تَزَوُّ دُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّفْوي\_

اور زاد راہ لیکر سفریس لکلو۔ اور بھتر زاد تقوی ہے۔

جواب:

اس آیت کی تغیریں وو قول ہیں۔ ایک یہ کہ زاد سے مراد زاد آخرت ہے۔ ای لیے اس کے ساتھ فرایا تحییر الزّادِ التّقویٰ ندک ونوی اسباب اور معمولی سنرخرج وغيره-

ووسرا قول میہ ہے کہ جب بعض لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جج کو روانہ ہوتے تھے تو بغیر سفر خرج روانہ ہوتے تھے۔ راستہ میں لوگوں ے مالکتے تھے اور اپنی محتاجی کا شکوہ شکایت کرتے تھے۔ لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور امرارے ساتھ ان سے مالکتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو تھم دیا گیا کہ زاد راہ لے کر ج کو جائیں۔ اور انہیں تنبیمہ کی می کہ خود کمائے ہوئے مال کے ساتھ ج کرنا ہی

اصل ج ہے۔ لوگوں کے سارے بر گھرے نکل کھڑا ہونا اور رائے میں ہر ایک سے عج کا ذکر کرکے ماکلتے مجمونا اور مجراس ذات و خواری کے ساتھ عج کرنا بے فائدہ

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 243 \_\_\_\_\_ بيوال:

كيامتوكل فخص بهي سفريس زاده راه ك كرچاتا ب؟

# جواب:

بیا اوقات متوکل آدمی بھی زاد راہ اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا دل اس بات پر محکم نہیں ہوتا کہ یمی میرا رزق ہے اور سفر میں اس پر میرا سمارا ہے بلکہ اس کا دل فدا کے ساتھ محکم ہوتا ہے اور اس کا بحروسہ فدا پر ہوتا ہے اور وہ دل میں کمہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رزق روز ازل سے میرے صے میں لکھا جا چکا ہے۔ اور فرشتے میرے صے کا رزق لکھ کرفارغ ہو بچے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعلق اگر جاہے تو اس رزق کے ذریعے میرے بدن کو قائم رکھی یا سفر میں اور کوئی ذریعہ بیدا کردے۔

اور بسااو قات متوکل محض اپنج جمراہ زاد راہ اس نیت سے بھی لے لیتا ہے کہ اس سے کسی مسلمان کی اعانت کرے گا' یا کسی اور شے کو فائدہ پنچائے گا۔ لیکن در حقیقت زاد راہ لے کر چلنے میں اصل چیز دل کی حالت ہے۔ تیرے

ین در طیعت داو راہ سے حرب یں اس پیروں کا صف ہو سرب دل اور میں ہے۔ دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ خدا نے ہر حال میں مجھے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور وہ میرا کفیل اور ضامن ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ تو لے کرچلتے ہیں مگران کا توکل مکمل طور پر خدا پر ہوتا ہے نہ کہ اس خرج جو خرچ تو لے کرچلتے ہیں مگران کا توکل مکمل طور پر خدا پر ہوتا ہے نہ کہ اس خرج

ید اور بہت سے ظاہراً خرج لے کر تو نہیں چلتے لیکن ان کا دل ای میں کر فار ہو؟ ب اخدا پر انہیں کوئی جرومیہ نہیں ہو؟۔ تو معلوم ہوا کہ اصل بات دل کی ہے اس

اصول کو المجی طرح وین تھین کر لے۔ کیو کلہ یہ بہت منید ہے۔

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 244 منياج العلدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 244 منياج العلدين أردو \_\_\_\_\_ من المراك :

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم و محلبه کرام اور سلف صالحین بیشه زاد راه ل کرسفر کرتے تھے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ زاد راہ کی ضرورت نہیں؟

**بواب:** 

ہم نے کب کما ہے کہ سفر میں ضروری سلمان خوردنوش لے کر چلنا حرام ہے۔ بلکہ حرام یہ چیزہے کہ مسافراس حقیر سلمان کو اپنا سمارا سمجھے اور خدا تعالیٰ پر

و کل نہ کرے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا نے قرآن مجید میں آپ کو تھم دیا:

وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ. المراحد الذي الذي المراحد التي المراحد المراحد المراحد التي المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد ال

اے حبیب! تو اپنے رب بر بی بحروسہ رکھ۔ کیا آپ جو کھانا یا پانی یا ورہم یا دینار ساتھ لے کر سفر افقیار کرتے تھے او

اپنے خدا کے اس ذکورہ تھم کی نافرانی کی؟ حاشا وکلا' آپ سے قطعاً نافرانی صادر نمیں ہوئی۔ بلکہ ورہم و دینار کے ہوتے ہوئے بھی یقینا آپ کا دل خدا کے ساتھ تھا

اور یقینا آپ کا توکل خدا پری تھا' جیسا کہ ان کے رب نے انہیں تھم دیا تھا۔ کیونکہ آپ بی وہ بے مثال ذات ہیں جس نے دنیا کی کمی چیز کی طرف قطعا النفات نہیں فرملیا' اور تمام زمین کے تزانوں کی چاہوں کی طرف جب کہ آپ کو پیش کی گئیں'

نظرا تھاکر نہیں دیکھا۔ بلکہ آپ کا اور سلف صالحین کاسٹر خرچ لے کر چانا دو سروں ک اعانت و دیکیری کی نیت سے تھا۔ اس لیے نہیں تھا کہ وہ زادراہ کو ہی معاذاللہ اپنا

سارا سیحت نے اور خدا پر انہیں کوئی بحروسہ نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل اعتبار ارادے اور قصد کا ہے۔ اس کو خوب ذہن نشین

کر اور خواب غفلت سے بیدار ہو' اور بات کو بوری طرح ذہن میں بٹھا۔ تا کہ خدا

تحقیمے نیکی کی راہ د کھائے۔

سوال:

کیا زاد راہ لے کر چلنا افضل ہے یا نہ لے کر؟

جواب:

زاد راہ سنرمیں لے کر چلنا یا نہ لے کر چلنا حالات و اشخاص کی بنا پر مختلف ہے۔ اگر ایک مقدائے قوم زاد راہ اس ارادے سے لے کرچلے کہ لوگوں پر اس کا جواز و اباحت روش و واضح مو- یا سفریس دوسرے مسلمان بعائی کی اعانت کی نیت ہو' یا کسی خشہ حال کی فریاد رسی مطلوب ہو' یا اس فتم کا کوئی اور نیک ارادہ ہو تو زاد راہ لے کر چلنا افضل ہے۔ اور اگر کوئی مخص اکیلا سفر کو روانہ ہو۔ جس کا توکل خدا تعالی پر قوی اور مضبوط مو۔ اور اسے یہ خدشہ مو کہ زاد راہ خدا سے غافل نہ کر دے تو ایسے مخص کے لیے ترک زاد بمترہ اس فرق کو اچھی طرح معلوم کرلے فدا تھے نیل کی تونق عنایت کرے۔

دو سراعارضہ ---- سفرکے خطرات کاتصور اور خیال

اس عارضے سے محفوط رہنے کی صورت بیہ ہے کہ تو اپنا معاملہ بورے طور پر خدائے تعالی کے حوالے کردے۔ اوریہ دو وجہ سے بمترہ۔

ایک تو دل کو اس وقت اطمینان اور چین نعیب مو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ امور جو اہم موں اور ان کی اچھائی یا برائی تم پر واضح نہ مو تو ایسے امور کی فکر میں مضطرب اور شوریدہ خاطر رہو ہے۔ اور جب تم نے اپنے ہر معاملے کو خدا کے حوالے كرديا قو تهي يقين مو جائے گاك انشاء الله تعالى ملاح و خيرى نصيب موكى-

بدی نعت ہے۔ میرے مخفح رحمہ الله تعالی اکثر دفعہ مجلس میں فرمایا کرتے تھے: دع التدبیر الٰی من خلقک تسترح۔

اٹی تدہیراس ذات کے سپرد کر دے جس نے بچنے پیدا فرمایا تو راحت میں ہو ایر برجا

\$21

میرے میخ علیہ الرحمت نے مندرجہ ذیل تین اشعار بھی ای سلسلے میں کے بیں۔ فرماتے ہیں:

النامن كان ليس يدرى في المحبوب نفع له او المكروه (۲) لحرى بان يفوض ما يعجز عنه الى الذى يكفيه

(۳) للاله البوالذي هو بالراحة احنى من امه وابيه ترجمه:

ا۔ جو مخص میہ نہ جانتا ہو کہ میرا گفع میری محبوب ٹی میں ہے یا اس میں جو مجھے تابیند ہے۔

ا۔ و چاہیے کہ اس کام کو جیسے وہ حل کرتے سے عاجز ہے اس ذات کے حوالے کرے جو جر

سے حاجت میں کافی ہے۔ لینی خدا تعالی کے سرد کرے جو نیکوکار ہے اور اپنے مل باب سے بھی زیادہ رحیم و شفق ہے۔

تغویض الی الله کا دو مرا فائدہ یہ ہے کہ آئندہ بھی تم صلاح و خیریں رہو گے۔ اور یہ اس لیے کہ معاملات و حالات مائج و عواقب کے اعتبارے مم اور مخفی بیں۔ کو تکہ بت می برائیاں الی بیں جو صورہ خیز معلوم ہوتی بیں اور بت سے ایے

منہاج العابرین أردو \_\_\_\_\_ منہ نبر 247 و فقصان دہ امور ہیں جو بظاہر زبور نفع سے آراست د کھائی ویتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو دیکھنے میں شد معلوم ہوتے ہیں اور تم امرار و عواقب سے بے خرہو۔ تو جب تم کسی امرکو عزم سے اپنے افتیار سے شروع کرد کے تو بہت جلد ہلاکت و تباہی میں پڑ جاؤے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔

دكايت

ایک عابد کے متعلق متقول ہے کہ وہ رب تعالی سے بیہ سوال کرتا تھا کہ اسے البیس لعین وکھایا جائے۔ اللہ تعالی کی طرف سے بھی جواب ملتا تھا کہ اس خیال کو چھوڑ اور عافیت و امن کی دعاکیا کر۔ گروہ اپنے ای خیال پر مصرتھا۔ آخر ایک روز اللہ تعالی نے البیس کو اس عابد پر ظاہر کر دیا۔ جب عابد نے البیس کو دیکھا تو اس مارنے کا ارادہ کیا۔ البیس نے کما اگر تو نے سوسال زندہ نہ رہنا ہوتا تو میں تھے ہلاک مارنے کا ارادہ کیا۔ البیس نے کما اگر تو نے سوسال من کر مغرور ہوگیا اور دل میں کئے لاک کر دیتا اور کھے سخت سزا دیتا۔ علبد اپنی عمرسوسال من کر مغرور ہوگیا اور دل میں کئے گا میری عمر بہت ہے۔ ابھی آزادی سے گناہ کرتا ہوں' آخر وقت پر توبہ کرلوں گا۔ چنانچہ وہ فت و فیور میں جتلا ہوگیا۔ عبادت ترک کردی اور ہلاک ہوگیا۔

اے خاطب! تیرے لیے اس حکایت میں اس امریہ تنبیہہ ہے کہ تو اپنے ارادے کی پیروی نہ کرے اور اپنے مطلوب نفسانی کے حصول میں اصرار سے کام نہ لے۔ اور اس حکایت سے تجمعے یہ سبق مجمی ملتا ہے کہ طول امل سے نیچے۔ کیونکہ

اصول الل عقيم ترين آفت ب- ايك شاعرف كيا اجماكما ي: واياك المطامع والاماني

ارون اکم اورتان مسه

ترجمہ: طع کی جراور لمی امیدوں سے بچو۔ کو کلہ بست امیدیں ایک ہوتی ہیں

جن کے پیمیے انسان لقمہ موت بن جاتا ہے۔

منهاج العابدين أودو \_\_\_\_\_ صفي نمبر248

لیکن جب تم اینا معالم الله سجاند و تعالی کے میرد کردو کے اور اس سے سوال

کوے وہ تمارے کے ایس شے کا انتخاب کرے جس میں تماری بھڑی ہو تو ضرور ممسی خیراور درستی بی نعیب ہوگی اور تم نیک کام سے ہمکنار ہوگے۔ اللہ تعالی نے

ا بن ایک صالح بندے (حضرت موی علیہ اللهم) کے الفاظ نقل کرتے ہوئی فرمایا: وَ أُفَوِّ ضُ اَمْرِیْ اِلَی الله ط اِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ ؟ بِالْعِبَادِ ٥ فَوَقْهُ اللهُ سَیِّمَاتِ مَا

مُكُرُّوْاوَحَاقٌ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ٥ مِنْ اللهِ عَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ٥ مِنْ اللهِ عَلَى الله علم الله كرا مول بيك وه بندول كو ديكما ب- توالله

یں اپنا معالمہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں بیٹک وہ بندوں کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اے ان کی بری جالوں سے محفوظ رکھا۔ اور فرعونیوں کو دکھ دینے والے دیا ہوں ، برج

عذاب نے آگھیرا۔

تم دیکھتے نہیں کہ رب تعالی نے کس وضاحت سے اپنے معالمات اس کے حوالے کرنے پر حفاظت و شمنوں کے خلاف انداد اور بندے کا اپنی مراد میں کامیاب موسے کا ذکر فرایا ہے؟ اس میں خوب خور کرو اللہ تعالی حمیس بھلائی کی توفیق بخشے۔ سوال :

تفويض كامعانى اور أس كاتهم واضح فرمايا جائد

**بواپ:** 

جاننا چلہ بینے کہ یمال دو چیزی ہیں جن کے سمجھ لینے سے بات واضح ہو جائے گی۔ ایک تو تویش کا معنی اس کی تریف اور تامی کا معنی اس کی تعریف اور تغویض کی ضد کابیان۔

مقام تفویض کی تفسیل ہے ہے کہ مرادیں تین قتم ہیں۔ ایک وہ مراد جس کو تم یعنینا اور قطعا بری اور خراب سیجھتے ہو۔ حمیس اس کے

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر<sup>249</sup> برا ہونے ميں ذرا شک نهيں ہو تا۔ جيسے جنم اور عذاب- اور افعال ميں كفراور بدهت اور معصيت وغيره- ان امور ذكوره كا اراده كرنے كى تو قطعاً كوئى مخبائش اور اجازت نهيں-

دوسری وہ مراد جس کے اچھا اور بہتر ہونے کا تہمیں کمل یقین ہے۔ جیسے جنت ایمان اور سنت وغیرہ۔ ان امور کا ارادہ کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ یمال تفویض جائز نہیں۔ اس لیے کہ ان امور میں کوئی خطرہ نہیں اور ندہی ان کے بہتر اور اچھا ہونے میں کوئی شک وشبہ ہے۔

تیری وہ شے ہے جس کے متعلق تم خما " نہیں جانتے کہ اس میں تمهارے
لیے بھلائی ہے یا خرابی اور فائدہ ہے یا نقصان۔ جیسے نوا فل اور مباح امور۔ ان امور
کاتم بقینی اور قطعی ارادہ نہیں کرسکتے تو ایسے امور کا ارادہ کرتے وقت انشاء اللہ ضرور
کما جائے۔ بلا انشاء اللہ ان امور کا ارادہ درست نہیں۔ بلا انشاء اللہ ان امور کا ارادہ
نموم ہوگا۔ جس سے شرعاً روکا گیا ہے۔ تو اس شخین کی روسے تفویض کا مقام اور
ہروہ شے ہے جس کے اندر تمہارے لیے کوئی خطرہ ہو۔ اور تمہیں اس کے بمتر
ہروہ شے ہے جس کے اندر تمہارے لیے کوئی خطرہ ہو۔ اور تمہیں اس کے بمتر

ہونے کا بین کال نہ ہو۔ تفویض کے معنی

مارے بعض مشائخ نے تفویض کے بیہ معنی کیے ہیں

هو ترك اختيار مافيه مخاطرة الى المختار المدبر العالم بمصلحة الخلق لاالهالاهو

تفویض کے معنی ہیں ہروہ شے جس میں خطرہ ہو اس میں اپنے ارادے اور افتیار کو ترک کر دینا اور مدہر کائنات مخار مطلق اور مخلوق کے مصالح جانے والے اللہ تعالیٰ کے سیرد کر دینا۔

منهاج العابدين أردو من نبر 250 الدول الدو

تفویض تیرا خطرے کی شے میں اپنے افتیار کو ترک کردینا اور مخار مطلق کے حوالہ کر دینا ہے تا کہ وہ مخار مطلق تیرے لیے ایسی چیز پند فرمائے جس میں تیری مطلق اور بھتری ہو۔

اور فیخ ابو عمرو رحمته الله علیه فی تفویص کی بیه تعریف کی ہے:

ھو ترک الطمع والطمع ھو ارادہ الشئی المخاطر بالحکم این تفویش ترک طمع کانام ہے۔ اور طمع این شے کی ارادے کانام ہے جس

میں خطرہ ہو۔

تفویض کے معنی میں یہ مشاری حمارات تھیں جو نقل کی حمیں۔ اور ممارے نزدیک تفویض کے یہ معنی ہیں ممارے نزدیک تفویض کے یہ معنی ہیں

ارادة ان يحفظ الله عليك مصالحك فيما لا تامن فيه الخطر

جن امور میں تم کو خطرہ کا خوف ہو ایسے امور میں یہ ارادہ کر لینا کہ اللہ تعالی تہماری مصلحتوں اور بمتروں کی حفاظت اور گلمداشت کرے ایسے ارادہ کا نام تفدید

اور تفویش کی ضد طبع ہے۔ اور طبع دو طرح کا ہے۔ ایک وہ جو رجا کے معنی میں ہے۔ ایک وہ جو رجا کے معنی میں ہے۔ ایش میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ یا خطرہ ہو گرانشاء اللہ

یہ طمع جو رہاء کے معنی میں ہے ، مدور اور غیرقد موم ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم جل و علاء نے طبع کو انس معنی میں قرآن مجید میں استعال فرمایا ہے۔ ارشان ہوتا

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صنحه نمبر251

7

والذى اطمع ان يغفرلي خطيئتي يوم الدين ـ

اور وہ ذات جس سے مجھے امید ہے کہ روز قیامت وہ میری تمام خطائیں بخش

دے گا۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

انانطمعان يغفرلنا ربنا خطايانا

جمیں پوری امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطائیں معاف کردے گا۔ اور ہم یمال اس طمع محود میں بات نہیں کرتے۔

ووسرا طمع ندموم ہے۔ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا

ارشاد گرای ہے:

اياكم والطمع فانه فقرحاضر-

آپ آپ کو طمع سے بچاؤ۔ کیونکہ وہ ایک بالنعل محتابی اور تلکدسی ہے۔ اور کما گیا ہے کہ:

هلاك الدين و فساده الطمع و ملاكه الورع

لینی دین کی ہلاکت اور اس کا فساد طمع میں ہے اور دین کی حفاظت اور پختگی ورع اور تقویٰ میں ہے۔

اور ہمارے مین رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے کہ طع فرموم دو چیزیں ہیں:

سكون القلب الى منفعة مشكوكة والثانى اراده الشى المخاطر بالحكم

ایک ایس فیے سے سکون قلب عاصل کرنا جس کا نفع معکوک ہو۔ دوسری ایس چیز کا ارادہ کرنا جس میں خطرہ ہو۔

اور یاد رکھو کہ طمع ندموم میں جو ارادہ پایا جاتا ہے میں تفویض کے متضاد اور

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفح نمبر252 منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ من نمبر252 منالف ها

ان امور کابیان جن کانصور تفویض الی الله کاموجب ہے

ا۔ امور اور معاملات میں خطرہ۔

۲- بلاکت کا امکان۔

۸۔ انسان کا خطرے کی چیزوں سے محفوظ رہنے سے عاجز ہونا۔

۵۔ انسان کی غفلت اور نادانی کے باعث خطرے کی چیزوں سے نہ نی سکنا۔

اگرتم ان پانچ امور کو سجیدگی سے ذہن میں حاضر کرو کے تو تممارے دل میں

خواہ مخواہ ارادہ پیدا ہوگا کہ اپنے تمام امور اور معاملات اسم الحاکمین کے حوالہ کر دینا چاہیں ' اور بلا انشاء الله تعالی کے ان کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ بال اگر ان امور میں

نیو مطاح کا یقین کال ہو تو پر بلاتثویش ارادہ کرنے میں کوئی حرج نسیں۔ وبالله

التوفيق-• سوال:

تم جس تطرے کا بار بار ذکر کرتے ہو کہ اس کی وجہ سے تفویض الامورائی الله ضروری ہے آخروہ خطرہ کیاہے؟

روی جواب:

جان لو کہ خطرہ دو طرح کا ہے

ایک تو خطرو شک ک شاید به کام ہوگایا نہیں۔ اور شاید میں اس تک پہنچ سکوں یا نہ۔ اس خطرو شک کے باعث انشاء اللہ کمنا ضروری ہے۔

دو مرا محطره فساد مكم جهيل ميد يقين نه موكه اس ميل تنمارك لي صلاح اور

بہتری ہے۔ اس خطرہ کی بنا پر تفویض ضروری ہے۔ سرت

پر خطرہ کی تعریف میں ائمہ کرام کی عبارات مختلف ہیں۔ بعض ائمہ کرام نے یہ تعریف کی ہے کہ

"خطرہ وہ شے ہے جس کے غیر میں نجات ہو' اور اس کے کرنے ہے ار ٹکاب

محناه کا امکان ہو۔"

اس معنی کی رو سے ایمان 'استقامت اور سنت میں کوئی خطرہ یا خدشہ نہیں۔
کیونکہ ان کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ استقامتہ علی الشرع کسی
ار تکاب مناہ کا باعث نہیں۔ للذا ایمان استقامت اور سنت کا ارادہ یقیناً ہونا چاہیے۔
ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے خطرفی الفعل کی یہ تشریح فرمائی ہے کہ:

" فطرہ وہ شے اور وہ امرعارض ہے جے بعض او قات اصل فعل ترک کرکے اوا کرنا پڑے اور اس وقت اصل فعل کی بجائے اس امرعارض کو اوا کرنا زیادہ بستر

"-5%

خطرہ کی یہ تحریف مباحات 'سنن اور فرائض کو بھی شامل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہوں سمجھو کہ ایک مخص کا وقت نماز نگ ہوچکا ہو اور اس نے اسے ادا کرنے کا ارادہ کرلیا ہو۔ عین اس وقت وہ مخص کمیں جلتی آگ یا دریا میں گر پڑا 'تو ایک صورت میں اس کا قصد نماز کے بجائے اپنے آپ کو بچانا ضروری اور لابدی ہے۔ اس تحریف کے مطابق جب خطرہ کا تعلق مباحات 'سنن اور فرائض سے بھی ہوگیا تو ان کا بھی قطعی ارادہ کرنا درست نہیں۔ بلکہ ساتھ انشاء اللہ کمنا چاہیے۔

سوال:

یہ کیے ہوسکتا ہے کہ رب تعالی بندے پر ایک کام فرض کرے' اور اس کے

منماج العابدین آردد \_\_\_\_\_ صفر نبر 254 رک پر وعید فرمائے پھراس بندے کے لیے اس قعل میں کوئی بھلائی اور بهتری نہ ہو؟

جواب:

ہمارے شخ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ "اللہ تعالی بندے پر جو چیز لازم
اور فرض کرتا ہے، بندے کے لیے ضرور اس میں بھلائی اور بھڑی ہوتی ہے، جبکہ وہ
عوارض اور رکاوٹوں سے خالی ہو۔ ہاں اللہ تعالی کی لازم اور ضروری فعل میں اس
طرح تنگی نہیں فرماتا کہ اس سے کی اور طرف عدول نہ ہوسکے۔ اور ضرور ہر فرض
اور لازم فعل میں بندے کے لیے صلاح اور بھڑی مضمرہ۔ بہت وفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس فرض اور لازم فعل سے عدول کے اسباب پیدا ہو
جاتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں ایک واجب کو ترک کرکے وہ سرے واجب کو افتیار
کرنا بھڑ اور اولی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں۔ ایسے اسباب کے پیش
آئے پر بندہ ترک فرض پر ماخوذ نہیں ہوگا، بلکہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اجر و ثواب
ترک فرض سے نہیں بلکہ دو سرا واجب ادا کرنے کی وجہ سے ہے۔

اور میں نے اپنے شیخ اور امام کو کہتے سنا ہے کہ تمام فرائف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول پر لازم کیے ہیں عصبے نماز 'روزہ ' جج اور زکو ۃ وغیرہ۔ ان میں یقینا بندہ کے لیے مطاح اور خیرہ۔ اس لیے ان کی بجاآوری کے ارادہ کے وقت انشاء اللہ کے لیے مطاح اور جارے شیخ علیہ کنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کا یقینا اور قطعاً ارادہ ہونا جا ہیے۔ اور ہمارے شیخ علیہ

الرحمت نے فرملیا کہ آخرکار تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہوچکا ہے۔ اس اعتبار سے جب فرائض و واجبات خطرہ کے تھم سے خارج ہو گئے تو صرف مباحات و نوا فل ہی اس محل خطرہ میں رہے ہماری یہ بحث اس باب میں مشکل ترین بحث ہے۔ وبالله

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفحه نمبر255

التوفيق-

سوال:

كيا ايخ جمله اموركو حواله خدا كرف والا بلاكت اور فساد وغيره امور سے مامون و محفوظ مو جاتا ہے۔ حالانكه دنيا دارالمعائب و آلام ہے؟

جواب:

اغلب می ہے کہ الیا فض ان خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ ہال نادر اور قلیل طور پر مجھی اس کے خلاف مجھی ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ خذلان و اہتری میں جتلا ہو جاتا ہے۔ اور درجہ تفویض سے کر جاتا ہے۔ یخ ابو عمرو رحمتہ اللہ علیہ نے یول ہی فرایا ہے۔

اور کماگیا ہے کہ ایسے مخص کو ان امور میں جو اس نے حوالہ خدا کیے ہیں ہملائی اور درستی ہی پیش آتی ہے۔ نادر طور بھی وہ ذلت و رسوائی وغیرہ میں جتلا نہیں ہوتا۔ ہمارے مخخ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بیہ قول زیادہ پند ہے۔ اس لیے کہ اگر تفویض کے ذریعہ ممالک اور مفاسد سے محفوظ رہنے کی امید نہ ہو تو تفویض (یعنی اسیخ امور کو حوالہ خدا کرنے) سے فائدہ کی کیا۔

سوال:

کیا خدا تعالی پر واجب ہے کہ مفوض کے لیے افضل چیزی میا کرے؟

جواب:

بہ امر متفق طیہ ہے کہ باری تعالی پر کسی شے کا ایجاب محال اور ناممکن ہے۔ اور بندوں کے لیے اللہ تعالی پر کوئی شے واجب اور لازم نہیں۔ کبھی ایسا ہو تا ہے کہ

منهاج العابرین آردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابرین آردو \_\_\_\_\_ منهاج العابرین آردو \_\_\_\_\_ منهاج العابرین آردو و منهاج بوتی الله تعافیات عکمت الیی چیز مقدر کر دیتا ہے جو حقیقت میں بهتر اور اصلح بوتی ہے، گر بظا بر بندے کی نظر میں وہ افضل اور اعلی نہیں ہوتی۔ دیکھیے! نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور آپ کے محله کبار کے لیے لیلتہ التعریس میں دن چڑھ آنے تک نمیند مقرکر دی۔ یمال تک کہ آپ کی اور محله کرام کی رات کی نماز (تبجد) اور نماز بجر فوت ہوگئی۔ حالانکہ نیند کے بجائے نماز کی ادائیگی افضل اور بهتر تھی۔ اس طرح بسااوقات الله تعالیٰ ایک بندے کے لیے دولت اور نعت مقرر کر دیتا ہے۔ طرح بسااوقات الله تعالیٰ ایک بندے کے لیے دولت اور نعت مقرر کر دیتا ہے۔ طال نکہ در حقیقت فقراس کے حق میں افضل ہوتا ہے۔

ای طرح بااوقات رب تعالی بندے کے لیے بیویاں اور اولاد مقدر کر دیتا ہوتے ۔ حالانکہ در حقیقت اس کے لیے ذکرالی اور عبادت زیادہ بھتر اور افضل ہوتے ہیں۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک حاذق اور خیرخواہ طبیب مریض کے لیے جو کا پانی پند کرتا ہو۔ پانی پند کرتا ہو آگرچہ مریض گئے گانچو ڑ اور اس کا پانی اضل اور عمدہ خیال کرتا ہو۔ کیونکہ اس طبیب کو معلوم ہے کہ مریض کی اسی میں اصلاح ہے۔ اور بندے کا مقصود بھی تو ہلاکت سے محافظ ایری فضل مقصود بھی تو ہلاکت سے ساتھ ساتھ محض ظاہری فضل و شرف اور اچھائی حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ سوالی:

کیا مفوض (اپنے جملہ امور حوالہ خدا کرنے والا) تفویض کے باوجود بھی مخار متصور ہوگا؟

جواب:

علائے اہل سنت کے نزدیک میح یمی ہے کہ تفویض سے اس کا افتیار باطل

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 257 اور ذاكل نهيں ہو تا- بلكہ وہ مختار بى شار ہوگا-

تيسراعارضه

قضاء اور اس کے مخلف اقسام کا انسان پروارو ہوتا ہے۔ اس کا علاج صرف بہ ہے کہ انسان قضاء اللی پر راضی ہو جائے۔ اس کیے تم پر دو وجہ سے قضاء اللی پر راضی رہنا ضروری ہے۔

اول عبادت کے لیے فراغت

اور یہ فرافت ہوں حاصل ہوگ کہ اگر تم قضاء الی پر راضی نہ ہو تو تہارا قلب بیشہ مغموم اور مشغول رہے گا کہ یہ بات اس طرح کیوں ہوئی ہے۔ اور یہ کام اس طرح کیوں ہوئی ہو۔ جب اس طرح کے تھرات میں تہارا قلب ہر وقت مشغول رہے گاتو مہاوت کے لیے فرافت کب نعیب ہوگ۔ اس لیے کہ تہارے پہلو میں دل تو صرف ایک ہی ہے اور اے تم نے تھرات و وساوس سے بحر دیا ہوا ہے۔ جب تہارے دل کے تہام کوشے دنوی خیالات سے پر ہوں کے تو یاد خدا' اس کی عبادت اور گر آخرت کے لیے کونیا گوشہ ہے جو خالی ہوگا۔

معرت شفق بلى رحمته الله عليه في كيا خوب فرمايا ب:

ان حسرة الأمور الماضية و تدبير الاتية قد ذهبت ببركة ساعتك هذه متماري كرشته واقعات بر حسرت اور آئده كى تدبيرك خيالات في اس موجوده ساعت كى بركت كو تباه كرويا ب-

قضاء اللی پر راضی ہونے کی دوسری وجہ

قضاء اللی پر اظمار ناراضی سے غضب خداوندی کا خطرہ ہے۔ روایات اور اخبار میں ذکور ہے کہ کمی نبی نے اپنی کمی تکلیف کا رب تعالی کے دربار میں شکوہ

کیا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ کیا تو میرا شکوہ کرتا ہے؟ حالا نکہ میں فدمت اور ملکوه کا مستحق نهیس مول- کیا تو ایس نامناسب بات کا اظهار کر رہا ہے؟ تو میری قضاء پر ناراضکی کا اظمار کیوں کر رہا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری خاطر دنیا بدل دول' یا تیری خاطر لوح محفوظ میں تبدیلی کروں' اور الی چیز تیرے واسطے مقدر کول جے تو چاہے اگرچہ میں اس کو نہ چاہوں؟ اور الی چیز تیرے لیے میا كول جو تخفي پند ہو ' مجھے پند نہ ہو؟ مجھے اپنی عزت و جلال كی فتم! اگر تیرے سینے میں آئندہ مجمی اس قتم کا خطرہ اور وسوسہ گزرا تو میں ضرور تھے سے نبوت کا مقدس لباس اتار لول كل اور عجم نار دوزخ من ذال دول كا أور جمع كوتى يرواه نهير-" میں کتا ہوں مقل مند مخص کو گوش ہوش سے سنا چاہیے کہ رب تعالی كس طرح اين عبول اور بركزيده بندول سے الى مفتكو فرماكر ۋانث رما ب- جب وہ این برگزیدہ اور پاک بندول کو ایسے کلمات کمد سکتا ہے او غیرانبیاء کے ساتھ بطریق اولی ایس مفتکو کرسکتا ہے۔ پھر رب تعالی کا یہ ارشاد بہت قابل فور ہے کہ "اگر تیرے ول میں دوبارہ اس فتم كاخيال آيا تو تيري نبوت چين لي جائے گ- "جب محض ارادے اور خيال ير اس قدر سخت وعيد اور دانث فرمائي تواس مض يراس كے غصر كاكياعالم مو كاجوب

مبری سے چھے اور چلائے اور بار بار فریاد ری کے لیے بلائے فکوہ کرے اور رب کو ابنی تابی اور بمادی کے لیے عام لوگوں کے سلمنے یکارے صرف اکیلانہ یکارے بلکہ اس میں اپنے سائقی اور دوست مجی شامل کراے۔ پھرید اس کو ڈانٹ ہے جس

نے ساری عربیں صرف ایک یاد فکوہ کیا۔ تو جس کی ساری عربی رب تعالی کے فكودل اور شكايتول يس كررى مواس كاكيا انجام موكا؟

مجراس متم كى تلو مختلواس كے ساتھ ہے جس نے اس كے دربار ميں فكوه

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج الله تعالى كاشكوه كرے وہ تو سخت ترين سزا كامستحق كيا۔ تو جو مخص غيرول كے آگے الله تعالى كاشكوه كرے وہ تو سخت ترين سزا كامستحق

ے نعوذ باللهِ من شرور انفسنا ومن سیأت اعمالنا۔ ونساله ان یعفوعنا

ويغفرلناسوء ادبناويصلحنابحسن نظره انه ارحم الراحمين-سوال:

قضاء پر راضی ہونے کے کیامتن ہیں' اور اس کی حقیقت اور تھم کیا ہے؟

جواب:

ہمارے علائے کرام نے فرمایا ہے رضا غصہ ترک کردینے کا نام ہے۔ اور غصہ الی چیز کو اولی اور بھتر کئے کا نام ہے جو قضاء اللی کے خلاف ہو اور جس کا برایا اچھا ہونا یقینی نہ ہو۔ عظ اور غصے میں ایسا ذکر اور خیال ضروری ہے تب غصہ متحقق ہوگا۔

سوال:

کیا شرور و معاصی اللہ تعالی کی قضا و قدر سے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالی بندے سے شرر کیسے راضی ہوگااور اس پر شرکیسے لازم کرے گا؟

جواب:

رضا کا تعلق قضا ہے ' اور قضائے شربرا نہیں۔ بلکہ وہ شے بری ہے جس کے ساتھ قضا متعلق ہوتی ہے۔ للذا رضا بالشرنہ بائی گئی۔ ہمارے مشائخ رحمم الله تعالى نے فرمایا ہے جن امور سے قضا متعلق ہوتی ہے وہ چار قشم ہیں

(۱) نعمت (۲) شدت (۳) خير(۲) شر

(۱) نعمت میں قاضی لینی خدا تعالی قضا اور مقطنی لینی نعمت سب پر راضی ہونا واجب ہے اور اس کے نعمت ہونے کے اعتبار سے اس کا شکر بھی واجب ہے۔

منہ العابدین أدرو منہ العابدین أدرو منہ الور اس طور پر اظمار نعت بھی ضروری ہے جس سے نعمت کے اثر کا اظمار ہو۔

(۲) شدت یعنی مصیبت اور تکلیف اس میں بھی قاضی یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قضا اور مقطنی یعنی اللہ مصیبت اور تکلیف تنیوں پر راضی ہونا ضروری اور لازی ہے۔ اور اس کے سختی اور تکلیف ہونے کے اعتبار سے اس پر صبر بھی واجب ہے۔ اور اس کے سختی اور تکلیف ہونے کے اعتبار سے اس پر صبر بھی واجب ہونا (۳) خیر' یعنی بھلائی اور تیکی۔ اس میں بھی فدکورہ تیوں اشیاء پر رضابند ہونا لازم ہے۔ اور اس میں پروردگار کے احسان کا اعتراف کرنا کہ اس نے خیر کی توفیق دی' بھی ضروری ہے۔

(٣) شریعنی برائی۔ اس میں مجمی قاضی بینی خدا اور تضا اور مقطبی بینی اس برائی پر اس اعتبار سے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قضا کا تعلق ہے ' رضامند ہونا ضروری ہے۔ ہاں! اس اعتبار سے اس کے ساتھ رضا کا تعلق نہیں ہوسکتا کہ وہ شر اور برائی ہے۔ اور اس شرکا فیصلہ شدہ اور قضاشدہ ہونا اصل میں اللہ تعالیٰ کے

قاضی ہونے اور اس کی قضا کی جانب ہی رجوع کرتا ہے۔

اس کو بول سمجھو کہ تم مثلاً کی برے ذہب پر رضا کا اظہار کو' اس اعتبار سے کہ جھے اس کا علم اور اس کی پہان ہو جائے۔ نہ اس اعتبار سے کہ وہ تہارا ذہب ہو جائے۔ و اس نہب کا معلوم ہونا دراصل تہارے علم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ و رضا اور محبت در حقیقت اس نہ بب باطل سے نہیں بلکہ اس کے علم کے ساتھ ہے۔ ای طرح یمال شرپر دضامند ہونے کا مطلب اس کی برائی پر رضامند ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہے۔ مونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہے۔ سونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلک ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے سے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی کے مقدر کرنے ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خداتحالی ہونا نہیں ہو

کیا راضی . تعناء مخص کو زیادتی کاطالب ہونا درست ہے؟

منهاج العلدين أردو

جواب:

ہاں' اس نیت سے کہ میرے لیے صلاح اور خیریں اضافہ ہو' زیادہ کا طالب ہونا درست ہے اور یہ رضا بالقصناء کے خلاف نہیں۔ کیونکہ اس نیت کے ساتھ زیادتی کا طالب ہونا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ اس پر کلی طور سے راضی ہے۔ انسان اس وقت زیادتی کا طالب ہوتا ہے جبکہ وہ اس پر خوش ہو۔ للذا وہ زیادہ کا طالب ہوتا ہے۔ جبکہ وہ اس پر خوش ہو۔ للذا وہ زیادہ کا طالب ہوتا ہے۔

حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کے

سائنے دودھ پیش کیاجا تا تو فراتے اللّٰهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِیْهِ وِزَدْنَا مِنْهُ

(اے اللہ! جمیں اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ فرما)

اور اگر کوئی اور شے پیش ہوتی تو فرماتے

وزدناخیرامنه.

ہارے کیے اس سے بمترمیں اضافہ فرا۔

اور ان دونوں مقاموں میں کہیں بھی ظاہر شیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مقدر شدہ چیز پر رامنی نہیں تھے۔

عدد مره پررده ل س

سوال:

نی کریم صلی الله علیه وسلم سے یہ تو منقول نہیں کہ بہ نیت خیرو ملاح زیادتی چاہے۔ جیسا کہ آپ نے کما ہے؟

جواب:

اس طرح کے امور کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ اس کیے عمواً انہیں زبان پر

🕳 منی نبر262

منیں لایا جاتا مروه مراد ضرور ہوتے ہیں۔

چوتفاعارضه مصائب اور تكاليف:

ان میں کامیانی کی واحد صورت مبرہے۔ اس کیے ایسے تمام مقامات پر مبر

بت ضروری ہے اور یہ دو وجہ سے ضروری ہے:

(۱) کا کد انسان عبادت تک پہنچ سکے اور اپنا مقصود حاصل کرسکے۔ اس لیے که عبادت کا داردهار مبرادر مشفت برداشت کرنے بر ہے۔ توجو مخص صابر نہیں

موگاس سے فی الحقیقت کوئی نیکی انجام کو نمیں پہنچ عتی یہ اس لیے کہ جو مخض خلوص قلب سے عباوت کرے گا' اسے کی طرح کی مشعین مصبتیں اور شدا کد

پیش آئیں گی۔

ایک و اس بنا بر که الی کوئی عبادت نهیں جس میں مشقت نه ہو۔ کیونکه جب تک خواہش کا قلع قمع اور نفس پر مخق نہ کی جائے عبادت کا کوئی نعل صادر نہیں موسكك اس ليے كه خوامش اور نفس وونوں انسان كو عبادت سے روكتے ہيں۔ اور ننس اور خواہش پر قابو پانا انسان کے لیے مشکل ترین امرہ۔

دومرے اس لیے کہ انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں احتیاط

ضروری ہے اور احتیاط مشقت کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ اور کس کام کو احتیاط درسی کے ساتھ انجام دینا بھی مشکل کام ہے۔

تيرے اس ليے كد دنيا وار منت ب- أو جو مخص أس من بوكاكد اس ضرور طرح طرح کی مشکلات مصائب اور تکالیف پیش آئیں گی۔ یہ مصائب کی طرح

ال وعيال و ميال و ميال و من ما يول اور دوستول كا مرنا يا ان كام مو جانا يا ان

منهاج العلدين أردد \_\_\_\_\_ مني نمبر<sup>263</sup> سے جدائی۔

۲\_ اس کی اپنی ذات کا گوناگوں امراض ملکه میں جتلا ہونا۔

س اوگوں کا اے قل کرکے اس کی عزت برباد کرنا اور اس کے زن و فرزند پر دست درازی کرنا' اے حقیر جاننا' اس کی غیبت کرنا' اس پر الزام تراشیال کرنا۔

۸۔ مال کا ضائع اور نیاہ ہونا۔

اور یہ ندکور ، مصائب و تکالف اپنے اپنے معیار اور درجہ کے مطابق انسان کو زخمی کرتی ہیں اور اس کے ول کو جلاتی ہیں۔ تو ان سب تکالف میں لا محالہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ غم وافسوس اور بے صبری انسان کو عبادت سے باز رکھے گا۔

چوتھے یہ کہ طالب آخرت سخت آزمایا جاتا ہے اور اسے شدید محنت میں مبتلا کیا جاتا ہے جو محض اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوگا اتنے ہی اسے مصائب بھی ونیا میں زیادہ درپیش آئیں گے۔ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اشدالناس بلاء الانبياء ثم العلماء ثم الامثل فالامثل

لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ پھر علماء پھر جو ان کے قریب ہیں ' پھر جو ان کے قریب ہیں۔

جو مخص بھی نیکی کا قصد کرے گا اور راہ آخرت اختیار کرے گا وہ ضرور ان مختوں اور مشقوں میں جتلا ہوگا۔ تو جو مخص ان پر صبرنہ کرسکا اور انہیں برداشت نہ کرسکا وہ رائے میں ہی رہ جائے گا اور عبادت سے محروم رہ جائے گا۔ تو عبادت میں سے کچھ حاصل نہیں کرسکے گا۔

اور خداوند تعالی نے ہم کو بالکل واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ہم ضرور تم کو مصائب اور تکلیف میں آزمائش کے طور پر جتلا کریں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی

ج:

اور تمهاری منرور آزمائش ہوگی تمهارے مالوں میں اور تمهاری جانوں میں۔ اور تم ضرور سنو کے یمود و نصاری اور مشرکین سے اذبت دینے والی باتیں۔ پھر فرمایا:

وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -

تو اگرتم مبر کرو کے اور تقوی افتیار کرو کے تو یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ تو گویا اللہ تعالی ان آیات ہیں یہ فرما رہاہے کہ اپنی جانوں کو مصائب و تکالیف برداشت کرنے کا خوکر بنالو۔ تو اگر تم ان مصائب میں مبر کرو کے تو واقعی تم اپنی

مبر عظیم کا ارادہ کرے اور نفس کو مسلسل بدی مشکلات برداشت کرنے کا عادی بنائے ' یمال تک که موت آ جائے۔ ورنہ وہ ایک ایسی چیز کا ارادہ کر رہا ہے جس کا اس کے باس ہنصار نہیں۔ اور جس ڈراجہ سے وہ کام انجام کہ پہنچ سکا سرمیاس

اس کے پاس ہضیار نہیں۔ اور جس ذرایعہ سے وہ کام انجام کو پہنچ سکتا ہے وہ اس کے برطس کرنے کا قصد کر رہا ہے۔ برطس کرنے کا قصد کر رہا ہے۔

حعرت نغیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو مخص طریق آخرت طے کرنے کا عزم کرے وہ اپنے اندر پہلے موت کے چار رنگ پیدا کرے۔ (۱)سفید (۲) سرم فر (۳) سیاد (۲) سبز۔

موت کا سفید رنگ تو بموک ہے۔ اور سیاہ لوگوں کی قدمت۔ اور سرخ کالفت شیطان اور سرحوادث ایام پر مبر کرنا۔

اور مبر کرتے کا دو مرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی نعیب

ہوتی ہے۔ اور نجات و کامیابی سے انسان ممکنار ہوتا ہے۔ ارشاد ہے: وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ-جو مض تعوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے ذریعہ پیدا کردے گا اور اسے الی جکہ سے رزق دے گاجمال کا اسے وہم و گمان مجی نہیں ہوگا۔ اس آیت کے معنی میہ ہیں کہ جو مخص مبرکے ذریعہ اللہ تعالی سے ڈرے گا الله تعالی اسے شدائدے نجات دے گا۔ (٢) مبركة وربعه انسان وهمنول يرفح مندمو تا ب- الله تعالى فرا تا ب: فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمَّتِقَيْنَ ٥ آپ مبركريں عيك نيك انجام متعتين كاى --(٣) مبرك ذريعه انسان اي مراد پاليتا ، قال الله تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْلَى عَلَى بَنِيْ اِشْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُواً-اللہ تعالی کے نیک کلمات نی امرائیل پر ان کے مبرکی وجہ سے پورے كماكيا ہے كہ جب يعتوب عليه السلام نے فراق كے غم و اندوه كا تذكره بوسف عليه السلام كوكعالة بوسف عليه السلام في جواب يس لكعا-ان اباك صبروا فظفروا فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا-آپ کے اباواجداد نے مبر کیا تو کامیاب ہوئے۔ آپ بھی مبر کریں جیسا انہوں نے کیاتو آپ بھی کامیاب موں کے میے وہ موے۔

یہ دو شعر بھی ای سلسلہ میں کے مجے ہیں۔

لاتیاسن وان طالت مطالبة اذا استعنت بصبران تری فرجا اصلی بلی العبیران پیمطی بعاجته وصد من القرع للابواب ان پلجا ترجمه: (۱) بایوس برگزند بو اگرچه کچه گزارش کرتے ہوئے عمد دراز کزر

منهاج العابدين أردو منه في مرب استعانت لى مود كيونكه آخر تو ضرور وسعت وكشادگى سے

بمكنار بوكا\_

(۲) صایر هخص کتنی بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد اور حاجت کو پالیتا ہے۔ اسی طرح درگاہ ایزدی کو مسلسل دستک دینے والا یہاں تک کہ مادہ ایک مادہ دانہ کھا جاتا ہم

تک کہ اس کی مرادوں کا دروازہ کمل جاتا ہے۔

(٣) میرکاید فائدہ ہے کہ اس سے لوگوں کی پیشوائی اور ان کی امامت کا درجہ ملا ہے۔

ارشادربانى ہے: وَجَعَلْنَا هُمْ اَثِمَّةً يَّهْدُونَ بِاَمْرِ نَالَمَّا صَبَرُوْا۔

و جعلت ملم ا مِمَه يهدون با مون نها صهروا -اور ہم نے ان کو ان کے مبرکے باحث لوگوں کا امام بنایا کہ ہمارے عم سے لوگوں کو ہدایت کی تبلیغ کرتے تھے۔

(۵) مبرے انسان اللہ تعلق کی شاکا مستق ہوتا ہے۔ ارشاد ہے: اِنَّا وَ جَدْدَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ طَالِكُ أَوَّابٌ ﷺ

وَ جَدُنَاهُ صَابِرُ الِغُمُ الْعُبُدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۞ ﷺ ہم نے اسے صابر پایا' وہ (ایوب) بست عی اچھا بندہ ہے اور بست عی رجوع

كرف والا ب

(١) مبرے جنت کی بشارت ملتی ہے ' اور صابر مخض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مریانی کا مستق ہو تا ہے۔ فرمایا:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ O مركرنے والوں كو جنت كى بثارت وو۔

ادر فربايا: ٱولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ زُبِّهُم وَّ رَحْمَةٌ ـ

ہی لوگ ہیں جن پر ان کے بروردگار کی صلواتیں اور رحمیں نازل ہوتی

(2) مبركي وجه سے الله تعالی انسان سے محبت كرتا ہے۔ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ ٥

اور اللہ تعالی مبرکرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

(٨) مبركة زريعه جنت من درجات عاليه عطامول محد ارشاد مو تا ب:

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْقُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا-

ان لوگوں کو مبرکے صلہ میں جنت کے اندر بالاخانے عنایت ہوں گے۔

(9) مبرے طفیل انسان اللہ تعالی کی طرف سے کرامت اور عزت کا مستحق

ہوتا ہے۔ قال الله تعالٰی۔

سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ-

تمارے مرکرنے کے صلہ میں تہارے رب کاتم کو سلام۔

(١٠) مبرے باعث بندے کو آخرت میں بے حساب وبے شار ثواب عطا ہوگا

جو لوگوں کے وہم و کمان سے بست ہی بالاتر ہوگا۔ قال الله تعالٰی۔

إنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُوْنَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

مبر كرنے والوں كوب حساب ثواب ملے كا-

مَاأُغْطِيَ أَحَدُّ مِّنْ عَطَآءٍ خَيْرٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

سجان الله! اس بزرگ اور برتر ذات نے انسان پر کس قدر کرم فرمایا۔ اور مبر کے صلہ میں جو ندکورہ دس کرامتیں اور فضیلتیں دنیا و آخرت میں پروردگار انسان کو عظا فرماتا ہے۔ یہ محض ایک لحد بحر مبرے عوض میں و تم پر واضح ہوگیا کہ دنیا و آخرت کی خیراور جملائی مبری معمرے می کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مرای ہے۔

مبرجیسی کشاده اور وسیع بھلائی اور خیراور کوئی انسان کو عطانسیس کی گئی۔

حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ جميع خيرالمئومنين في صبر ساعة.

مومنین کی مراقتم کی بھلائی ایک لھے بھرے مبریس ہے۔

ایک شاعرنے اس مضمون کو ذیل کے اشعار میں بہت اعلی میراب میں ادا کیا

(۱) الصبر مفتاح ما يرجى وكل خيربه يكون (r) فاصبروان طالت الليالي فريما امكن الحرون

(ترجمه): (۱) مبر جرامید کی چانی ہے اور جر بھلائی مبرے بی حاصل ہو سکتی

(٢) تم مبركو أكرچه مبريل عرصه وراز كزر جائد كيونكه بهت وفعه ايسا

ہو تا ہے کہ ایک دشوار شے آخر کو ممکن ہو جاتی ہے۔ وربما نيل باصطبار ماقيل هيهت لايكون

(٣) اور بت وفعہ مبرے ایسے امور پر کامیابی ماصل کرلی می ہے جن کے متعلق بد کهاجا تا تفاکه ان کامونابت مشکل ہے۔

ایک شاعرای مضمون کو بون ادا کرتا ہے: ا) صبرت وكان الصبر منى سجية وحسيك ان الله التي على الصبر ساصير حتى يحكم الله بينا قاما الى يسروا ماالى عسر

ترجمہ :(۱) میں مبر کرتا ہوں اور مبر جبری عاوت ہوچکا ہے۔ اور تہارے کیے مبرک فنیلت میں کی کانی ہے کہ خدا تعالی نے مبرک تعریف کی ہے۔ (٢) ميں مبرير قائم رمول كا- يمال مك كه الله تعالى مارے ورميان فيمله

فراوے کیا آسانی کایا تھی کا۔

منہاج العابدین أردو \_\_\_\_\_\_ منہاج العابدین أردو \_\_\_\_\_ مؤر نبر269 جب تم معلوم كر فيكے كه مبرك يو فضائل ہيں۔ تو تم پر لازم ہے كه اس نفيس اور عمرہ خصلت كو اپنے ہيں پيدا كو۔ اور اس كے حصول كے ليے بورى جدوجمد كرو۔ اس خصلت كے حاصل ہو جانے پر ضرور تم كامياب لوگوں ہيں ہے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ بی توفق كا مالك ہے۔

سوال:

مبرى حقیقت اور اس كانتم بیان تیجیے؟

جواب:

لغت میں مبر کے معنی روکنے کے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں یہ لفظ روکنے کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ قال الله تعالٰی:

وَاصْبِوْ نَفَسَكَ مَعَ الَّدِيْنَ يَدُعُوْنَ زَبَّهُمْ-ابْی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو دن رات رب کی یادیش

بهار مشغول رہنے ہیں۔ مشغول رہنے ہیں۔

اور الله تعالی کو بھی صابر اس سے کما جاتا ہے کہ وہ مجرین سے عذاب روکے رکھتا ہے اور جلدی ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔

اور اصطلاحاً مبردل کی کوششوں میں سے ایک کوشش کا نام ہے۔ کیونکہ مبر لفس کو جزع سے روکنے کا نام ہے۔ اور جزع کی علاء نے یہ تعریف کی ہے:

ذکر اضطرابک فی الشدة-تکلیف کے وقت اپنی پریشانی اور اضطراب کا ذکر کرنا-

تعیف نے وقت اپی پریسان اور استراب در در در العیف نے جن کے ایس کہ اپنے زور سے تنگل سے نکلنے کا قصد کرنا۔ اور مبراس جزع کے ترک کا نام ہے۔

مر جر 170 میر اردو میداد کیا جائے؟ صبر کس طرح بیداد کیا جائے؟

اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدی شدت اور اس کے وقت کو یاد کرے۔ اور یہ خیال کرے کہ نہ قر میری ہے مبری سے اس میں اضافہ ہوگا اور نہ کی۔ اور نہ اس میں نقدیم ہوگا اور نہ تاخیر۔ قر پھر جزع اور بے مبری سے کیا قائدہ؟ بلکہ اس میں بجائے قائدہ کے نقصان اور خطرہ ہے اور اپنے اندر مبرکا وصف پیدا کرنے کی سب بجائے قائدہ کے تقصان اور خطرہ ہے اور اپنے اندر مبرکا وصف پیدا کرنے کی سب سے اعلی چیز ہے کہ آدی مبرکے اس عوض کا تصور کرے جس کا پروردگار نے وعدہ فرایا ہے۔ و بالله التو فیق

# فصل

مبادت کے لیے فراغت عاصل کرنے کی خاطر تم پر لازم ہے کہ ان عوار ض
اور ان کے اسباب و علل کو اپنے براستے سے ہٹا کر اس اہم اور سخت کھاٹی کو عبور
کرو۔ ورنہ اگر تم ان عوارض و موانع فرکورہ بیں جٹلا رہے تو حمیس اپنا مقصود یاد
کرنے کی مملت بھی نہیں ملے گی چہ جائے کہ تم مقصود کو پاؤ اور اس کو حاصل کرو
اور ان عوارض بیں سے ہر ایک عارضہ جدا نوعیت کی مشغولیت و معروفیت رکھتا
ہے۔ بعض بمت جلد انسان کو مشغول کر لیتے ہیں اور بعض دیر سے۔
پھران چار میں سے سب سے بڑا اور سب سے شخت ترین رزق کا محالمہ

ہے۔ اور اس کی تدبیرہے۔ کیونکہ کلوق کے لیے سب سے عظیم معیبت یہ رزق بی ہے جس کی تدبیرہے۔ کیونکہ کلوقات کو درماندہ اور عابر کردیا ہے اور دلوں کو عبادت سے عافل کر رکھا ہے۔ اور لوگوں کو بے پناہ تھرات اور پریشانیوں میں جانا کردیا ہے اور عمروں کو ضائع کردیا ہے اور یہ رزق بی لوگوں کے لیے برے برے کنابوں اور

منہاج العابرین آردہ علی اور خدمت اور یہ رزق کا معالمہ بی لوگوں کو خدمت معاصی کے ارتکاب کا باعث بنا ہے۔ اور یہ رزق کا معالمہ بی لوگوں کو خدمت پروردگار سے ہٹا کر خدمت دنیا اور خدمت مخلوقات کا باعث بنا ہے۔ تو لوگ اس رزق کے دھندے میں پھنس کریاد حق سے خفلت اور گناہوں کی تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں' اور رزق کی حلاش میں سرگردانی' پریٹانی' اور ذلت و خواری میں عمرعزیز کو بہاد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کے دریار میں اعمال سے مفلس اور قلاش ہو کر بیشان کن جمت ان کے شامل حال نہ ہو تو پریشان کن حملب اور جانکاہ عذاب میں جنال ہوتے ہیں۔

و معيد! اس رزق كے معالمہ من الله تعالى نے كس كثرت كے ساتھ آيات نازل فرمائی ہیں ' اور الله تعالی نے کس قدر وعدے کیے ہیں۔ اور رزق کی ذمہ داری کے متعلق توکل کی تلقین کرتے آئے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے میچ راہ کی وضاحت كرتے آئے ہیں۔ اور علاء نے اس سلسلے میں سینکٹوں تصانیف كى ہیں اور طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجماتے رہے ہیں' اور الله تعالی کے غضب و مواخذہ سے ڈراتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کر لوگ اس کے باوجود راہ ہدایت پر نہیں چلتے اور تعوی افتیار نہیں کرتے اور رزق کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ رزق کی طاش میں بے موثی کی مد تک پنج مچے ہیں۔ بیشہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مبح یا شام کا کھانا فوت نہ ہو جائے۔ اور اس غفلت کی اصل اور بری وجہ آمات قرآنی میں قلت مرر اور اللہ تعالی کی قدرتوں میں قلت گر اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے مقدس کلام سے تعیمت یزیر ند ہونا اور سلف کے ارشادات میں فورو فکر نہ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ وساوس شیطانی کا شکار ہو چکے ہیں اور جلا کے کام سے مانوس ہو میلے ہیں۔ اور اہل غفلت کی عادات سے متصف ہو چکے ہیں۔ یمال تک کہ اہلیس لعین ان پر کمل طور پر مسلط ہوچکا ہے اور غلط

عادات ان میں گریکی ہیں۔ اس طرح اوگ ضعف اعتقاد اور ضعف یقین کے مرض میں جتلا ہو گئے ہیں۔

کین اصحاب بمیرت اور ارباب ریاضت و مجاہدہ جو رب تعالیٰ کے بر کزیدہ بندے ہیں وہ خدا تعالی کی رضار راضی ہیں اس لیے وہ اسباب دیوید کی خاطر میں سیس لاتے۔ انہوں نے خدا تعالی کی رسی (دین) کو معبوطی سے تمام لیا ہے اور محلوق ے کلی طور پر بے نیاز ہو گئے ہیں۔ انسیس رب تعالی کی آیات پر یقین کامل ہے۔ وہ اس كے بتائے ہوئے صراط متنقيم كو بى نگاه ركھتے ہیں۔ رزق كے سلسله ميں وساوس شیطانی کالوق کی طرح طرح کی ہاتوں اور نفس خبیث کے فریب میں نہیں آتے۔ اور

جب اس سلسلہ میں شیطان یا کوئی انسان یا ان کانفس وسوسہ اندازی کوسش کرتا ہے تووہ بوری طرح مقابلہ کرتے ہیں اور کمل طور سے مدافعت اور خالفت کرتے ہیں۔

یمال تک کہ محلوق ان سے منہ پھیرلتی ہے اور شیطان ان سے جدا ہو جاتا ہے اور لنس ان كالمطيع موجاتا ہے 'اور انسيں صراط متنقيم ير استحكام اور زيادہ نعيب موجاتا

اس سلسلہ میں معرت ابراہم بن ادہم رحمتہ الله علیہ کے متعلق ب حالت معقول ہے کہ جب آپ نے زاد راہ کے بغیر ایک جگل عبور کرنے کا ازادہ کیا' تواليس نے آكر آپ كو يوں فاكف كرنے كى كوشش كى كد "ميد ايك خطرناك جنگل ہے۔ اور آپ کے پاس نہ تو زادراہ ہے اور نہ بی اے طے کرنے کا کوئی اور ذراید ہے-"شیطان کی طرف سے بیہ خوف ولانے پر آپ نے پخت ارادہ کرلیا کہ میں ضرور یہ خوفاک جنگل زادراہ کے بغیر ملے کروں گا۔ اور صرف بغیر زاد راہ ہی ملے نہیں كول كا الكه برميل يرايك بزار ركعت نفل اداكرول كا- چنانچه آپ في جو اراده

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

فرمایا وہ بورا کر دکھلیا اور آپ بارہ برس اس جھل میں رہے۔ یمال تک کہ جب

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ من نبر 273 في الله شريف ك ارادك سے كررا تو اس نے ويكا كم آپ ايك جكد نوا فل ميں مشغول بيں۔ لوگوں نے اسے بتایا كہ يہ نماز پڑھنے والے بررگ معرت ابراہيم بن ادہم بيں۔ تو اس نے آپ سے كما "اے ابواسحاق! آپ اس مال ميں اپنے آپ كو كيما پاتے بيں؟" تو آپ نے اس كے جواب ميں يہ دو شعر پڑھ:

ر) نرقع دنیانا بتمزیق دیننا! فلا دیننا یبقی ولا ما نرقع (ا) فطویلی لعبد اثرالله ربه! وجادبد نیاه لما یتوقع ترجمہ:(ا) ہم اپنے دین کو براو کرکے دنیا سنوار نے کی کوشش کرتے ہیں' تو

نہ ہمارا دین رہتا ہے ' اور نہ بی ونیا سنورتی ہے۔ (۲) تو وہ مخص کس قد مبارک اور خوش قسمت ہے جس نے ہر معالم میں

(۱) تو وہ محص کس قد مبارک اور خوش قسمت ہے ۔ ک سے ہر معاصفے میں اپنے رب کی رضاکو ہی ترجے دی اور آخرت کی نجات کی امید پر ونیا کو قربان کر دیا۔
بعض صالحین کے متعلق منقول ہے کہ وہ کسی جگل میں سے کہ الجیس ان کے پاس آیا اور اس طرح وسوسہ اندازی کرنے لگا کہ آپ اس ویرانے میں زادراہ سے حتی وست ہیں۔ اور سے الیا جگل ہے جس میں ہلاک کن اشیاء بھوت ہیں۔ اور اس میں نہ تو کمیں آبادی کا نشان ہے اور نہ ہی اس میں کی انسان کا گزر ہے۔ تو اس بین نہ ترکس نے اس شیطانی وسوسے کو محسوس کرکے عزم معم کرلیا کہ میں زاد راہ کے بیزرگ نے اس شیطانی وسوسے کو محسوس کرکے عزم معم کرلیا کہ میں زاد راہ کے بیزی اس کو طے کروں گا اور میں اس میں چتارہوں گا۔ اور نہ تو کس سے کوئی شے لیے بی اس میں چرآ تھی اور شمد لوں گا' اور نہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا جب تک میرے منہ میں چرآ تھی اور شمد

وخیرہ نہ ڈالا جائے گا۔ یہ ارادہ کرکے آپ نے اس جگل کے بالکل بی اجاز سے کی طرف اپنا رخ کرلیا' اور اس کی سیاحت میں مشغول ہو گئے۔

وہ برنگ فراتے ہیں "میں اس میں محومتارہا۔ یمال تک کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ راستہ بحول کر میری طرف کو آ رہا ہے۔ پس انہیں دیکھتے ہی زمین پر لیٹ کیا ؟ تا کہ وہ مجھے نہ و مکھ یائیں لیکن خدا کی شان کہ وہ میری طرف ہی سدمے چلتے دے۔ یمل تک کہ میرے سرم آ کھڑے ہوئے میں نے آ تکمیں بند كرلين و و ميرك بالكل عى قريب كمرت بوكر ايك دو سرك سے كنے كے ك معلوم ہوتا ہے کہ اس قض کا سفر خرج ختم ہوچکا ہے اور بھوک پاس کی وجہ سے عش کھا کر مرا ہوا ہے اس لیے ملی اور شد لاؤ اکد اس کے حلق میں ڈالیں ' تا کہ وہ ہوش میں آئے چنانچہ وہ کمی اور شد لائے۔ میں نے اپنامند مضبوطی سے بد کرلیا تو انہوں نے چمری ملکوا کر میرامنہ زبروسی سے کھول لیا۔ تو میں بنس بڑا اور میں نے منہ کھول دیا۔ میری بنسی کو دیکھ کروہ کئے گئے تم تو کوئی پاگل ہو۔ تو میں نے جواب دیا: "خداکی فتم! میں مجنوں یا پاکل مرکز نہیں ہوں"۔ اور میں نے شیطان کے آنے اور اس کی وسوسہ اندازی کے واقعہ سے انہیں آگاہ کیا' جے س کروہ بہت ہی متجب ایک اور بزرگ فراتے ہیں کہ "طالب علی کے زمانہ میں سفر کے دوران میں نے ایک ایس مجریس قیام کیا جو آبادی سے کافی فاصلے پر متی۔ اور میں اپنے مشاکخ کی سنت کے مطابق سفر خرج سے خالی ہاتھ قبلہ ابلیس نے آگروسوسہ اندازی شروع كى كريد معجد آبادى سے بحت دور ب- اس معجد بين قيام كے بجائے اگر تو كسى الى معجد میں قیام کرے جو آبادی میں واقع ہو تو وہاں تیرے خورونوش کا انظام ہوسکے گا۔ میں نے اس کے جواب میں کما کہ میں پیس رموں گا۔ اور خدا کی حتم عیں طوے کے سوا اور کوئی شے کھاؤں گامی نسی۔ اور طوہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک ایک ایک لقمہ کرکے میرے منہ میں نہ ڈالا جائے۔ چنانچہ میں

نے وہاں نماز عشاء اداکی اور مسجد کا وروازہ بند کردیا۔ جب رات کا ابتدائی حصہ گزر میا تو اجاتک سی مخص نے جس کے ہاتھ میں سمع متی معجد کا دروازہ محکمتایا۔ جب اس نے کافی زور زور سے دروازہ کھکھٹانا شروع کیا تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا میں تے دیکھاکہ ایک بردھیا ہے جس کے ساتھ ایک نوجوان ہے۔ بردھیا دروازہ سے اندر داخل موئی۔ اور میرے سامنے حلوے سے بحرا موا ایک تعال رکھ دیا۔ اور کنے گل یہ نوجوان میرالزکا ہے میں نے یہ حلوہ اس کے لیے تیار کیا تھا۔ اور مفتکو کے دوران اس نے متم کھالی کہ میں بیہ حلوہ اکیلا نہیں کھاؤں گا۔ بلکہ سی مسافر کے ساتھ کھاؤں گا ای سافر کے ساتھ جو اس معجد میں ہے۔ اس لیے تو اسے کھا اللہ تعالی تھے پر رخم کرے۔ اس کے بعد برهيانے لقے بنا کرايک ميرے منه ميں اور ایک اپنے لڑے کے مند میں دینا شروع کیا۔ یمال تک کہ ہم نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر وہ نوجوان اور بدھیا واپس چلے گئے اور میں نے مسجد کا وروازہ بند کرلیا۔ اس واقعہ پر میں دل ہی ول میں دریہ تک متعجب ہو تا رہا۔

اے مخاطب! یہ اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جو صالحین سے عہادے اور مخالفت شیطان کے طور پر وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے حہیں تین طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

ا۔ اول یہ کہ تم جان او کہ جو رزق مقدر ہوچکا ہے وہ بسرطال انسان کو ملے گا۔

۱۹۔ دوم یہ کہ حمیس معلوم ہو جائے کہ رزق اور اس میں توکل ایک اہم شے

ہے۔ اور یہ کہ رزق کے معالمہ میں شیطان کے فریب اور وسوسے نمایت ہولناک

اور مظیم جیں۔ حتی کہ مندرجہ بالا قتم کے زاہدین ائمہ کرام اور بزرگان دین بھی ان

وساوس سے محفوظ نہ رہ سکے اور ان کے اس قدر مجاہدات اور ریاضات شاقہ کے

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

باوجود ابلیس انسیس ممراہ کرنے سے مایوس نہ ہوا۔ یمال تک کہ ان اتمہ کرام کو ان

وساوس سے محفوظ رہنے کے لیے ایسے ایسے محیرالعقول ذرائع اختیار کرنے پڑے۔ اور خدا کی قتم جو مخص ستر برس سے مجاہدات و ریاضات میں معروف ہو وہ مجی شیطانی وسوسوں سے مامون و محفوظ نہیں ہوسکتا۔ جس طرح مبتدی اور عافل لوگ اس کے وساوس و خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور اگر نفس و شیطان کا ذرا بھی داؤ چلے تو وہ اسے ہلاک کرکے رکھ دیں جس طرح وہ عافل اور خرور میں جتلا مخص کو الاك كروية إل- (وفي ذلك عبرة لاولى الابصار) س- ائمد کرام اور بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات سے تیرا فائدہ ب مامل ہوتا ہے کہ ان سے پت چاتا ہے کہ رزق مے سللہ میں توکل کی منزل کوسش شدید اور مجابدہ بلیغ کے بغیر طے نہیں ہوسکتی اور وہ ائمہ کرام اگرچہ تماری طرح موشت ون بدن اور روح كالمجوم تھے۔ ملك ان كے بدن تم سے زيادہ لاغراور ان کے اعضاء تم سے زیادہ ضعیف اور ان کی ہڑیاں تم سے زیادہ بڑی تنمیں۔ لیکن ان میں قوت علم تھی ور يقين قلد اور دين كے معاملے ميں ان كى ايمت قوى تھى اس لیے وہ اس قدر سخت مجاہدے کرتے رہے۔ یمال تک کہ ان بلند مقامات پر فائز

> حمیں چاہیے کہ اس لاعلاج نیاری کی دوا کرو تا کہ آخرت میں فلاح پاسکو۔ فصل

ہوئے۔ ان بزرگان دین کی زندگیوں کے مقالم میں ذرا اپنی طرف بھی خور کرو۔

اب میں اس سلسلے میں حمیس چند ایسے کتے بتاتا ہوں جو میرے علم میں آئے بیں۔ اور جو پورا وحمیان رکھ کر جننے سے تممارے قلب میں جاگزیں ہو جائیں کے اور اور قبل فی الرزق کے مسئلے میں زیادہ مختلف سے فیج جاؤ گے۔ اور ان پر عمل کرنے

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو و منهاج مرار مع منها الله عنها المرت منها ألى المرت ال

يهلانكنه

تہیں یہ بقین ہونا چاہیے کہ خدا تعالی نے اپنے مقدس کتاب میں تہمارے رزق کی منانت و کفالت کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ اس چیز کو تم یوں سمجھو کہ کوئی دنیوی باوشاہ تم سے یہ وعدہ کرے کہ آج شام تہماری میرے ہاں مہمانی ہے۔ اور تہیں اس کے متعلق یہ حسن ظن بھی ہو کہ یہ اپنی مختلو میں سچاہے 'جھوٹا نہیں اور وعدہ طائی نہیں کرتا۔ بلکہ اگر ایک بازاری یا کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی آئٹن پڑست جس کا طاہر حال اچھا ہو وہ تم سے اس طرح کا کوئی وعدہ کرے 'او تم ضرور اس کی بات پر مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور رات کے طعام کے سلسلے اعتماد کرو ہے 'اور تم اس کی بات پر مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور رات کے طعام کے سلسلے میں اس کی بات پر معرصہ کرے بے فکر ہو جاؤ گے۔ اور رات کے طعام کے سلسلے میں اس کی بات پر محرصہ کرے بے فکر ہو جاؤ گے۔

جب تم ان مندرجہ بالا افتحاص کے محض ظاہر حال اور اپنے حسن ظن کے باعث ان پر فوراً اعتاد کر لیتے ہوئے تو افسوس ہے کہ اپنے پروردگار کی بات پر اعتاد شیس کرتے جس نے رزق کے متعلق نمایت صریح الفاظ بیں متمانت و کفالت کا وعدہ فربایا ہی۔ صرف وعدہ ہی نہیں فربایا بلکہ قرآن مجید بیں متعاد مقامات پُراس وعدہ کرزق پر قسمیں کھائی ہیں ہو اگل کے الله تعالی کے الله تاکیدی وعدول کی باوجود رزق کے معالمہ بیں تمہارا دل مطبق فیس ہوتا اور اللہ تعالی کی گفالت و منانت پر سکون پذیر نہیں ہوتا۔ اور تم اللہ تعالی کی تقلیم ازلی پر نظر نہیں کرتے ، بلکہ تمہارا قل معین کرتے ، بلکہ تمہارا عدم اعتاد کے وال گا الشاف تم پر واضح ہو جائے اور اس کی برائی اور معیبت کا عدم اعتاد کے وہال گا الشاف تم پر واضح ہو جائے اور اس کی برائی اور معیبت کا عدم اعتاد کے وہال گا الشاف تم پر واضح ہو جائے اور اس کی برائی اور معیبت کا

منهاج العلبرين أردو ـــــــــــ اندازه مو جائے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عند اس سلسلہ میں فرائے ہیں۔ () اتطلب رزق الله من عنده غيره وتصبح من خوف العواقب أمنا

(r) وترضى بصراف ولو كان مشركا ضمينا ولا ترضى بربك ضامنا (٣) كانك لم تقرء بما في كتابه فاصبحت منحول اليقين مباينا

کیاتم رب تعالی کے سوا دو سرول سے رزق طلب کرتے پھرتے ہو۔ اور اس طرح تم زمانہ کے عواقب ومصائب سے مامون و محفوظ ہونے کے خام خیال میں جالا

افوس کہ تم ایک مشرک صراف کے ضامن بننے پر رضامند ہو جاتے ہو۔ مراييخ پروردگار كى منانت ير تهميس اعماد نسير

س- سے کویا تم نے رزق کے متعلق آیات خداوندی کو پڑھا ہی نہیں۔ اس کیے تم

راہ حل سے جدا اور یقین سے برگشتہ معلوم ہوتے ہو۔

رزق کے معاملہ میں اللہ تعالی پر عدم اعماد ایک ایک تباہ کن چیزہے جو انسان کو شک و شبہ میں جملا کر دیتی ہے اور ایسے فض کے متعلق خطرہ ہے کہ اس سے اس كا دين اور دين كى معرفت سلب نه مو جائ العياذ بالله اس لي الله سجانه و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا۔

> وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُنُومِينِينَ ٥ اور الله تعالی بی بر بحروسه کرو اگر تم ایماندار مو-

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُنُومِئُونَ ٥ آور مومنوں کو صرف الله بي ير بعروسه ركھنا چاہيے۔

منهاج العابدين أرده \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أرده و منهاج المعالد المعالد

دین کا می احساس رکھنے والے ایجاندار نے سے مرف یکی ایک تعتہ فاق کے ۔۔۔۔۔ولا حول ولا فُقَوَّة إلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم

دوسرا نكته

ترآنی آیات اور ارشادات نبوی صلی الله علیہ وسلم سے نمایت صحت کے ساتھ یہ امر فابت ہے کہ ہرایک کا رزق اذل سے تقسیم ہوچکا ہے۔ اس لیے جہیں اس تقسیم خداوندی پر بقین ہونا چاہیے اور اس امر کا بھی احتفاد ہونا چاہیے کہ اس کی تقسیم میں تغیرو تبدل اور ترمیم وغیرو نامکن ہے۔ تو اگر تم ان دلائل کے باوجود تقسیم اذلی کا انکار کرو 'یا اس میں ردوبدل کو جائز خیال کرو تو یہ مرز کی کفرہے۔ نعو فہ بالله مِنهُ اور جب جہیں اس امر کا بقین ہوچکا کہ اس میں ردوبدل نامکن ہے۔ تو اس مقیدہ کے ہوئے ہوئے پھر اس سلملہ میں اہتمام اور طلب و جبتی سے کیافا کہ اس مقیدہ کے ہوئے ہوئے پھر علاش و جبتی دنیا میں ذات و خواری اور آخرت میں منگی اور خسران کا باعث ہے۔ علاش و جبتی دنیا میں ذات و خواری اور آخرت میں منگی اور خسران کا باعث ہے۔

ای لیے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابا ہے: مکتوب علی ظہرالحوت والثور رزق فلان بن فلان فلا یزداد

الحريص الأجهدًا-

مجھلی اور بیل کی پشت پر لکھا ہوا ہے "کہ یہ فلال بن فلال کا رزق ہے تو رزق کے معالمہ میں حریص مخص کو بیجا مشقت کے سوآ پچھ حاصل نہیں ہو تا۔

ميرے فيخ رحمته الله عليه فرماتے ہيں-

ان ما قدرلما ضغیک ان یمضفاه فلا یمضغه غیرک فکل رزقک ویحکبالعزولا تاکلبالذل-

بیک جن لقول کا چبانا تیرے مقدر میں ہوچکا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں چبا سکا۔ تواپنے حصہ کے رزق کو عزت کے ساتھ کھا' ذلت وخواری سے نہ کھا۔

یہ کت میں نے اپنے میٹ رحمہ اللہ تعالی سے سا ہے۔ جے انہوں نے اپنے

کی استاد رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ

"ميرے على كے استاو رحمد الله تعالى فرماتے ہيں: رزق كى معاملہ ميں جس چيز است محصد سكون ہوا وہ يہ ہے كہ ميں نے است است است كماكد "بدرزق زندہ انسانوں

کے لیے بی تو ہے۔ مردوں کو رزق سے کیا تعلق۔ اور جس طرح انسانی زندگی اللہ

تعالی کے خزانے اور اس کے دست قدرت میں ہے ای طرح رزق بھی ای کے دست قدرت میں ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالی دست قدرت میں ہے ، چاہے بھے دے اور چاہے نہ دے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالی کی مشیعت میرے علم سے پوشیدہ ہے۔ وی چیے چاہتا ہی تدبیر کرتا ہے۔ اور مجھے اپنی

الله كوسكون و قرار مين ركهنا چاہيے۔" الله كوسكون و قرار مين ركهنا چاہيے۔"

الل مختیق کے لیے یہ کتہ مجی بہت مفید ہے۔

چوتھا کلتہ:

الله تعالى جارے رزق كا ضامن اور كفيل ہے۔ مراس مد تك جو غذا اور تربيت يس كام دے سكے الود كا حسل

باتی رہا کھانا بینا و جب بندہ مبادت الی کے لیے لوگوں سے طبحری افتیار کرلے اور اللہ تعلقی پر بوری طرح بحروسہ کرلے و بسااد قات خوردنوش کے ظاہری اسباب اس سے روک لیے جاتے ہیں۔ اور ظاہری اسباب کے رک جانے پر نہ تو بندے کو طول ہونا چاہیے اور نہ بی اس کی کھے پرواہ کرنی چاہیے۔ اس لیے جب

حیقت امراس پر مکشف ہے کہ اگر میری زندگی باتی ہے تو اللہ تعالی نے میرے

منهاج العلدين أردو ـــــــ ن کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور انکل مل اللہ سے معسود مجی صرف ای قدر ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو اور اس کا جم قائم رہے۔ اور اللہ تعالی ضرور اس کی نیبی امداد فرمائے گا تا کہ جب تک اس کی زندگی ہے عباوت اور ضدمت حق میں وہ بندہ پوری قوجہ سے مشغول رہے اور مقصود مجی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کا جم قائم رہے تا کہ وہ رب تعالی کی یادیس معروف رہے۔ اور خدا تعالی کو قدرت ہے کہ جب تک چاہے کی بندے کا بدن قائم رکھے۔ چاہے غذا کھانے اور پانی پینے کے ذریعہ باتی رکھے یا گارے یا مٹی یا تشیع و تنکیل کے ذریعہ باتی رکھے 'جیسے ملائکہ تبیع و تهلیل سے زندہ ہیں۔ اور چاہے تو بغیر کسی سبب کے باتی رکھے۔ اور مقصود تو حبادت اور خدمت حق کی خاطر بقائے بدن ہے ، چاہے جس طرح بھی باتی رہے۔ بندے کو اکل و شرب مسوت رانی اور لذات دنیویہ کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ خواہ مخواہ اس کے لیے مرخن غذائیں ہی ضروری ہیں-مارے اس فركورہ بيان سے واضح موكياكہ ايسے طالات ميں اسباب ظامرى كا چندال اختبار شیں۔ چونکہ یہ چز بزرگان دین اور زامرین امت کے قلوب میں بوری طرح جاكزيں متى۔ اس ليے وہ طول طويل مسافيس كى كى راتيں اور دن كھائے ب بغیر کاف لیتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض وس دس روز پکھ نمیں کھاتے تھے اور

بعض ایک ایک ماہ اور بعض دو دو ماہ بغیر کھے کھائے ہے گزار لیتے تھے اور اس کے

باوجود ان کی بدنی قوت بحل رہتی تھی-

اور بعض ایسے بھی تھے جو صرف ریت مجانک کیتے تھی اور وہی ان کو غذا کا کام دے جاتی تھی۔ جیسا کہ معرت سفیان توری رحمت اللہ علیہ کے متعلق متعول ہے کہ کم معظمہ میں آپ کا خرج فتم ہوگیا تو آپ مسلسل بدرہ روز رہت بر گزارا

کرتے دہے۔

منهاج العابدين أدود \_\_\_\_\_\_ منی العابدین أدود \_\_\_\_\_ منی العابدین أدود \_\_\_\_\_ منی العابدین أدود \_\_\_\_\_ منی ادوم محت العابدین أدود فراتے بین كہ بین نے اور حفرت ابراہیم بن ادہم رحمت الله تعالیٰ علیہ نے مسلسل بین روز گارے پر گزار دیئے۔ اور حفرت اعمش رحمت الله تعالیٰ علیہ سے منقول ہے كہ جھے ایک دفعہ حفرت ابراہیم بن ادہم رحمت الله تعالیٰ علیہ سے منقول ہے كہ جھے ایک دفعہ حفرت ابراہیم بن ادہم رحمت الله تعالیٰ علیہ سے اور كنے گے ایک ماہ سے میں نے پچھے نہیں كھایا بیا۔ بلكہ دو ماہ سے اور اس دو ماہ كے عرصہ میں صرف ایک دفعہ ایک مخص نے خداكی فتم دے كر پچھے توراس دو ماہ كے عرصہ میں صرف ایک دفعہ ایک مخص نے خداكی فتم دے كر پچھے توراس بات بر میں اب تک اسے شكر کاشائی ہوا ہے۔

اور اس دو ماہ کے عرصہ میں صرف ایک وفعہ ایک مخص نے خدا کی قتم دے کر پچھ تھوڑے سے انگور کھلا دیتے 'اور اس بات پر میں اب تک اپنے شکم کاشاکی ہوں۔ میں کہنا ہوں اے مخاطب! سخچے الی حکایات آور بزرگان سلف کے ایسے واقعات س کر متجب نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالی ہرشے پر قادر ہے۔

اور اس سلیلے میں تمارا وہم یوں دور کیا جاسکتا ہے کہ بعض مریض ایک ایک ماہ اور دو دو داہ کچھ کھائے ہے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ حالانکہ بیار جسمانی طور پر تکدرست آدی سے زیادہ کمزور اور تحیف ہوتا ہے۔ اور جو مخض ایسے توکل میں بھوک سے ہلاک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی صرف اتنی ہی

بھوک سے ہلاک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی صرف اتی ہی تھی۔ نہ یہ کہ فدا پر توکل کرنے سے اس پر موت وارد ہوگئے۔ جس طرح بعض لوگ خوب سیر ہو کر کھالینے کی وجہ سے مرجاتے ہیں۔

اور مجھ تک حضرت الوسعد خواد میں جو اللہ اتحال ماں کے سینے الدر مجھ تک حضرت الوسعد خواد میں جو اللہ اتحال ماں کے سینے

اور جھ تک حضرت الوسعید خراز عجد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات پنجی
ہور کہ آپ نے فرملیا غذا کے سلسلہ میں میرا دستور تھا کہ ہر تیمرے روز اللہ تعالیٰ
کمیں نہ کمیں سے انظام کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ جھے ایک جنگل عبور کرنا پڑا۔ اس
دوران پورے تین روز گزرنے پر کھانے پینے کی کوئی صورت میانہ ہو سکی۔ آخر
چوشے روز میں نے بچھ کمزوری محسوس کی اور ایک جگہ ذرا آرام کے لیے بیٹھ گیا۔ تو
اچانک غیب سے آواز سائی دی "اے ابوسعید! کیا تو چاہتا ہے کہ ضرور تیمے لیے
خوراک بی میا ہو'یا تھے صرف اس قدر کائی ہے کہ تھے چلے پھرنے کی قوت دی

وی جائے؟ میں نے عرض کیا مجھے صرف قوت کانی ہے۔ چنانچہ اس کے مقعل ہی كمزوري جاتى ربى اور ميس مسلسل باره روز مجم كمائے ہے بغير سفركر تا رہا۔ اور مجمع

سچم تکلیف محسوس نه موئی-توجب بندہ دیکھے کہ خورونوش کے ظاہری اسباب میں رکاوٹ ہو رہی ہے اور اس کا خدا تعالی پر توکل بھی ہو تو اے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سجانہ و تعالی ضرور فیمی قوت سے امداد فرائے گا۔ تو بندش اسباب پر ملول خاطرند ہو۔ بلکہ الله تعالی کی ذات كريم كااس بات يركثرت سے شكريد اواكرنا جاسيے كداس في اسي خصوصى احسان کرم نوازی اور مهرانی سے مشانت سے بچاکر نصرت نیبی سے سرفراز فرمایا اور مقصود اصلی تک پہنچایا۔ اور خورونوش کے اسباب ظاہری کی بریشانی اور بوجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اور خرق عادت کی طور پر اے قوت مرحمت فرمائی اور کھائے پ بغیرائی یاد کی قدرت نصیب فرمائی اور اس کے حال کو طائکہ کرام کے حال کے مشاب كرويا- اور بمائم اور عامته الناس كے حال سے بلند كرليا- اور اسے اسے قرب كى

ونت سے سرفراز فرایا۔

ہارے اس بیان میں سجیدگی سے غور کرو' تا کہ منہیں نفع کثیر حاصل ہو۔ انْ شَآءَ الله تعالٰي-

میں کتا ہوں شاید تو یہ کے کہ رزق کے موضوع پر تم نے مفتلو کا سلسلہ خلاف معمول بهت دراز کردیا ہے۔ حالا نکہ تم کہ چکے ہو کہ اس کتاب میں اختصار کا وامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ تو میں کتا ہوں کہ خداکی قتم! رزق کا معالمہ جس قدر اہم اور نازک ہے اس کی نبت یہ بیان بت ہی قلیل اور مختصر ہے۔ کیونکہ رزق ایک این چیز ہے جس پر ونیا و دین کے تمام امور کا دارومدار ہے۔ تو عبادت خداوندی کے لیے جس کی ہمت قوی ہو اسے چاہیے کہ ہماری بیان کردہ باتوں پر

مضبوطی سے عمل پیرا ہو۔ اور اس کے متعلق اسلامی احکام کی بوری رعایت ملحوظ رکھے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرسکتا تو وہ مقصود سے بہت ہی دور ہے۔ اور وہ چیزجس سے تم پر اس امر کا اعشاف ہو کہ رزق کے معاملہ میں علائے حقانی اور بزرگان دین کس قدر بعیرت كالمه كه مالك تھے كيد ب كه انهول في ايني زندگی کی بنا بی توکل علی اللہ ' عبادت کی طرف یوری توجہ اور مخلوق سے تعلقات منقطع كرفے ير ركمي متى- انبول نے اس موضوع يركس كثرت سے كتب تعنيف فرائیں اور وصال کے وقت اس معاملہ میں کیا کیا وصیت کرتے رہے اور اللہ تعالی نے دین میں ان کے لیے کیے عظم معاونین اور درست میا کر دیتے تھے کہ ظاف الل سنت و جماعت کے احتقاد والے علدول اور زاہدول وغیرہ کو ان میں ایک شمہ بھی نعیب نمیں ہوا۔ چیے کرامیہ وفیرو۔ اس لیے کہ ان کے عقائد کی بنیاد ہی اصول حقد کے خلاف یر عمی۔ اور ہم الل سنت و جماعت جب تک اپنے ائمہ دین اور بزرگان عظام کی سیرت اور ان کی تقش قدم پر چلتے رہے ، تو خدا اور محلوق کی نظروں میں مرم و معظم رہے۔ اور مدارس اسلامیہ اور اپنی عبادت گاہوں سے علم و اخلاق کے پیرین بن کر چنانچ علم میں استاذابوسال" ابو حامد ابواللیس، ابن فورک اور میرے مین رحمت الله عليه مي جمر لوك مارس المم اور بينوا يوسداور ماوت على ابوا حال شرانی ابو سعیدالسوف اور ابوائسر مقدی چید پاکیزه حضرات امادے رہر ہیں۔ یہ وك علم و زيد بن فاكل ترين لوك عصد افسوس كد مارے قلوب ان حضرات ك متابعت سے کرور و ضعیف ہو گئے۔ اور ہم ایسے علائق بیں جلا ہو کے جن کا مرر

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

اللے سے کیس زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں دین کے مطلبہ میں رجعت واقع

ہو گئے۔ ہستیں پست ہو سکئیں۔ اور عبادت کی لذتیں اور حلاوتیں چلی سکئیں۔ اب سیہ امید مشکل بی سے کی جاسکتی ہے کہ عبادت میں کسی کا حال پھر درست ہوجائے اور اسے صحیح علم نعیب ہوجائے۔ اور جس جس میں اس وقت دین و معرفت کی معمولی روشنی موجود ہے وہ صرف حارث محاسی محمد بن ادریس شافعی مزنی اور حرملہ وغیرہ ائمه متقديين كي افتدء اور بيروي كاصدقه ہے۔ رحم الله تعالى اجمعين۔ جيساك ايك شاعرنے اسلاف کی ان اشعار میں صفت بیان کی ہے:

() وماصحبوا الايام الا تعففا وما وجدوامن حب سيدهم بُدًّا الى سيدالسادات قد جعلوا القصدا وماحلت الايام من عقدهم عقدًا

(r) افاضل صديقون هل ولاية (٣) تحلل عقدالصير من كل صابر

ترجمه:

وہ زمانے میں نمایت عفت اور پاکیزگی کے ساتھ رہے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالی کی محبت کے سواکوئی چزمجی باعث اطمینان اور سکون ندین-

برے برے فاضل اور صدیق اسلاف جو اہل ولایت مقی۔ ہیشہ ان کی توجہ سیدالسادات یعنی رب تعالی کی طرف ہی رہی-

زمانہ کے مصائب اور حوادث نے بوے بدوں کے مبرکی مربی کھول ڈالیس

مران مقدس نفوس کے مبری ایک مرہ بھی نہ کھول سکے۔

ہم (اہل اسلام) مدر اول میں دین اسلام کی پیروی کے باعث بادشاہ تھے۔ لین اس سے روگردانی کی وجہ سے اب ہماری بوزیش ایک بازاری مخص سے زیادہ نہیں۔ ہم دینی و دنیوی کمالات کے میدان کے شسوار تھے۔ مراب پیدلول سے بھی مے گزرے ہیں۔ اور اب خطرہ ہے کہ کمیں راستہ سے بحلک ہی نہ جائیں۔ الله تعالی بی مصائب بر مارا مددگار ہے۔ اور اس سے خلوص قلب کے ساتھ التجاہے کہ

Click For More Books Anlesunnai Kijab Gliai

من نبر 286 من ادو معمول رمق مم من باقى ب وه سلب نه كرك- اِنَّهُ جَوَّادٌ كُونِهُمْ مَنَّانٌ دِين كى جو معمولى رمق مم من باقى به وه سلب نه كرك- اِنَّهُ جَوَّادٌ كُونِهُمْ مَنَّانٌ دَين كى جو معمولى رمق مم من باقى به وه سلب نه كرك- اِنَّهُ جَوَّادٌ كُونِهُمْ مَنَّانُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ اِلْعَلِي الْعَظِيم -

تفويض كابيان

تفویض کے معنی ہیں جملہ امور خداتعالی کے حوالہ کر دینا۔ تفویض کی پوری حقیقت اور تفصیل سیمنے کے لیے دو چیزوں کا سیمنا ضروری ہے۔

ایک ؛ یہ کہ کی چیز کے پندیا ناپند کا اقباز وی کرسکا ہے جو ہر معاطے کو ہر
جت سے جاتا ہو اور اس کے ظاہر ؛ باطن ' طال اور انجام سے پوری طرح آگاہ ہو۔
جس شخص کو اس اقباز کا علم نہ ہو وہ اچھی بری چیز اور غلط صحح میں اقباز نہیں
کرسکا۔ کی بدوی یا دیمائی یا چواہے کو آپ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ورہم دیکنا '
کورٹے ہیں یا کھرے؟ کو تکہ وہ اس وصف سے ظال ہے۔ اس طرح آپ کی شری
سے بھی یہ بات نہیں کہیں گے جو صراف نہ ہو۔ کیونکہ وہ بھی یہ کام مشکل ہی سے

سرانجام دے سکتا ہے۔ الذائم اس کام کے لیے ای مخض کی طرف رجوع کو کے جو ماہر صراف ہو اقف ہو۔ جو ماہر صراف ہو اور سونے چاندی کے اسرار و خواص سے پوری طرح واقف ہو۔ اور ہر شے کے متعلق اس طرح کا علم محیط ہر جست سے صرف ذات رب

العالمین کو بی حاصل ہے تو اللہ تعالی کے سواکی کو لاکن نہیں کہ امور کی تدبیر اور کی اور کی اور کی اور کی امرکے پندیا ناپند کا فیصلہ خود بی اپنے طور پر کرلے۔ بلکہ تدبیرہ اختیار کاب جائع وصف اللہ وحدہ کا اشریک کے ساتھ بی مختص ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اپنے مقدس کلام میں فراتا ہے:

وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَايَشًا مُو يَخْعَارُ مَاكَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ -اور تيما رب بى جو چاہتا ہے پيدا كرتا ہے اور جے چاہتا ہے پند كرتا ہے۔

لوگوں کو پیند و ناپیند کا کوئی افتیار نہیں۔

پرووسرے مقام پر فرایا

وَرَبُّكَ يَغُلَمُ مَا تُكِنُّ صُّدُوْرُهُمْ وَمَا يُغَلِنُوْنِ ٥ اور تيرا رب بي جانا ہے جے لوگ آپنے سينوں ميں چميائے رکھتے ہيں اور

نقل ہے کہ کسی بزرگ کو خدا کی طرف سے اشارہ ہوا آپ جو چاہیں مجھ سے
ما تکیں آپ کو عطاکیا جائے گا۔ اور وہ بزرگ ستجاب الدعاء سے۔ تو آپ نے جواباً
عرض کیا: "سبحان اللہ! وہ ذات جو جمیع علوم پر حاوی تی ایک ایسے جاتل سے فرماتی
ہے ماتک جو ما تکنا چاہتا تی۔ مجھے کیا معلوم کہ میرے لیے فلاں شے بھتر ہے اور فلال
بحر نہیں۔ بلکہ جو تجھے پند ہے وتی مجھے پند ہے۔"

تفویض کے لیے دوسری اس چیز کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ آگر

ایک فضی تھے سے یہ کے کہ تیرے سب امور میں انجام دیتا ہوں اور تیری تمام
طاجات کی تدبیر میں کرتا ہوں اس لیے تو اپنے جملہ امور میرے حوالے کر دے 'اور
تو اپنے کی اہم کام کو سرانجام دینے میں مشغول رہ اور یہ کہنے والا مخض تیرے
نزدیک واقعی تمام امورسے واقف ہو' اور بھرین قوت ما کمہ کا مالک ہو۔ اور اپنی
ارادے کو پورا کرنے کی قوت رکھتا ہو' اور وہ تھے پر رحیم و کریم بھی ہو' اس کے
ساتھ ساتھ وہ مخض متی اور پربیزگار اور صادق القول بھی ہو۔ تو کیا تو اس مخض کی
اس مقیم پیکش کو اپنے حق میں مقیم ترین غنیمت نہیں سمجھے گا اور بست بزی نعنت نمیں سمجھے گا اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں ہوگا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں ہوگا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں کرے گا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں ہوگا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں کرے گا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں کرے گا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں کرے گا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں کرے گا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں کرے گا' اور اس کی انتمائی احسان مندی کا مختلہ نمیں کے گا

شکریے اور صفت و ثنا میں انتہاء نہیں کردے گا؟ یقیناً ضرور کرے گا۔ پھرجب وہ کوئی شے تیرے لیے پند کرے گاجس کی اچھائی تھھ پر واضح نہ ہو'

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Char

-6

تو اس کی اس پندیدگی پر برگز ملول اور کبیده خاطر نبیس موگا۔ بلکد سختے اس پر پورا احماد موكك اور تيما دل كال طور ير مطمئن موكك اور تختي يقين موكابيد مخص وبي چيز میرے لیے منتخب کرے گاجو میرے لیے مفید اور میرے حق میں برم ہو۔ اگرچہ بعد

میں اس کا انجام کچھ ہی ہو لیکن تم کو اس پر کامل اعماد ہوگا۔

جب تم ایک انسان پر اس طرح کا احماد کرسکتے ہو تو تہیں کیا ہے کہ اپنے جملہ امور اپنے پروردگار جل و علاء کے حوالے نہیں کرتے۔ طال نکہ وہی ہے جو زمن و آسان کے قلام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ ہرعالم سے زیادہ عالم ہے اور ہر قادر ے زیادہ قادر ہے اور مررحم کرنے والے سے زیادہ رحیم ہے اور مر فن سے زیادہ

غیٰ ہے۔ وہ اپن کال عمل اور حس تدبیرے وہ فیے تمارے کے متنب کرے گا جس تك تهمارا وجم و كمان نيس جاسكا\_

توجب خدا تعالى عى جمرك جمله امور كاكفيل اور ضامن ب- تو تحج عاسب کہ تمام تعلقات سے منقطع ہو کر ہمہ تن اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہو جلے۔ اور جو جو چین اللہ تعلق جمرے سامنے لاتا رہے ال پر راضی رہے۔ اگرچہ اس کا حسن و افتح تھے ير منكشف نہ ہو۔ كيو لك خداكى طرف سے جو چيز ہوكى وہ تيرے حق ميس بمتراور خيري موكى ----- بالله التوفيق

# رضابالقصناء كابيان

رضا بالقعناء کے سلسلے میں ہمی دو امرؤہن تھین کرنے ضروری ہیں۔ تا کہ حقيقت حال كي وضاحت مو جائ

ایک توبید که رضا بالتعناه کا حال اور مال میں کیا فائدہ ہے؟ فی الحال تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ فراخت قلب اور بے کار فکر و تثویش سے

منماج العابدين أددو \_\_\_\_\_ من نبر289 في المادو \_\_\_\_ من نبر289 فيات عاصل موتى ہے۔ بعض زباد نے اس ليے فرمایا ہے كہ جب تضاو قدر حق ہے تو معاملات زندگی میں غم و فكر بے معنی ہے۔ اور اس كی اصل وہ مدیث شریف ہے جو حضور علیہ الصائو ة والسلام سے معقول ہے كہ حضور نے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے فرمایا:

لِيُقلِّ همك وَمَا قُدِّرْ يكن وَمَالَمْ يُقَدَّرُ لَمْ يَأْفِكَ

اے ابن مسعود) تھے کسی معاملے میں قلر و تشویش نہیں ہونی جا ہیں۔ اس لیے کہ جو کچھ مقدر ہوچکا ہے وہ آگر رہے گا اور جو تیرے لیے مقدر نہیں ہے وہ برگز تھے پر وارد نہیں ہوگا۔

یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی طیہ وسلم کا کلام مبارک ہے ، جو نمایت جامع اور بلیغ ہے کہ الفاظ بالکل مختریں محربے شار معانی پر مشتل ہے۔

اور رضا بالنمناء كا انجام كے افتبار سے بيد فائدہ ہے كہ قضا ير راضى ہونے والے انسان كو اللہ تعالى اجر والواب عطا فرائے گا۔ اور اليے مخص كو است رب اور

خوشنودی مجی حاصل ہوگ۔ اللہ تعالی قرماتا ہے۔

رَضِىَاللَّهُ عَنَهُمْ وَرَصُّوْاعَنُهُ -

الله تعالى ان سے رامنى موا اور وہ الله تعالى سے-

اس کے بر تکس خداوند قدوس کی ناراضکی اس دنیا میں تو گکر' غم اور پریشانی و فیرو پیدا کرتی ہے، اور آخرت میں بھی خواہ مخواہ بوجد اور عذاب کا سبب بنے گ۔ کیو تلہ قضاء اللی تو بسرطال نافذ ہو کر رہے گی' تیری ناراضکی اور تیرے ارادے سے وہ بدل نہیں سکتی۔ جیسا کہ ذیل کے اشعار میں کما کیا ہے:

(۱) ماقدقضی یانفس فاصطبری له ولک الامان من الذی لم یقدر (۲) و تحققی ان المقدر کائن حتم علیک صبرت ام لم تصبر (۲)

۔ اے نئس! تیرے لیے جو پکھ مقدر ہوچکا ہے اس پر مبرکر' اور جو پکھ تیرے لیے مقدر نہیں اس سے خانف ہونے کی ضرورت نہیں ۔ کوئکہ ور تھے میں اس نہیں

کے مقدر نیس اس سے فائف ہونے کی ضرورت نیس- کونکہ وہ تھ پر وارد نیس ہوسکا۔

۲- اور اس بات پر یقین رکھ کہ جو کچھ مقدر ہوچکا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، چاہ و مرکسے یا ہے میری کامظامرہ کرے۔

کاہے کو سمبر کرنے یا بے مبری کا مظاہرہ کری۔ اور معقمند انسان راحت قلب اور ثواب جنت کو چھوڑ کر اس چیز کو افتیار نہ سے معمد معمد

نس كرتاجو آخرت مي بوجد اور عذاب كاباحث بن اور جس سے ب فائدہ فكر اور تشويش لاحق رہے۔

دوسری اصولی بات یہ ہے کہ خدا تعالی کی نارا نمٹی میں تقصان کا اندیشہ اور معلم معنم معنم اور خدا تعالی مہان نہ ہوتو اسے اپنے ناراض کرنے والا انسان بعض او قلت کفرو نفاق میں جملا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے اس کلام میں غور کرو۔

فَلاَ وَرَبِكَ لاَ يُتُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَّا فَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلَيْمًا ٥ اے حبیب! ہیں تیرے رب کی تم! یہ لوگ اس وقت تک ملمان نیں

ہوسکتے جب تک آپ کو اپنے تمام قانطت میں اپنا ماکم مطلق تنلیم نہ کریں پھر آپ کی فیطے کے خلاف اپنے قلوب میں ذرہ بماہر رجش ہمی محسوس نہ کریں بلکہ دل و جان اور رضاور فہت سے اسے تنلیم کریں۔

الله تعالى نے اس آبد كريمه بيس اس مخص كے ايمان كى بى نفى كردى اور نفى ايمان كى بى نفى كردى اور نفى كا ايمان پر متم كھائى بى جو فيصله رسول عليه العملة ة والسلام كو پئد نه كرے۔ اور نبى كا فيمله سن كرول بيس تكى اور بے چينى محسوس كرے۔ توجو محض فيصله خداوندى كو

منهاج العادين أردد \_\_\_\_\_ منهاج العادين أردد \_\_\_\_\_ من نبر 291 و منهاج العادين أردد و منهاج؟ تسليم نه كرے بلكه العال سے ناراض موده كيے مومن موسكتا ہے؟

کہ رہے بید مان العلوة والسلیم سے ایک قدی مدیث مروی ہے جس کے

القاظ بيه بي:

من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليتخذالها سوائي-

جو مخص میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری جانب سے آنے والی مصیبتوں پر صابر نہ ہو اور میری جائے کی صابر نہ ہو اور میری عطاکروہ نعتوں کا شکر نہ اداکرے تو الیا مخص میرے بجائے کی اور کو رب بنا ہے۔

اس مدیث میں اللہ تعالی گویا یوں فرماتا ہے کہ یہ مخص جب مجھ سے راضی خمیں ، کیونکہ تقدیر پر ناک منہ چڑھاتا ہی تو پھریہ اپنا رب کوئی اور بنا لے جو اس کو اچھا گئے۔ عظند جانتا ہی کہ یہ انتہائی زجر اور ڈانٹ کی الفاظ ہیں۔ ایک بزرگ سے جب عبودیت اور ریوبیت کا معنی دریافت کیا گیا تو اس نے کیا ہی اچھا جواب دیا۔ چنانچہ فرمایا:

"ربوبیت بیہ ہے کہ رب تعالی جو جاہے تھم کرے۔ اور عبودیت بیہ ہے کہ بندہ اس کے ہر تھم اور قضا کو بلاچون وچ اسلیم کرے۔ جب اللہ تعالی کوئی تھم دے اور بندہ اس کو پند کرے تو وہاں عبودیت اور ربوبیت کچھ بھی نہیں۔"

اس میں خور کرو اور اپنے حال کو عبودیت کے مطابق کرو۔ تا کہ حمہیں اللہ تعالی کی مرد توفق سے سلامتی تعیب ہو۔

صبركابيان

مبرایک کژدی دوا ہے اور ناخوفشگوار شریت ہے۔ مگر نمایت بابرکت اور ہر Click For More Books Ahles was Kitah Cha

طرح کی منفعت کا موجب اور ذریعہ ہے' اور ہر طرح کی مفرت کو دفع کرتا ہے۔ جب دوا الی بابر کت اور نافع ہو' تو عقمند انسان طبیعت پر جبر کرکے بھی الی دوا استعلل کرتا ہے اور محونث محونث کرکے اپنے پہیٹ میں ڈال لیتا ہے ' اور اس کی تلی اور تیزی کو برداشت کرتا ہے۔ اور یول کھتا ہے کہ اس دواکی تلخی تو ایک گھڑی بحركى ليے ہے مكراس كا نفع سالها سال تك باقى رہنے والا ہے۔ اب ہم ان منافع کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو مبرے حاصل ہوتی ہیں۔ جان او که مبرجار طرم کاہے: (١) مبرعلي الطاعة -(٢) مبرعن المعصيته-(١٣) مبرعن فغنول الدنيا-(٣) ونياك مصائب وآلام ير مبر جب کوئی مخص مبری تلی برداشت کرے اور فدکورہ چاروں متم کے مبریر كاربند بو جائے ' تو اسے طاعات اور طاعات پر استقامت كى نعت عظلى نصيب موتى ہے ' آخرت میں ثواب عظیم کا مستق بنا ہے ' اور ایسے مخص کو دنیا میں گناہوں اور كنامول كے نتائج بدے حفاظت نعيب مو جاتى ہے اور آخرت ميں كنامول ك وبال میں جملا ہونے سے بھی نے جاتا ہے۔ نیز ایسا مخص طلب دنیا کو ترک کر رہتا ہے اور اس پانچ روزمو زندگی میں مشاغل دنیوی سے الگ رہتا ہے۔ ایسا محض انشاء الله تعالی عذاب اخروی سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے اعمال خیر بھی ضائع نہیں ہوتے اور دنیوی انتلاء و آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے اور آسائش دنیا حاصل نہ ہونے پر رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا۔ تو اس مبرسے انسان کو طاحت اس کے درجات عالیہ طاعت کا تواب مقوی ندر اور الله تعالی کی طرف سے اجما بدله انجی جزا اور تواب

Click For More Books Anlesunnat Kitab Ghar

کیر حاصل ہوتا ہے۔ اور فوائد مبری بوری تنسیل در حقیقت خدا تعالی ہی جانا

مبرضرر رسال چیزول کو دور کردیتا ہے

مبری وجہ سے ایک تو انسان بے مبری سے پیدا ہونے والی جزع فزع ک مشعت ، ای جاتا ہے اور دنیا میں بے مبری کا رج برداشت کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر آخرت میں ترک مبریر دیئے جانے والے عذاب سے حفاظت میں رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان بے مبری کرے 'گلہ شکوہ کی زبان دراز کرے تو اس کی ہر منعت فوت مو جاتی ہے اور وہ انواع و اقسام کی مضرات و تکالیف میں مجنس جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اللہ تعالی کی طاعت و بندگی بجالانے کی مشقت پر مبرنہیں کرے کا تو طاعت اور بندگی مولی تعالی کی نعت ہے محروم رہے گا اور طاعت ہر کاربند ہوسکے گایا بے مبری کے باعث طاعت پر اسے ووام نعیب نہیں ہوگا' تو مرتبہ استقامت نہیں باسکے گاجو ایک اعلی مرتبہ ہے۔ یا فقدان مبرکے باعث نضولیات و انویات دنیا سے نمیں بچے گا۔ اور کناہ و معصیت میں بر جائے گا۔ یا فقدان مبر کی منا یر دنوی تکلیف و معیبت کے وقت فکوه فکایت کی زبان دراز کرے گا اور اس طرح مبرے ثواب سے محروم رہے گا۔ اور بسااو قات زیادہ ب مبری و کھانے پر آخرت کے ثواب کے علاوہ مبرکرنے پر دنیا میں جو نعمت ملنے والی تھی وہ مجی اس ك باقد سے ذكل جاتى ہے اور ب مبرى كامظاہروكرك ايك معيدت كے بجائے كى

مصینیں مول لے لیتا ہے، کہ دنیا کی تعتیں بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور آخرت کا تواب بھی فوت ہو جاتا ہے۔ کی الجنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مبرجیسی عمدہ نعت سے

> محروم بوجاتا ہے۔ بعض بزرگوں كا قول ہے۔ حرمان الصبر على المصيبة اشد من المصيبة۔

معیبت کے وقت مبرنہ کرنامعیبت سے زیادہ بدتر معیبت ہے۔

الذا اس چیز کو افتیار کرنے کا کیا فائدہ ہو حاصل شدہ ہے کو بھی فہت کر

ملن العابدين اردو \_\_\_\_\_ من البير المراكب من المراكب من المراكب من المراكب من المراكب من المراكب من المعت المداكوشش كروك الراكب من العت المعتاد المداكوشش كروك الراكب من العتاد المداكوشش كروك الراكب من العتاد المداكوشش كروك الراكب من العتاد المداكوشش كروك المراكب من العتاد المداكب من ال

دندی) مو جائے تو دو سری تو فوت نہ مو۔ یعنی مبر۔

فنیلت مبرکے متعلق معرت علی رضی الله تعالی عنه سے ایک نهایت جامع

قول منقول ہے۔ آپ نے ایک مخص کو مبری تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

ان صبرت جرت عليك المقادير وانت ماجور وان جزعت جرت عليك المقادير وانت مازور-

تھے پر تقدیر الی ضرور جاری ہو کر رہے گی۔ ہاں اگر تو صبر کرے گا تو اجر و اللہ اللہ تو عبر کرے گا تو اجر و

ثواب پائے گا۔ اور اگر بے مبری کا شیوہ افتیار کرے گا تو کنابگار ہوگا۔ پھریس کتا ہوں کہ اگرچہ اللہ تعالی کی ذات برحق پر توکل و بحروسہ کرتے

ہوئے ول کو اس کی چاہت کی چیزوں سے الگ کرنا انس امارہ کو اس کی بری عاوات سے روکنا دیوی معاملات کی ترابیرو تجاویز کو ترک کردینا اینے متعلق و نفع و نقصان

کی چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا انس امارہ کی جیزوں سے اعراض کرتے ہوئے اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا جبکہ ایسے موقع پر بے مبری کرنا اس کی فطرت و سرشت ٹیں داخل ہے ' نیز نفس کو رضاکی لگام دینا اور نفرت کے باوجود نفس کو مبر کے تانخ اور کڑوے کھونٹ پلانا ' یہ سب مندرجہ

بالا امور ناقابل برداشت ہیں اور یہ نمایت بھاری بوجھ اور مشکل ترین علاج ہے۔ لیکن اپنی اصلاح اور درستی کی صبح تدبیر بھی صرف یکی ہے۔ اور یک صراط متنقیم ہے۔ اور اس مراط منتقیم پر چلنے کا انجام اچھا ہے۔ اور سعادت و نیک بختی کے

مالات ای سے پیدا ہوسکتے ہیں۔

تم اس مالدار باپ کے متعلق کیا کتے ہو جو اپنے بیار بیٹے کو تھجور اور سیب وغیرہ کھل کھانے کو نہیں دیتا اور کھل فروٹ کی نعتیں دینے کے بجائی اس کو ایک

منماج الطبرین أردد \_\_\_\_\_\_ منماج الطبرین أردد \_\_\_\_\_ من فرنبر 295 من طبیعت معلم کے حوالے کردیتا ہے۔ جو سازا فان تعلیم کے لیے اسے اپنی پاس روکے رکھتا ہے اور اس کا باپ اس کو سیکھی لگانے کے لیے جہام کے پاس لے جاتا ہے۔ جو اسے اپنی عمل جراحی اور تکلیف دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرسکتے ہو کہ اس کا باپ اس بخل و کنوی کی بنا پر کھانے کو کچل نہیں دیتا 'جبکہ اس کا باپ اجبنی لوگوں کے ساتھ بھی فیاض سے چیش آتا ہے اور ہر طرح الی تعاون کرتا ہے۔ ایسا فض اپنی اولاد کے حق جس کیسے بخیل ہوسکتا ہے 'اور اپنی اولاد سے اپنا مال و دولت کو کر روک سکتا ہے۔ طلا تکہ اس کے پاس جو بچھ ہے 'اس کی اولاد کے لیے تی ہے۔

نیز خت طبیعت معلم کے حوالے کرکے کیا وہ اسے دکھ اور تکلیف دینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس کا بیٹا تو اس کی آٹھوں کی محفذک ہے اور اس کے دل کا چین ہے۔ بلکہ بیٹے کو اگر ہوا بھی لگ جائے تو باپ ہے چین ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایساسلوک اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اس کی بھڑی ہے اور تعلیم و تربیت کی اس تھوڑی مشتقت و تکلیف سے اس

كابينا عظيم كمالات اور اعلى مفات كامالك بن جائ كا

نیز اس خیرخواہ عظم اور ماہر طبیب کے متعلق تہمارا کیا خیال ہے جو ایک لاخراور نازک حال مریض کو پانی پینے سے روک دیتا ہے۔ حالا تکہ اس مریض کو شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور شدت بیاس کے باعث اس کا کلیجہ جل رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ طبیب اسے کڑوی دوا دیتا ہے 'جو اس مریض کی طبیعت اور نفس پر کرال ہوتی ہے۔ تو کیا تم یہ خیال کرسکتے ہو کہ وہ طبیب مریض سے دعمنی اور عداوت اور اسے اذبت ویٹ کے لیے الیک دوا دے رہا ہے؟ جرکز نہیں۔ بلکہ اس میں اس مریض کے ساتھ سراسر خیرخوای اور احسان ہے۔ کیونکہ طبیب جاتا ہے کہ مریض مریض کے ساتھ سراسر خیرخوای اور احسان ہے۔ کیونکہ طبیب جاتا ہے کہ مریض

سمان العابن اردو \_\_\_\_\_ مل بر 296 بخاضائے شوت ہو کھ طلب کرتا ہے اس بی اس کی ہلاکت اور موت ہے۔ اور اے اس سے روکنے اور ہاز رکھنے بی بی اس کی شفا اور بقا ہے۔

و حمیس ان مثاول سے اندازہ نگانا جلہیے کہ اگر اللہ تعالی کی وقت ایک

و میں ان سلول سے اندازہ لگا چہہیے کہ اگر اللہ تعلی سی وقت ایک روٹی یا ایک درہم حمیں مطاخیں کرتا کو حمیں بقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ جو کچھ تم جاسعے ہو وہ سب کچھ حمیں مطاکر سے کو تک وہ فضل

ر قادر ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سب کچھ حمیس مطاکر دے۔ کیونکہ وہ فضل وجود کا مالک ہے۔ اس سے کوئی شے معلی الک ہے۔ اس سے کوئی شے معلی ادر پوشیدہ نہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اسحم الحاکمین حمیس تماری جاہت کی چیز

عطا نمیں کر رہاتو اس کا بید مطلب ہر کر نمیں کہ معاذاللہ وہ شے اس کے پاس نمیں۔ یا وہ عاجز ہے۔ یا اسے تمہاری حالت کا پید نمیں 'یا وہ بخیل ہے۔ وہ تو ان تمام عیوب

و نقائص سے پاک اور منزو ہے۔ وہ تمام خنیول سے بدا غن، تمام قدرت والول سے
بدا قاور ، علم والول سے بدھ کرعالم اور تمام اعماسے بدھ کر پنی اور کریم ہے۔ للذا

جہیں یقین ہونا چاہیے کہ تہاری چاہت کی چزیں بااوقات وہ جہیں اس لیے عطا نہ کرنے کی وجہ بیں کرتا کہ اس میں تہاری اصلاح اور بھڑی مضربوتی ہے۔ عطانہ کرنے کی وجہ

دین میں جو کھے ہے وہ سب اللہ تعالی نے تمارے کے پرداکیا ہے۔

اور الله تعالى كى جانب بكل كى نبت كيے بوعتى ہے جبكہ اس نے حميل اپنى الله معرفت جيسى الات معلى حطاكى جس كے سامنے تمام لعتيل ج بير- ايك مشهور

مدعث میں وارد ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

اني لأذود اوليائي عن نعيم الدنيا كما يزودالراعي الشفيق ابله عن مبارك العرة

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من نبر 297 منهاج العابدين أردو مينا كل نعتول سے اس طرح دور ركھتا ہوں جس طرح

میں اپنے دوستوں کو دنیا کی تعتوں سے اس طرح دور رھما ہوں می طرب مران چرواہا اپنے اونٹول کو خارش زدہ اونٹول سے الگ رکھتا ہے۔

اور جب مجملے اللہ تعالی دنیاوی شدا کد و مصائب میں رکھے تو اس بات پر بھین رکھ کہ وہ تیرا امتحان لینے اور تیری آزمائش کرنے سے بے نیاز ہے۔ وہ تیرے طال سے واقف ہے۔ تیرے ضعف اور کمزوری کو بھی جانتا ہے۔ اور وہ تجھ پر رؤف و

ے واقف ہے۔ تیرے ضعف اور کمزوری کو بھی جانتا ہے۔ اور وہ تھھ پر رؤف و رحم بھی ہے۔ کیا تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیہ قول

مبارک نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں۔ لله تعالٰی ارحم بعبدہ المئو من من الوالدة الشفیقة بولدها بیک الله تعالٰی اپنے بندہ مومن پر' اپنے بچے پر شفیق مال سے بھی زیادہ سرمان

بیٹک اللہ تعالیٰ اپنے بندہ موسن پر اپنے بنچ پر میں ماں سے می ریادہ مراور اور شفیق ہے۔

جب تونے یہ بات جان لی تو پھر تخبے اس بات پر بقین رکھا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری اصلاح کے لیے تکلیف اور معیبت میں ڈالٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تیری اصلاح منظور ہے۔ مرتو اس سے بے خبر ہے۔ اس اصلاح اور ترتی ورجات کے تیری اصلاح اور ترتی ورجات کے

ليے اللہ تعالی اپنے دوستوں اور منبول بندوں کو اہتلاء و آزمائش میں کشت سے فالے رکھتا ہے۔ حالاتکہ یہ طبقہ اس کی درگاہ میں نمایت باعزت طبقہ ہے۔ یماں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا۔ اذا حب الله قو ما ابتلاهم۔

جب الله تعالی سی قوم کو اینا دوست بناتا ہے تو اس کو مخلف آزمائشوں میں

ڈالٹا ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا:

ان اشدالناس بلاء الانبيآء ثم الشهداء ثم الامثل فالامثل

KhatameNabuwat.Ahlesunn

بیک سب سے زیادہ انبیاء امتحان اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ' پر شہید

لوگ ' پھروہ جو ان کے نزدیک ہیں اور پھروہ جو ان کے نزدیک۔

توجب توبید دیکھے کہ اللہ تعالی نے تھھ سے دنیا کی نعتوں کو روک رکھاہے ا

تیرے کیے کثرت سے معائب و مشکلات پیدا کر رہا ہے " ویقین رکھ کہ یہ بات اللہ

کی درگاہ میں تیرے باعزت اور صاحب مرتبہ ہونے کی علامت ہے اور وہ مجھے اپنے اولیاء کے رائے پر چلانا چاہتا ہے۔ پیک وہ پروردگار تیرے تمام طالت سے واقف

ب اور کسی بات میں تیما محتاج نہیں۔ (بلکہ ان باتوں سے اسے تیری اصلاح منطور ے)- الله تعالى قرآن مجيد من فرماتا ہے:

﴿ وَاصْبِرْلِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِٱعْيَنِنَا ـ اور اپنے رب کے تھم کے مطابق مبرے کام لو۔ بیٹک تم ہماری حفاظت اور

نگاه میں ہو۔ الذا معائب و مشكلات ك وقت تخفي الله تعالى كا احسان مند مونا چاہيے كه وه

مجے دنیوی لذائذ سے دور رکھ کر گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تیری اصلاح کرتا چاہتا ہے ' بچنے زیادہ اجر و ثواب عطا کرنا چاہتا ہے ' اور آخرت میں ابرار و مقربین کے مرح پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ الله ابندہ مومن کے حق میں مصائب و مشکلات کا نتیجہ نمایت بی ایجا ہے۔ اور روحانی مطاور کا سرچشہ ہے والله ولی التوفیق بمنه و فضله

خلاصہ سے کہ جب بھی یقین سے بہ بات معلوم ہوگئ کہ اللہ تعالی تیرے لیے

سناج العابرين أردو \_\_\_\_\_\_ مؤ نبر 299 مئل الدور وزى كا ضامن ہوچكا ہے جس سے تيرى حيات دنيا كى بقا وابسة ہے اور جس سے عباوت بجا لاسكے اور وہ اپنے ارادے كے موافق ہر چيز كو جسے چاہے وجود ميں لانے پر قدرت ركمتا ہے۔ اور وہ تيرے ہر وقت اور ہر كمئى اور حالت كى حاجت و ضرورت سے بحى واقف ہے۔ تو تخبے اللہ تعالى كى ذمہ دارى اور كفالت پر محروسہ كرنا چاہيے اور اس كے وعدے كو سچا جانا چاہيے۔ اللہ تعالى پر اس اعتاد اور بحروسہ كرنا چاہيے اور اس كے وعدے كو سچا جانا چاہيے۔ اللہ تعالى پر اس اعتاد اور بحروسے سے تمارے دل كو سكون و اطمينان نصيب ہوگا اور تمارى طبيعت علائق و اسباب دغوى سے الگ ہو جائے گى اور دل كا تعلق ان اسباب و علائق سے كئ

جائے گا۔ حقیقت سے کہ تعلقات اور اسباب دنیوی مجی اس وقت ہی مفید اور کفایت كرتے بيں جب خدا تعالى كى مشيت ہو۔ غذا كھانے اور اس كے مضم اور سولت اس طرح بينے كى چزوں كے استعال ميں سوات عمر كھانے بينے كى اشياء ميں طبيعت کے موافق و خو محکوار ہونے کی صفت اللہ تعالی ہی ان میں پیدا کرتا ہے۔ پھران اشیاء ے بدن میں قوت اور نفع مجی اللہ تعالیٰ عی ان میں رکھتا ہے۔ نیز ان خورونوش کی اشیاء سے طبیعت بر کرانی اور ان کے تقصان کو اللہ تعالی بی این ارادے اور مثیت سے دور کرتا ہے۔ تو ور حقیقت نافع ای کی ذات بابر کات ہے اور وہی ورحقیقت کافی المهمات ہے۔ تو ہر طرح کا اختیار صرف اس کی ذات وحدہ کا شریک کو ہے الذا ای بر توکل اور بحروسه کرو اور اپنے معاملات میں اپنی تداہیر کو اہمیت نہ دو۔ بلکہ اس ذات کی تدبیرو انظام پر کفایت و انحصار کروجو مدیر زمین و آسان ہے۔ اور اینے آپ کو آئدہ کے پروگراموں میں غورو فکر سے بھی نجات دو۔ اور بول نہ سوچو كه يه كام كل جمع من طرح انجام وينا جاسي اوريد كام كل موكايا نيس اوريد كام انجام دینے کے لیے کیا صورت افتیار کرنی جاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ "شاید" اور

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر ٥٥٥ اگر مرکے چکریں نہ پرو- کیونکہ اس سے تضییع وقت اور معروفیت ول کے سوا کھے حاصل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ کل ایسے حالات سامنے آ جائیں جن کا تہیں وہم و گمان بھی نہ تھا' اور جو باتیں اور پروگرام تم بنارہے تھے اور جن معاملات میں تم

غوروخوض کر رہے تھے ان میں سے کوئی نہ ہوسکے اور سوچ و بچار میں بے فائدہ وقت ضائع چلا جائے۔ بلکہ دل کی معروفیت اور عمر بریاد جانے پر خسارہ اور پشیانی اشانی بڑے۔ کی زام نے کماہے:

سبقت مقادير الآله وحكمه فارح فنوادك من لعل ومن لو

(ترجمه) تقدير خداوندين مرشے كافيمله موچكا ب- الله الظرات كو خواه مخواه اسين اوير مسلط نه كرو- اور "شايد واگر مكر" چكرسے اپنے آپ كو امن ميں ركھو-ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔

ا) سیکون ماهو کائن فی وقته و احوالجها له متعب و محزون (r) فلعل ماتخشاه ليس بكائن ولعل ماترجوه ليس يكون

(ترجمه) (۱) جو کچھ مونا ہے وہ اپنے وقت میں ضرور ہو کررہے گا۔ اور جاال وبے خبرانسان خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت اور غم میں ڈالے رکھتا ہے۔ (٢) تو مكن ب جس كا عجم خطره ب وه نه مو اور جس كى عجم اميد ب وه

لنذا اين نفس كوبول تلقين كرو-

"اے نفس! مارے حصہ میں صرف وی چرز آئے گی جو اللہ تعالی نے مارے لیے مقدر کردی ہے۔ وہ ہمارا مولی ہے اور وہی ہمیں کافی اور ہمارا کارساز ہے۔" وہ الیا قدیر ہے کہ اس کی قدرت کی انتہاء نہیں' اور وہ الیا علیم ہے کہ اس کی محمول کی حد نہیں اور ایبا رحیم ہے کہ اس کی رحموں کی انتا نہیں۔ اور جو ان

منهاج العابرين أردد \_\_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردد \_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردد \_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردد وي اس بات كا الل ہے كہ اسى ير مجروسہ اور توكل كيا جائے اور اور يہ اللہ تمام كام اس كے حوالے كيے جائيں۔ للذا صفت تفويض پر قائم رہو۔ اور يہ عقيدہ مجى ركھو كہ اللہ تعالى كے علم ميں ميرے ليے جو كچھ ہوچكا ہے 'اور جو كچھ ہوگا ہے 'اور جو كچھ ہوگا ہے اور جو كچھ ہوگا ہے اور جو كچھ ہوگا ہوگا سب ميرے موافق حال اور بحر ہے۔ حرجہ ميرا علم اس كى كيفيات اور تنقيدات كونسيں جانا۔

اینے نفس کو بول مجمی تلقین کرو-

اے نفس! نوشتہ نقدیر ضرور مل کر رہے گا۔ غصہ اور بے چینی فائدہ ہے۔ اور بہتری تو اس میں سے جو اللہ تعالی کرے۔ للذا غصے اور ناراضکی کی کوئی وجہ نہیں۔ اے نفس! جب تو اللہ تعالی کے رب ہونے پر راضی ہے تو اس کے عظم اور نقدیر پر کیوں راضی نہیں' طالا تکہ قضا و قدر' ربوبیت کی صفات اور اس کے لوازمات

تقدیر پر یوں رائی کی حالات مساور کرو۔ میں سے بیں الذا اس کی رضا کو افتیار کرو۔

ای طرح اگر تم کی معیبت میں گرفار ہو جاؤیا کوئی ناگوار معاملہ پیش آ
جائے اوّا ہے نفس کو تخل و ضبط میں رکھو اور اپنے دل پر بھی قابو رکھو۔ یہ نہ ہو کہ
جزع وزع بے چینی اور گلہ شکایت کا اظہار کرتے لگو۔ خاص کر اول صدمہ کے
وقت۔ کیونکہ ابتدائے معیبت کے وقت صبر و تخل ایک دشوار امر ہے اور پہلے
صدے کے وقت نفس پر قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایسے وقت میں اپنے نفس سے

"اے نس! یہ معیبت تو سرپر پڑھی ہے اسے دور کرنے کی اب صورت اور تدور نسی اور اللہ تعالی اس سے بھی بڑے بڑے مصائب سے تخبے نجات دے کا ہے۔ کو کلہ آفات و بلیات کی بے شار اتسام ہیں۔ اس معیبت اور تکلیف کو بھی اللہ تحالی دور کر دے گااور معیبت کا یہ بادل عقریب چھٹ جائے گا۔ تو اے نفس!

ameNabuwat.Ahlesun

تووری در کے لیے مبرے دامن کو معبوطی سے مکڑے رکو عظم اس کے بدلے

دائى مرور اور تواب عظيم عطاموكا\_"

مجریہ بھی ہے کہ بے مبری سے نازل شدہ آفت دور نیں ہو سکتی۔ تو جزع

فزع بے کار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مبرو مخل کے ہوتے ہوئے معیبت کا برداشت كنا مشكل نيس رہتا۔ تو زول معيبت كے وقت زبان سے إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ كا وروكرو اور ول مين اس اجر و تواب كا تعنور كروجو اس ير الله تعالى عطا

فرائے گا۔ اور ایسے وقت میں بوے بوے مصائب بر اولوالعزم انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے مبر عمل کو یاد کروجو اللہ تعالی کی درگاہ میں عزت و وجابت کا مقام رکھتے

اور امر کی وقت تسارا بروردگار تم سے دنیا کو روک لے تو این اس سے يول كمو:

"اے اللہ تعالی تیرے حال سے پوری طرح واقف ہے۔ تھ پر کرم كرف والا اور مهان بحى ہے۔ وہ حسس كتے كو روزى ويتا ہے۔ يلك كافركو بمي روزی دیتا ہے جو اس کا سراسر دعمن اور باغی ہے اور بین تو اس کا بندہ اس کو پچانے والا اور اس کو ایک مانیا ہوں۔ کیا مجھے وہ ایک روٹی بھی نمیں دے سکا؟ یہ تو

ایک محال بات ہے۔ بلکہ وہ ضرور دے سکتا ہے۔ اس کے بادجود اگر اس فے دنیا کو مجھ سے روک لیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نفع عظیم پوشیدہ ہے۔ اور ہر تکی کے بعد مولت ہے۔ وا اے الس الحوزی دیرے کیے میرے کام لے: واس کے بدل

الله تعالى كے اطف و كرم سے جيب عجيب اور عده عمده چزين ديكھ كا۔ كى كئے والے نے کیا اچھا کما ہے: توقع منح ربک سوف یاتی بما تهواه من فرج قریب

ائے رب کے لفف و کرم سے امید وابستہ رکھو۔ عظریب وہ کشادگی اور سوات تهيس مل جائے كى جيسے تم چاہتے ہو-فكم في الغيب من عجب عجيب ولا تياس اذا ما ناب خطب اور معیبت اور تکلیف کے وقت ماہوی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ بروہ غیب میں بوے بوے عجائب وغرائب موجود ہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: الهم الذي الا ياايها المرء (1)اذا اشتدت بك العسرى ففكر كررتة 131 فعسر بين يسرين اے وہ مخص جس پر غم و فکر مسلط ہوچکا ہے۔ جب تيراغم و فكرشدت افتيار كرجائ توسورة الم نشرح كالمضمون ذبن ميس اس سورت میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ایک تنگی وو آسانیوں کے ورمیان ہے۔ تواس مضمون کے کرارے فرحت ماصل کر۔ توجب تم اس طرح کے اذکار اور باتیں اپنے تصور میں لاتے رہو کے اور ان ی مفق کرتے رہو مے تو تمهارا یہ معالمہ آسان ہو جائے گا۔ بشرطیکہ کچھ وقت تک مت اور کوشش سے کام لو۔ جب تم اس مقام پر پہنچ مے تو تم نے ان فرکورہ عوارض اراح کو اپنے نفس ے دور کر لیا اور اس کی مشقت تم نے اٹھا لی۔ اللہ تعالی کے بال تم متو کلین میں شامل ہو گئے۔ ان لوگوں کا مقام پالیا جو اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور

سمان العابرين أرده و المن رہتے ہيں۔ اور تم نے صابرين كا درجہ حاصل كرايا۔ اور دنيا ميں تقديم پر داختي رہتے ہيں۔ اور تم نے صابرين كا درجہ حاصل كرايا۔ اور دنيا ميں تو جميس راحت قلب و بدن حاصل ہوگئے۔ اور آخرت ميں اجر عظيم اور ذخيرة تواب جمع كرايا۔ اور رب العالمين كى درگاہ ميں جميس بلند مرتبہ حاصل ہوگيا۔ اور خدا تعالى نے تم كو اپنا محبوب و دوست بناليا۔ اس طرح تم نے خيريت دارين حاصل كرلى اور عبادت كا راہ منتقيم پاليا۔ كونكه اب نه تو سامنے كوئى ركاوث ب اور نه ول كو ادهر اوهر معروف كرنے والى كوئى چيز موجود ب اور اس وقت تم نے اس مشكل كو ادهر اوهر معروف كرنے والى كوئى چيز موجود ب اور اس وقت تم نے اس مشكل كونكور كرليا۔

الله تعالی کے حضور میں وعاہے کہ وہ حسن توثیق سے تیری بھی اور ہماری بھی مدد فرمائے۔ کیونکہ ہر چیز کا مالک و مخار وہی ہے۔ و هو ارحم الواحمین۔ و لا حول و لا قوة الا بالله العلمي العظيم۔



منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صني نمبر305

# پانچواں باب پانچویں گھاٹی کے بیان میں یہ گھاٹی عَقَبَةُ الْبَوَاعِثْ کے نام سے موسوم ہے

اے براور عزیز! جب طریق عباوت درست معلوم ہوگیا۔ اس راہ عبادت پر چلئے میں سولت اور آسانی حاصل ہوگئی۔ اور موانع اور رکاوٹیں دور ہوگئیں' تو اب تخمی اس راہ پر چلنا ضروری ہے۔ لیکن اس پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تو اینے اندر خوف و رجاء کی صفت پیدا نہ کرے اور ان کا شعور حاصل نہ کرے اور ان کا شعور حاصل نہ کرے اور ان دونوں کو کماحقہ نہ انائے۔

خوف کا الزام دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ خوف کے ذریعہ بی انسان گناہوں سے نی سکتا ہے۔ کیونکہ نفس سرکش شراور برائی کا انتمائی دلدادہ ہے اور فتنہ کی باتوں کا بہت شائق ہے۔ یہ اس وقت تک باز نہیں آسکتا جب تک ایٹ اندر زبردست خوف نہ پیدا کیا جائے اور انتمائی زجر و تنبیہہ کا طمیقہ افتیار نہ کیا جائے۔ یونکہ نفس امارہ طبعا صفت وفا اور حیا سے خالی ہے۔ جیسے کی نے کما

، لعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة (غلام لام عن المعرب العصا والحر شريف انسان كو تعورى ى

ملامت اور تنبيهم كافي موتى ہے)-

الداس نفس امارہ کو راہ مبادت پر جلانے کی بیہ تدبیر ہے کہ تو قول ' فعل ' اور فکر ' فرض ہر طرح سے اس پر خوف کوڑا مسلط رکھے۔ جیسا کہ کسی بزرگ کے معلق معقول ہے کہ اس کے نفس میں کسی گناہ کی رغبت اور جاہت پیدا ہوئی تو وہ

سماج العابدين اردو \_\_\_\_\_ من نبر306 - بابر صحراكی طرف چل پڑا۔ وہال جاكر كپڑے اتارے اور تبتی ربت پر لوثنا شروع كيا اور نفس سے مخاطب موكر كما:

"اے رات کے وقت مردار کی طرح چارپائی پر پڑے رہنے دالے اور دن لغویات میں ضائع کرنے والے لئس! اس تیش اور حرارت کو چکھ لے۔ جنم کی آگ تو اس سے کمیں زیادہ گرم ہے۔ جب تیرے لیے یہ حرارت نا قابل برداشت ہے او

دوزخ کی آگ کی گری کس طرح برداشت کرے گا؟" دو سرے اس لیے خوف ضروری ہے تا کہ بندے کاننس عجب اور خودبندی میں جنلانہ ہو۔ بلکہ راہ عبادت میں پیش آنے والے خطرات و شدا کد کو طحوظ رکھتے

ہوئے اپنے نفس کو فرموم جانے 'اس کو عیب ناک تصور کرے اور ناقص جانے۔ اور اس طرح نفس سے عجب اور خودلیندی کے مادے کی بیخ کنی کرے۔ اور یہ بات خوف بی سے پیدا ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

واصحابہ وسلم سے متقول ہے کہ آپ نے فربایا: لوانی وعیسی او خذنا<sup>کہ</sup> ہما اکتسبت ھاتان لعذبنا عذابا لما یعذبه احدمن العالمین واشار باصبعیه

سله حنور نی کیم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنی امت کو خوف اور ڈرکی تعلیم کے طور پر ہے۔ یا حضور نے توافعا و اکمارا فرایا۔ یا بدے درج کی نیکی چھوڑ کر چھوٹے درج کی افتیار کرنے کو انجیاء کرام علیم السلام کی شان رفع کے مطابق گناہ اور معمیت پر محمول کرتے ہوئے اپنی اور حضرت میسی علیہ العملی ، والسلام کی طرف عذاب کی نبت کر دی۔ کیونکہ انجیاء علیم العملی ، السلام کو اس پر بھی حملب ہوسکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ معاذات حضور سے یا حضرت عیسی السلام کے اس ارشاد کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ معاذات حضور سے یا حضرت عیسی علیم العملی ، والسلام المبارام سے کناہ یا مضیت کا صدور ہوا ہے۔ کیونکہ انجیاء کرام علیم العملی ، والسلام اللہ علیم العملی ، واللہ اللہ علیم العملی ، واللہ علیم ، واللہ علیم ، واللہ علیم ، معموم ، اور پاک ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اطم۔ مترجم عفی عند۔

KhatameNabuwat.Ahlesur

اگر میں اور عینی ان اعمال کی وجہ سے پارے جاتے جو ہم سے صادر ہو بھے میں تو ہم کو ایسے عذاب میں ڈالا جاتا جو سب سے سخت ہو تا۔ حعرت حسن بعری رضی الله تعالی عند سے منقول ہے کہ آپ نے قرایا: "ہم میں سے کوئی مخص اس بات سے بے خوف نہیں ہوسکتا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی ایسے محناہ کا ارتکاب کیا ہو جس کی وجہ سے بخشش اور مغفرت کا دروازہ بند ہوچکا ہو اور اس کے بعد کے نیک اعمال کسی شاریس نہ آ رہے ہوں۔" معرت عبداللد بن مبارك رضى الله تعالى عند الني نفس كويول عاب كرت تقولين قول الزاهدين وتعملين عمل المنافقين وفي الجنة تطمعين هيهات هيهات ان للجنة قوم الخرين ولهم اعمال غير ما تعملين اے نفس! تو ہاتیں تو ورویشوں اور زاہدول کی کرتا ہے۔ لیکن تیرے اعمال منافقوں میے ہیں۔ اس پر تو جنت کی امید لگائے ہوئے ہے۔ اس حال میں جنت کی امید ایک بعید بات ہے۔ ورحقیقت جنتی اور لوگ بیں اور ان کے اعمال تیرے اعمال سے بالکل مخلف ہیں۔

تو اس طرح کے واقعات ذہن میں وہراتے رہو' تا کہ عبادت کے دوران للس امار به عجب اور خود پیندی میں مبتلانه ہو۔ اور معصیت و نافرمانی کا ارتکاب نه کر بيثے وبالله التوفيق-

# رجاء كابيان

رجاء کا تصور و شعور دو وجد سے ضروری ہے۔ ایک قواس کیے کہ طاعات اور نیک کامون کاجذبہ پیدا ہو۔ کیونکہ نیک عمل کی انجام دی نفس بر کرال ہوتی ہے۔شیطان بھی نیکی کی طرف من نہیں کرنے وجا' Click For More Books Anlesunnal Kitab Ghar

اور نفسانی خواہشات بدی کی طرف تھینجق ہیں۔ اور انسان اہل غفلت کے حالات کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو نیک کاموں کو باکل ترک کرکے سرا سرونیا کی پرستش میں معردف ہیں۔ اور آخرت میں نیکیول پر جو تواب عطا ہوگا وہ اس وقت آ تھوں سے پوشیدہ ہے۔ اور اس ثواب کو یا لینے کا معاملہ بعید ہے۔ جب صورت حال بیہ ہو تو نیک کاموں کی طرف نفس کا متوجہ ہونا اور پوری طرح راغب ہونا اور حرکت کرنا ایک مشکل امرہے۔ تو ایک شے کا ساتھ ہونا ضروری ہے جو ان موانع کا مقابلہ كرسكے- ان كى مدافعت كرسكے- بلكه نيكيوں سے روكنے والى چروں كى نبت نيكيوں کی طرف راغب کرنے والی چیزوں کی قوت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور وہ شے رجاء ہے۔ یعنی رحمت خداوندی کی قوی امید حسن ثواب کی طرف پوری رغبت اور اجر الى كابورا يقين- مارك ورد مرشد رحمته الله عليه في فرمايا: الحزن يمنع عن الطعام والخوف يمنع عن الذنوب والرجاء يقوى على الطاعات و فكر الموت يزهد في الفضول-غم و فكر كمات كى رغبت خم كرويتا ہے ، خوف الني كنابوں سے روك ديتا ہے اور رجت خداوندی کی امید نیک کامول کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ اور موت کی یاد فنول اور لغو كامول سے معظر كروي ہے۔ ووسرے اس لیے رجام ضروری ہے کہ اس سے عبادت کی مشقت اور معومت آمان ہو جاتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو محض ابنی مطلوبہ شے کی اہمیت و ضرورت بجان لیتا ہے۔ اس پر اس شے کے حصول کے لیے اپنی ہر چیز قربان کروینا آسان ہو جا ہے۔ اور جے کوئی چیز پند آ جاتی ہے اور ول و جان سے اس کی جاہت و رغبت رکھتا ہے۔ وواس کی شدت و مشقت کو برداشت کرلیتا ہے۔ اور اس کے حصول میں جو محنت و

منہاج العابرین اردو \_\_\_\_\_\_ منہاج العابرین اردو \_\_\_\_\_ منہاج العابرین اردو \_\_\_\_\_ ہورے مشتت اے اٹھانی پڑتی ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور جے کسی چیز ہے پورے طور پر پیار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اپنی محبوب شے کی خاطر مشکلات و تکالیف برداشت کرنے بیل کن طرح کی لذت و فرحت محسوس کرتا ہے۔ بلکہ اپنی محبوب شے کی خاطر مشکلات و تکالیف براشت کرنے میں کئی طرح کی لذت و فرحت محسوس کرتا ہے۔ تم دیکھتے تکیلیف براشت کرنے میں کئی طرح کی لذت و فرحت محسوس کرتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ شہد فروخت کرنے والا نفع کی خاطر محسوں کے ڈسنے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا اور مزدور انسان گرمیوں کے لیے لیے دنوں میں گڑا کے دھوپ کے اندر سارا سارا دن دو در ہم کی خاطر بھاری ہوجھ سربر اٹھا کر بڑی اونچی اونچی سیڑھیوں پر چھتا رہتا ہے۔ اس طرح کسان اناج کمانے کی خاطر گری اور سردی کی تکلیف اور سارا سال مشقت و محنت اٹھانے کو آسان جانتا ہے۔

ای طرح اللہ تعالی کے ان صاحب کوشش بندوں نے جب جنت میں صاصل مونے والے آرام و آسائش کھانے پینے ور و قصور و خشما زیور و لباس اور اللہ تعالی کی ان تمام بیان کروہ نمتوں پر یقین کیا اور ان کی یاد ذہن میں رکھی تو ان پر حق تعالی کی عبادت و طاعت میں چیش آنے والی مشقتیں آسان ہوگئیں۔ اور دنیا کی لذتیں اور نمتیں فوت ہو جانے پر انہیں رنج اور کوفت محسوس نہ ہوئی۔ اور جنت کی خاطر دنیا میں ہر طرح کے ضرر 'ختہ حالی' بے چینی اور مشقت کو انہوں نے خوشی خوشی برداشت کیا۔

# دکایت:

حعرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے آپ کے خوف اللی ' عباوت میں انتاء درج کی کوشش و محنت اور آخرت کے ڈرکی وجہ سے آپ کی

بريشال حالى كو ديكيد كرعرض كيا"اك استاذ محرم! آب اس سے كم درج كى كوشش ك ذريعه بهى انشاء الله تعالى ائى مراوياليس مع"- آپ في جواب ديا-

"میں کول کوسٹش نہ کروں عالانکہ مجھے یہ بات پہنی ہے کہ اہل جنت اپنے

منازل و مکانات میں تشریف فرا ہوں کے کہ اچانک ان پر نور کی ایک علی پرے گ جس سے آٹھوں جنتیں جم کا اٹھیں گی۔ جنتی گمان کریں مے یہ اللہ تعالی کی ذات کا نور ب و تحدے میں مر بریں مے۔ انہیں ندا ہوگی اپنے سر تحدے سے اٹھالو اپ

وہ نہیں جس کا تہمیں گمان ہوا ہے۔ یہ تو جنتی عورت کے تنبسم کانور ہے جو اس نے

اسے خاوند کے سامنے کیا ہے"۔ مجر حفرت سفیان توری رحمته الله علیه نے بیر اشعار پر معد

(۱) ماضرمن كانت الفردوس مسكنه

ماذا تحمل من بنوس واقتار (۲) تراه بمشي كئيبًا خانفا وجلا الى المساجد يمشى بين اطمار

(٣) يانفس مالك من صبرعلى لهب قدحان ان تقبلی من بعد ادبار

ار جمد:

مشقت و نگ و تی برداشت کرنا اے کوئی معزو نقصان وہ نہیں جس کامسکن اور جائے قرار جنت فردوس ہے۔

٢- ايما مخص دنيا ميس غمناك واكف اور آخرت ميس پيش آنے والے معاملے ے ورا رہا ہے۔ عرو سكنت كالباس زيب تن كي ادائے نماز كے ليے مجدك طرف اس کی آمروفت جاری رہتی ہے۔

سے اے نفس! مجمعے آتش دوزخ کے شطع برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور اعمال بدکی وجہ سے قریب ہے کہ بعداز صد ذلت و خواری تھے وہ عذاب

برداشت كرنايز\_\_

منہاج العابدین آردو میں منہاج العابدین آردو میں کتا ہوں جب مدار عبودیت دو چیزوں پر ہے۔ ایک طاحت کی بجاآوری کوم گناہ اور معصیت سے اجتناب۔ اور مقصد اس نفس امارہ کی موجودگی میں صرف ای وقت عاصل ہوسکتا ہے جب اسے ترغیب و تربیب اور امید و خوف کے ذریعے اس طرف متوجہ رکھا جائے۔ کیونکہ سرکش حیوان اس وقت قابو میں رہتا ہے جب ایک آگے سے کھینچے والا ہو اور ایک پیچھے سے ہائنے والا ہو۔ یہ حیوان جب اپنی پند ایک آگے ہے اور تو اسے ایک ڈنڈا رسید کرتا ہے اور روکتا ہے۔ اسے میں دوسری جانب سبز چارہ نظر آتا ہے تو وہ ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ یمال تک کہ تو پوری ہوشیاری اور احتیاط سے اسے روکتا ہے ' تب جاکروہ رکتا ہے۔ اور سرکش بچہ تعلیم موشیاری اور احتیاط سے اسے روکتا ہے ' تب جاکروہ رکتا ہے۔ اور سرکش بچہ تعلیم کی طرف صرف اس صورت میں توجہ کرتا ہے کہ اس کے والدین اسے کئی طرح کا لیا جویں 'اور معلم اپنے رعب اور وہر ہے کے نیچے رکھے۔

بینہ کی حالت اس نفس امارہ کی ہے۔ یہ بھی ایک سرکش حیوان ہے جو اپنی شہوات کی چراگاہ میں رہنے کا سخت مشان ہے۔ خوف اس کے لیے ڈنڈا اور ہاکئے والے کا کام دیتا ہے اور امید ثواب و نجات اس کے لیے سبرجو ہیں جس سے طاعت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ نیزیہ نفس امارہ سرکش بچے کی مائند ہے، جے عبادت و تقویٰ کی کتاب پڑھانی مقصود ہے۔ آتش دوزخ اور عذاب کا ذکر تو اس میں ڈر پیدا کرتا ہے۔ اور جنت اور ثواب اعمال اس میں امید و رغبت پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک اس طرح ریاضت و عبادت کے لیے ضروری ہے کہ نفس میں خوف و رجاء کا شعور پیدا کرے۔ ورنہ یہ امید نمیں کی جا عتی کہ یہ نفس تعویٰ و عبادت کی کتاب پڑھنے پر آمادہ ہو جائے اور تم سے موافقت اختیار کرلے۔ طالب عبادت میں کی شعور پیدا کرنے کے قرآن مجید میں بار بار اور مبالغے کی حد شک وعد و وعید اور ترغیب و ترمیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثواب کا اس پیرایہ میں ذکر کیا کہ خواہ مخواہ کشش پیدا ہوتی ترمیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثواب کا اس پیرایہ میں ذکر کیا کہ خواہ مخواہ کشش پیدا ہوتی

ہے۔ اور عذاب الیم کا اس تفعیل سے ذکر کیا کہ اس کے برداشت کی انسان میں طانت اور ہمت نہیں۔ الذاتم پر ضرور ہے کہ خوف و رجاء کو پیش نظر رکھو۔ تا کہ عبادت کی بجا آوری کی مراد حاصل موسکے اور اس راہ میں مشقت و تکلیف برداشت كرتے من آساني مو- والله تعالى ولى التوفيق بفضله و رحمته سوال:

خوف و رجاء کی حقیقت و ماهیت اور ان کا حکم و نتیجه کیاہے؟

جواب:

خوف و رجاء ہمارے علاء اہل سنت کے نزویک قبیلہ خواطر میں سے ہیں۔ بندے کی قدرت میں صرف کی ہے کہ وہ خوف و رجاء کے مقدمات کو عمل میں لائے۔ چنانچہ خوف کی تعریف یہ کی مئی ہے:

الخوف رعدة تحدث في القلب عن ظن مكروه يناله خوف اس ڈر اور لرزنے کا نام ہے جو کمی بری چیز کے کی گیان سے دل

میں بیدا ہوتا ہے۔

خثیت بھی خوف جیسی کیفیت کا نام ہے۔ لیکن خثیت کے مفہوم میں جس سے خوف ہو تا ہے اس کی بیبت اور عظمت کا تصور بھی شامل ہے۔ خوف کے مقابل جرات ہے۔ بعض دفعہ خوف کے مقابلہ میں امن بھی آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں خانف و آمن- اور خوف وامن- كيونكم آمن يعنى ب خوف وه مخص موتات جو الله تعالى ك احكام ك متعلق لايرواى اور ب باك كامظامره كرب ليكن حقيقة خوف ك

مقامل جرات ہی ہے۔

اب اندر خوف پدا کرنے کے جار مقدمات ہیں:

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني نبر 313

ا این گزشته گنامون کو یاد کرنا۔

۲- الله تعالی کی اس شدت و سختی کو یاد کرنا جے برداشت کرنے کی تم میں سکت نہم ...

س۔ اللہ تعالی کے عذاب کے آمے اسپے ضعف و ناتوانی اور کمزوری کو یاد کرنا۔

س- الله تعالى كى قدرت و طافت كوياد ركمناكه وه جب جاب عيد جاب كرفت

کرسکتاہے۔

ر سوسے۔ رجاء کی تعریف یہ کی منی ہے:

هو ابتهاج القلب بمعرفة فضل الله سبحانه و استرواحة الى سعة

رحمة الله تعالى ٥

یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو پہچان کردل میں خوشی محسوس کرنا اور اس کی رحمت کے دامن میں راحت حاصل کرنے کا نضور۔

رجاء کا بیہ مفہوم و معنی خوا طریس سے ہے اور بندے کی قدرت سے باہر ہے۔ ہاں رجاء بایں معنی

هُو تذكر فضل الله تعالٰى وسعة رحمته ـ

الله تعالی کے فضل اور اس کی وسعت رحمت کو یاد کرنا 'بندے کی قدرت میں

خطرات و حوادث کے متعلق بیہ ارادہ اور عقیدہ رکھنا کہ بے مثیبت اللی ان سے ضرر و نقصان نہیں پہنچ سکتا' اس کو رجاء کما گیا ہے۔ رجاء کے اس بیان میں ہمارے نزدیک پہلا معنی مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے فعنل و رحمت کو یاد کرکے مسرت و راحت محسوس کرنا۔

رجاء کی ضدیاس (نامیدی) ہے۔ نامیدی اور یاس کی بیہ تعریف کی گئ ہے:

هو تذكر فوات رحمة الله و فضله و قطع القلب عن ذلك اس خیال کو کہ مجھے خدا کی رحمت اور اس کا فضل نہیں پنیچ گا۔ نیز دل کو رب تعالی کے فضل و رحمت کی امید سے الگ کر لینے کو یاس کتے ہیں۔ اس طرح کی ناامیدی محض گناہ ہے اور جب رجا کا تصور پخت کرنے کے بغیر نامیدی اور پاس کا قلع قمع کرنا وشوار ہو تو الی صورت میں رجا فرض ہے اور آگر اليي صورت حال نه ہو تو رجاء نقل ہے۔ جبکہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وسعت رحمت کاعقیده دل میں مضبوط اور پختنه مو-رجاء چار چيزول سے پيدا موتى ہے: ا بندے کی طرف سے بغیر کسی سفارش کنندہ اور بغیر کسی رغبت و طلب کے بندے يراللد تعالى كى طرف سے كيے محك انعامات واحسانات سابقہ كوياد كرنا۔ r الله تعالى في ابني شان رحيمي و كري ك مطابق عظيم عزتول اور برك اجرو

تواب کے جو وعدے کیے ہیں ان کو زہن میں رکھنا۔ اس اجر و ثواب کو زہن میں نہ ر کمناجس کے تم اینا اعمال کے عوض مستحق ہوسکتے ہو۔ کیونکہ اجر و ثواب اگر بندے کے افعال و اعمال کی حیثیت کے مطابق کے تو وہ بالکل قلیل و حقیر ہوگا۔

استحقاق کے بغیراور بے مائلے دین و دنیا کے ہر شعبے میں اللہ تعالی جو مخلف

الاقسام نعتیں فی الحال عطاكر رمايے ان كو ياد كرنا۔

س بی تصور که الله تعالی کی رحمت و مرانی اس کے غضب اور اس کی گرفت ير غالب ہے۔ اور يه تصور كه خداوند قدوس رحلن وجيم عن كريم اور اين بنده مومن پر نہایت شنیق ہے۔ جب تم خوف و امید دونوں کے مطابق تصورات و خالات کو زہن میں رکھو کے تو تم میں ہرونت خوف و رجاکی کیفیات بیدار رہیں گ والله تعالى ولى التوفيق بمنه و فضله

منهاج العابدين أردو <u>منه نمبر 31</u>5 فصل فصل

تواے بندے! تھے پر پوری احتیاط پورے دھیان اور پوری رعابت کے ساتھ خوف و رجاء کی اس گھاٹی کو طے کرنا ضروری ہے۔ احتیاط کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ گھاٹی نمایت دشوار گزار ہے۔ اس میں طرح طرح کے خطرات ہیں۔ کیونکہ خوف و رجا کی اس گھاٹی کا راستہ دو مملک اور خوفاک راستوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالی سے بالکل بے خوف ہو جانے کا راستہ اور دوسرا اس سے بالکل مایوس ہو جانے کا راستہ۔ ان دونوں شیڑھی راہوں کے درمیان خوف و رجاء کا راستہ ہے۔ اگر رجااس قدر غالب ہوگئی کہ خدا تعالی کا خوف بالکل نہ رہاتو یہ مجمی غلط راہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی فراتا ہے:

وَلاَ يَامِنُ مَكْرُ اللهِ إلاَّ الْقَوْمِ الْحَاسِرُونَ ٥

الله تعالی کی تدابیر گرفت سے صرف خمارہ اٹھانے والے لوگ ہی بے خوف اور بے دُر ہوتے ہیں۔

اور آگر خوف اس قدر غالب ہوا کہ دل سے امید رحمت و بخشش کا نام ونشان مث کیا تو یہ نامیدی اور مایوس کا راستہ ہے 'اور یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فراتا ہے:

وَلاَ يَنْنَاسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ٥

الله تعالی کی رحت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔

لیکن اگر تم خوف و رجاء کے درمیان چلے اور دونوں کا دامن بکڑا تو یک دہ صراط متعلم ہے جو اس می ان اولیاء و اصفیاء کا راستہ ہے جن کی اس نے اپنی

كليه على يول مفت فرائى ب:

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْالْنَا

منهاج العابدين أردو مني نمبر 316

خَاشعِيْنَ0

بینک وہ نیک کاموں کی بجاآوری میں جلدی کرتے تھے اور خوف و ڈر کی

حالت میں ہمیں بوجنے تھے اور ہمارے سامنے جھکے رہتے تھے۔

جب تهمیں معلوم ہو کیا کہ اس کھاٹی میں تین مخلف راستے ہیں:

ا- راسته امن وب بای (ممل ب خونی)-

۲- نامیدی اور مایوس کا راسته-

س۔ ان دونوں راہوں کے درمیان خوف و رجا کا راستہ۔

ان دونوں راہوں نے در سیان توق و رب کاراستہ

تو اگرتم ذرا بھی دائیں یا بائیں ہوئے تو دو مسلک راستوں میں جاپڑو گے۔ اور بلاک ہونے والوں کے ساتھ بلاک ہو جاؤ گے۔

ے ارسے درین کے مال ہو ہوں کہ اور جان ہوں کے دونوں راستے در میانے میں میں ہے کہ بے خوفی اور مالوی کے دونوں راستے در میانے

راستے کی نسبت زیادہ کشادہ ہیں۔ اور ان کی طرف بلانے والوں کی کثرت ہے۔ اور درمیانی راستے کی نسبت ان دو پر چلنا زیادہ سل اور آسان ہے۔ کیونکہ اگر تم جانب

امن (بے خونی) کی طرف نظردو ڑاؤ کے تو تہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحت 'اس کے بیال فضل و کرم اور اس کی بخشش اور جود کے وہ سمندر نظر آئیں گے کہ خوف

و ڈر کا شائبہ بھی ول میں باتی شیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرکے

بے خوف ہو کر بیٹہ جاؤ گے۔ اور اگر جانب خوف کی طرف دیکھو کے تو حہیں خدا تعالیٰ کی عظیم قدرت'

غالب سیاست ، کثرت بیبت ، معاملہ حساب و کتاب کی نزاکت ، اپنے ولیوں اور برگزیدہ بندوں کی بطور عماب گرفت کے وہ لرزہ خیز واقعات و حالات سامنے آئیں گے کہ رجا

باقی سیس رہے گی تو مایوسی اور نامیدی کا شکار ہو جاؤ کے۔

الندا الي صورت حال كے پيش نظرتم پريہ بھي ضروري ہے كه محض الله تعالى

منهاج العابدين أردو 💳 کی وسعت رحت بری انحمار نہ کرو تا کہ اس کی رحت پر بحروسہ کرے بالکل ب خوف نه مو جاؤ۔ که به مجی فلط ہے۔ اور نه اس کی عظیم بیبت اور آخرت میں سخت کود کرید یر بی نظر رکوو یونکه اس طرح تم قنوطیت اور مایوی کا شکار بو جاؤ گ-بلکہ دونوں پہلووں کو پیش نظر رکھو۔ کچھ حصہ خوف کالو اور کچھ رجاء کا۔ پھران دونوں کے کندھے پر سوار ہو کر اس باریک راہ پر چلو۔ تا کہ بھٹکنے سے محفوظ رہو۔ کیونکہ صرف رجاء کا راستہ بہت آسان اور سل ہے اور بڑا وسیع اور کشادہ ہے۔ لیکن اس کی منزل اور انتماعذاب خدا سے بالکل بے خوفی اور خسارہ ہے۔ اسی طرح مرف خوف کا راستہ اور رجاء کے درمیان ہے۔ اور بیہ درمیانی راستہ اگرچہ دشوار مرّار ہے لیکن ہر خطرہ سے محفوظ اور بالکل واضح اور صاف ہے۔ جو غفران اور احمان اور جنت و رضوان اور لقاء الى كك لے جاتا ہے۔ كياتم نے خوف و رجاء ك راستہ پر چلنے والوں کے متعلق خدا تعالی کابد ارشاد مبارک نہیں سنا؟ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطُعَمَّا

وہ اپنے برورد گار کو خوف و امید کی حالت میں پکارتے ہیں-

پھران کی جزا کے متعلق فرمایا:

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مِنَا ٱلْحَفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعُيْنٍ جَزَآءً المِماكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

کوئی انسان نہیں جان سکا آئھوں کی اس ٹھنڈک کو جو خوف و رجاء کی راہ پر
چلنے والوں کے لیے ان کی جزا کے طور پر (آخرت میں) پوشیدہ رکھی ہوئی ہے۔

اس جملہ قرآنی پر پوری طرح خور کرو۔ پھراس راہ پر چلنے کے لیے پوری
طرح مستعد اور بیدار ہو جاؤ کیونکہ خوف و رجاء کامقام حاصل کرنا آسان نہیں۔
پھریہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ اس راہ پر چلنا اور ست اور سرکش نفس
کواس کی محبوب چیزوں سے ہٹا کر طاعات اور اعمال صالح میں لگانا جو اسے بڑا کر طاعات اور اعمال صالح میں لگانا جو اسے بڑا ناکوار

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ مني بموسكما جب تك تين اصول ذين من من كم

ہے' اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک تین اصول ذہن میں نہ رکھے مائن سے اور جہ رکل خفال میں نہ رکھے مائن سے اور جہ رکل خفال میں اور کھ

جائیں۔ اور جب تک غفلت اور سستی کے بغیرلگا ار دائما" ان اصولوں کی حفاظت و تکمداشت نہ کی جائے۔ وہ تین اصول ہیہ ہیں:

علمداشت نہ کی جائے۔ وہ عین اصول یہ ہیں: ا- ترغیب و ترہیب کے متعلق خدا تعالی کے ارشادات۔

٢- گرفت يا معاف كرنے كم متعلق الله تعالى كارستور

س۔ آخرت میں نیک لوگوں کے ثواب اور برے لوگوں کے سزا و عذاب کو یاد

ر کھنا۔

ان تین اصولوں کی کماحقہ تفصیل کے لیے تو وفتر درکار ہیں۔ ہم نے اس

باب میں ایک مستقل کتاب "تنبیہ الفاقلین" تصنیف کی ہے۔ اور اس مختر کتاب میں ہم صرف ان کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہیں 'جن کو ذہن نشس کر لینر سرید

یں ہم صرف ان کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہیں 'جن کو ذہن نشین کر لینے کے بعد مقصود سے انشاء اللہ تعالی واقف ہو جاؤگ۔ واللہ ولی التو فیق۔

اصل اول

ترغیب و تربیب کے متعلق خدا تعالی کے ارشادات

اے برادر عزیزا تحقی ان آیات میں ضرور تدبر اور غور کرنا چاہیے جن میں خدا تعالی نے ترغیب و ترہیب اور خوف و رجاء کاذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ رجا کے متعلق

طدا على سے ريب و تربيب اور توت و رجاء اور قرمايا ہے۔ چنا چہ رجائے علق قرآن مجيد ميں فرمايا: لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ دَّحْمَةِ اللّٰهِ طَانَ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا طَ

الله تعالیٰ کی رحمت ہے تامیدنہ ہو پیٹک اللہ تعالی تمام کناہ بخش دے گا۔ وَ مَنْ يَكْفِؤُ اللَّهُ نُوْبَ إِلاَّ اللَّهُ خَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلُ التَّوْبِ۔

بھفِرُ الدنوَب آلا الله عافِرِ الدنبِ وَ قَائِلِ النَّوْبِ. الله تعالی کے سوا اور کون گناہ بخشے والا ہے؟ الله تعالی گناہ بخش ہے اور توبہ

مني نبر319 منماح العابدين أردو = قبول کرتاہے۔ وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَغْفُو عَنِ السِّيئَاتِ-وی اینے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی فلطیاں معاف کرتا ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ -تہارے بروردگارنے رحت و بخش اپنے ذے لے رکمی ہے۔ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءِفَسَاكُتْبَهَالِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ-میری رحمت ہرشے کو وسیع ہے۔ میں عنقریب اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے مخصوم كردول كاجومتني بي-إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفَّ رَّحِيْمٌ-بینک الله تعالی لوگول پر مهران اور شفیق ہے. وَكَانَ بِالْمُثُومِنِيْنَ رَحِيْمًا ٥ وہ مومنول پر مہوان ہے۔ ان زكوره آيات اور اس طرح كى ديكربت ى آيات ميس رجاء كابيان --خوف اور ہیت کی آیات يَاعِبَادِ فَاتَّقُوٰنِ ٥ اے میرے بندو 'جھ سے ڈرو۔ اَفَحَسِبْتُمْ اللَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَفًا وَّانَّكُمْ الَّيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ٥ کیا تمہارا یہ ممان ہے کہ ہم نے تم کو بے کار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوثائ نسي جاؤ مي؟ آيَحْمَبُ الْإِلْسَانُ أَنْ يُكُرِّكُ سُدُى ٥ كياونسان يكان كي بيغاب كداس كى بازيرس نهيس موكى؟ لْيُسَ بِأَمَّالِيَكُمُ وَأَمَالِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ-

منهاج العابدين أردو ــــــ آخرت میں نجات کا معاملہ تہماری اور اہل کتاب کی امیدوں کے ماتحت

مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً يُجْزَبِهِ وَلاَ يَجِدُمِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيَّا وَّلاَ نَصِيرُ ان جو مضم ممى برائى كرے كا تو اس كابدلہ پائے كا اور اسے اللہ تعالى كے سوا كوئى حمايتي اور مددگار شيس مطے كا۔

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ ٱلَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ٥

اور ان کا مکان یہ ہے کہ وہ بست بی ایجے کام کر رہے ہیں۔ وَبَدَالَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ٥

اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے عذاب کا وہ نمونہ ظاہر ہوگا جس کا ان کو وہم و ممان نجمی نہ تھا۔

وَقَدِمْنَا اللَّي مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءٌ مَّنْفُورًا ٥ قیامت میں ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں مے قر انہیں قبول کرنے کے

بجائے ذرات بنا کراڑا دیں گے اور بالکل نیست و نابود کر دیں گے۔

جم الله تعالى سے دعا كرتے ميں كه وہ جميں است دامن رحمت ميں جك وے اور بداعمالیوں سے بچائے۔

چندوه آیات مبار که جن میں خوف و رجاء دونوں کابیان ہے نَبِّنْي عِبَادِي أَيِّي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ

میرے بندول کو بتا دو کہ میں بی غفور و رحیم ہول۔

اس کے منصل بعد فرمایا: وَانَّ عَذَابِيٰ هُوَالْعَذَابُ الْآلِينِمُ

بیشک میراعذاب براسخت عذاب ہے۔

Nahuwat Ahlesunnat.com

🚊 مني نمبر321 منهاج العلدين أردو عذاب كا ذكر ساته بي اس ليه فرمايا ما كه بندے ير صرف رجاء كا بي غلبه نه مو جائے۔ ای طرح قرآن مجید میں ایک جگہ جمال سے فرمایا: شَدِيْدُالْعِقَابِ0 وہ سخت گرفت کرے گا۔ وبال اس کے منصل بعد سے مجی فرایا: ذِي الْطَوْلِ لَآ اِلْهَ الْأَهُوَ-وہ بڑا زور آور ہے۔ اس کے سواکوئی استی لاکن عبادت نہیں۔ تا كه بالكل خوف كاغلبه ي نه مو جائے۔ اس سليله مين الله سجانه و تعالى كالجيب ترين قول بيه يه كم يهل فرمايا: وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ط الله حميس افي ذات سے ورا تا ہے۔ مراس کے ساتھ عی فرا دیا: وَاللَّهُ زَلُوْكٌ ٢ بِالْمِبَادِ-اور الله بندول برشفیق و مهمان بھی ہے-اوراس سے مجی عجیب تربیہ قول ہے: مَنْ خَشِيَ الرَّحْمُنَ بِالْغَيْبِ-جو فض رحن کو بے دیکھے اس سے ڈر آ رہا۔ کہ خثیت کے ساتھ اپنا ذکر اسم جبار یا محتم یا محکبرے نہ کیا جو خثیت کے لالا سے موقع کے مناسب تھا۔ بلکہ خثیت کو رحمٰن سے معلق فرایا " ا کہ خثیت اور رحمت کا ذکر ہو جائے کہ ول مرف ذکر خثیت سے فا بی نہ ہو جائے۔ المذا ڈرانے کے ساتھ ساتھ امن دینے کا تذکرہ کیا اور تحریک کے ساتھ ساتھ تسکین کا ذکر ہمی کر دیا۔"

منماج العابدين أودد \_\_\_\_\_ من نبر 322 و العابدين أودد منهمون كى مثال يول ہے كه تم كسى كو كمو "تم اپنى مهوان مال

ے کول نہیں ڈرتے" یا "تم اسے مشفق باپ سے کیوں خوف نہیں کماتے"۔ یا

"تم رحمل ماکم سے کیوں نہیں ڈرع"۔

اس فتم کی مختلو سے مقعد یہ ہوتا ہے کہ خوف و امن کا درمیانی راستہ افتیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی افتیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ایک بالکل بالاکل بالاکا بالاکل بالاکل

والوں سے کرے بے فک وہ ہزا جواد (کی) اور کریم ہے۔ ولا حول ولا قو ة الا بالله العلمي العظيم۔

# دوسرىاصل

الله تعالیٰ کے افعال و معاملات کے بیان میں

اے عزیز! مندرجہ ذیل واقعات کا مطالعہ خوف پیدا کرنے کے لیے کانی ہے۔
ا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی ای بزار برس عبادت کی اور ایک قدم کی مقدار بھی
اس نے ایک جگہ باتی نہ چھوڑی جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر اس نے صرف
ایک تھم کی نافربانی کی تو اس کو اپنی درگاہ سے مردود کر دیا اور اس کی اس بزار برس
کی عبادت اس کے منہ پر مار دی۔ اور قیامت تک اس کے گلے میں طوق لعنت وال
دیا۔ اور اس کے لیے ابدالآباد تک عذاب الیم میں جانا مقرر کر دیا۔ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے 'آپ نے جبرئیل علیہ العلوۃ والسلام کو دیکھا کہ
ابلیس کے حال سے عبرت گیر ہو کر کعبہ شریف کے پردہ سے لیٹ کر نمایت کریہ و
ابلیس کے حال سے عبرت گیر ہو کر کعبہ شریف کے پردہ سے لیٹ کر نمایت کریہ و
زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعاکر رہے ہیں۔

نهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ صفحه نمبر323

الهى وسيدى لا تغير اسمى ولا تبدل جسمى-

اے میرے اللہ! اور اے میرے مالک! کمیں میرا نام نیکوں کی اسٹ سے مثاکر بروں کی اسٹ میں نہ کر دینا اور کمیں میرا جسم اہل عطا کے زمو سے نکال کر اہل

بروں فی سلط میں منہ کردیا۔ عقاب کے گروہ میں نہ کردینا۔

ا۔ سیدنا حضرت آدم علی نینا وعلیہ الصلوۃ والسلام فدا تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نی بی جن کو اللہ نے براہ راست اپنے وست قدرت سے بنایا۔ پھران کا اعزاز ظاہر کرنے کے لیے اپنے تمام طائکہ کو انہیں سجدہ کرنے کا تھم دیا۔ پھران کو طائکہ کی گردنوں پر اٹھا کر اپنے بڑوس میں اپنی وسیع اور آرام دہ جنت میں جگہ عطا ک۔ پھر صرف ایک وانہ فکھنے سے ان سے وہاں رہنے کی قعت چھین لی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرف ایک وانہ تھینے سے ان سے وہاں رہنے کی قعت چھین لی۔ اور اللہ تعالیٰ کی

طرف سے آواز آئی: الالا یجاورنی من عصانی-

س لے! وہ مخص میرے پڑوس میں رہنے کے لائق نہیں جومیری نافرمانی کا مرکب ہوا ہے۔

اور جو طائکہ آپ کو نوری تخت پر بھاکر جنت میں لائے تھے اننی کو تھم دیا کہ آدم میلائل کو اور کے آسان کی طرف و تھیل دو اور اس طرح ان کو زمین پر لا ڈالا۔ پھر آپ کی و زمین پر لا ڈالا۔ پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی' یہاں تک کہ آپ مسلسل دو سو برس روتے رہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ب انتماء مشقت اور تکلیف جمیلی پڑی۔ پھراس مشقت اور رنج کے اثرات آپ کی اولاد میں بھشہ بھشہ کے لیے باتی رہ گئے۔

رج کے اثرات آپ ی اولادین بیشہ بیشہ سے بید بال رہ ہے۔ سر حضرت نوح علی جمع الانبیاء والصلو ة والسلام جو شخ الانبیاء بیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں کس قدر شدید مشقیس اور کالیف برداشت

كين أب ك منه سے جب صرف إيك كلمه الله تعالى كى مثيت ك خلاف لكا الله تعالى كى مثيت ك خلاف لكا ال

خدا تعالى نے فوراً فرمایا:

فَلاَ تَسْتَالُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي آعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ٥ آب مجھ سے الی بات کی ہر گر ورخواست نہ کریں جس کا آپ کوبھ نہیں۔

میں آپ کو نفیحت کرتا ہوں کہ آپ ناوان لوگوں میں سے نہ ہوں۔

روایات میں آیا ہے کہ اس کے بعد شرم و حیا کے باعث چالیس سال آپ

نے آسان کی طرف سراٹھاکرنہ دیکھا۔ س- پھر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ الصلوة والسلام سے صرف ایک

مامناسب کلمہ صادر ہوا تو اس کے باعث آپ کو کس قدر خوف لاحق ہوا۔ اور کس

قدر عجزو تفرع سے کام لیا۔ چنانچہ یوں کما: وَالَّذِيْ اَظْمَعُ اَنْ يَتَغْفِرَ لِيْ خَطِيْنَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ٥

وہ ذات ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطا بخش دے گا۔ روایات میں یمال تک آیا ہے کہ آپ اس قدر روے تھے کہ اللہ تعالی تمل

وينے كے ليے معرت جريل عليه السلام كو آپ كے پاس بھيجا تھا۔ معرت جريل الله

تعالی کی طرف سے یہ پیغام لاتے تھے:

ایک قول سے کہ خطا سے مراوانی سقیم' بل فعله کبیرهم' هذا رہی اور پیوی کو ھی احتی کے الفاظ ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ الفاظ آپ نے تورید اور تعریض کے طور ر کے جو خطایس واعل نہیں بلکہ جائز اور درست ہیں۔ ان پر طلب مغفرت کی ضرورت ميس- اصل بات يه ب كه انجياء كرام كا الله تعالى س مغرت طلب كرنا تعليم امت اور قاضع و اکساری کے طور پر ہوتا ہے۔

(مدارک مجسم س ۱۸۷ ای آیت کے تحت) مترجم

Jabuwat.Ahlesunr

منج نبر325 منهاج العابدين أردو ياابراهيم هلرايت خليلا يعذب خليله بالنار؟

اے اہراہیم! تو نے مجمی الیا دوست ریکھا ہے جو اپنے دوست کو آگ کے

عزاب مين والي لكن حضرت ابراميم عليه السلام حضرت جبريل كوجواب ميس كتتے تھے:

ياجبريل اذاذكرت خطيئتي نسيت خلتة اے جریل! جب مجھے اپنی خطایاد آتی ہے تو خوف کے باعث اللہ کے ساتھ

رشتہ روستی بھول جاتا ہے۔

معرت موی علیہ العلوة والسلام سے صرف اتنا ہوا کہ آپ نے تنبیہ ک طور پر ایک کافر قبطی کو چپیڑ مار دی۔ لیکن اس تعلی پر آپ کے دل میں خدا تعالی کا س قدر خوف و ڈرپیدا ہوا اور آپ نے س قدر گربید و زاری اور استغفار سے کام لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں وارد ہے کہ آپ نے جناب خداوندی میں عرض کیا:

رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ -اے میرے رب میں نے اپی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے۔

حضرت موی علیہ الصافرة والسلام کے زمانہ کے ایک مخض بلعم بن باعوراء کا واقعہ مجی یاد کرو۔ مراہ ہونے سے پہلے اس کی حالت سے معنی کہ جب وہ آسان کی طرف دیکتا تھا تا اوس کی نظر عرش عظیم تک چنچتی تھی۔ اللہ تعالی نے ورج ذیل آیت میں ای کا تذکرہ کیا ہے:

وَاثُلُ عَلَيْهِمْ لَهُاَ الَّذِي اتَيْنَاهُ ايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا-

ان کو اس مخص کاواقعہ سناؤ ہے ہم نے اپنی آیات عطاکی تغییل تو وہ ان سے

كل كياران كه غليف على جادا --الديم مواي و خلالت اس ير صرف اس وجد عد ملط موعي كدوه ويا اور

ابل دنیا کی طرف جمک کیا۔ اور صرف ایک موقع پر اللہ تعالی کے دوستوں میں سے ایک دوست کی عزت و حرمت قائم نہ رکمی و الله تعالی نے اس سے اپنی معرفت چین لی اور اسے وحد کارے ہوئے کتے کی طرح کر دیا۔ چنانچہ اس کے متعلق قرآن مجيد مين فرمايا: فَمَثَلُهُ كُمَثَلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ. قو اس كا حال كت كى طرح موكياكم أكر تو اس پر حمله آور مو تو زبان تكال تو صرف ایک بار الله تعالی کے دوست کی بے ادبی کرنے اور ایک بار دنیا کی طرف جھکنے کی یاواش میں اسے ہلاکت اور صلالت کے سمندر میں بیشہ کے لیے غرقاب كرديا كيل میں نے بعض علاء سے سا ہے کہ ممراہ ہونے سے قبل بلعم بن باعوراء کی مجلس علم ميس مرف ايك وقت ميس باره باره بزار ديني طالب علم بوت ته ،جو باتمون میں تھم و دوات لیے اس کے معرفت سے لبررز الفوظات تلبند کرتے تھے۔ پھر مراہی کے بعد وہ اس حالت کو پہنچا کہ انکار خدا کے مسلد پر سب سے پہلے اس نے کتاب تعنیف کی- ہم اللہ تعالی کے غصے اس کی ناراضکی اس کے عذاب الیم اور اس ک طرف سے مسلط ہونے والی ذات و خواری سے بار بار پناہ پاڑتے ہیں۔ ق تم غور کراو کہ دنیا کی خیانت اور نموست عوام تو کجا' بدے بدے علماء کو مندالت و مراہی کے ممرے عاریس کمل تک و مکیل کرلے جاتی ہے۔ الذابیدار اور ہوشیار بنو۔ کیونکہ

معالمہ بدا خطرناک ہے 'اور عمر مخترہ 'اور اعمال خامیوں سے لبرز ہیں 'اور اعمال کو جائے والا بدا صاحب بصیرت ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے اور جائی داری لغرشوں کو معاف کر دے ' تو اسے کوئی مشکل اور دشوار نہیں۔

من الم العلدين أددو \_\_\_\_\_ من المراء و المراء و

الهي ترحم بكائي و تضرعي-

اے اللہ! میری اس کریہ وزاری کو دیکھ اور جھ پر رحم فرا۔

الله تعالى كى طرف سے جواب آيا:

ياداو دنسيت ذنبك و ذكرت بكاوك

اے داؤد! تحجے اپنی لفزش تو بھول چی ہے۔ مر تحجے اپنا رونا یاد ہے۔ منقول ہے کہ چالیس روز تک اور بعض روایات کے مطابق چالیس سال تک

آپ کی توبہ تبول نہ موئی-

۸۔ پھرسیدنا حضرت یونس علیہ العلوۃ والسلام سے صرف اتنی بات صادر ہوگئی کہ آپ ایک دفع ہے محل خصہ میں آمجے او سمندر کی محرائیوں میں چالیس روز تک مچھل کے پیٹ میں قید کر دیتے محے۔ وہاں آپ یہ تشیع پڑھتے اور خدا کو ندا کرتے

كَ الْهَ إِلاَ انْتَ سُبْحُنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ O

نہیں کوئی معبود مکر تو ہی پاک ہے تو بے شک میں طالمون سے تعلب منہیں کوئی معبود مکر تو ہی پاک ہے تو بے شک میں طالمون سے تعلب

فرشتوں نے آپ کی آواز سی اور عرض کیا "اے اللہ العالمین! آواز تو پچانی جاتی ہے گراس کا مقام اور اس کی جگہ معلوم نہیں ہوتی۔" اس پر اللہ تعالی نے فرایل ہے محراس کا مقام اور اس کی جگہ معلوم نہیں ہوتی۔ " اس پر فرشتوں نے سفارش کی۔ جمران فرایل یہ میرے بھو پولس کی آواز و پکار ہے۔ اس پر فرشتوں نے سفارش کی۔ جمران میاں کے بوجود اللہ تعالی نے آپ کا نام مبارک یونس لینے کے بجائے ذوالنون میاں کیونس لینے کے بجائے ذوالنون

منهاج العابدين أرود \_\_\_\_\_ صفح نمبر328

ك نام سے آپ كاذكركيا۔ اور اس قصه كو يوں بيان فرمايا:

ص م الله المحرِّث وَهُوَ مُلِيْهُ ٥ فَلَوْلَا آنَّهُ كَانَ مِنَ الْمَسْتِخِينَ لَلَبِثَ فِي الْمُسْتِخِينَ لَلَبِثَ فِي

تو ہوئی کو مجلی نے لگل لیا۔ آپ اس وقت اپنے آپ کو کوستے تھے۔ تو آگر آپ اس وقت شیخ میں معروف نہ ہوتے تو قیامت تک مجلی کے پیٹ میں بی بند

رہے ' باہرنہ آسکتے۔ اس بیان کے بعد اللہ تعالی نے معرت بونس علیہ السلام پر الی نعت اور اپنے

لَوْلَا آنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ لَتَهِدُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَمَدُمُوْمٌ .

اگر اس کے رب کی نعت اس کے شال نہ ہوتی تو اسے مجملی کے پیدے ایک چنیل جگہ میں پھیل کے پیدے ایک چنیل جاتا۔

ایک کیل جدی جدید و جاند اور مقام مرح سے دور کردیا جاتا۔ المذا اے عزیز! خداتعالی کی اس روش کو خور سے دیکھ (اور اس سے ڈر)۔

جررب تعالی نے خود اس مستی کو جے تمام انبیاء پر سیادت و فنیلت اور اس
 کی اپنی درگاہ یس سب سے زیادہ کرم و محرم ہونے کا مقام حاصل ہے ' یوں خطاب فرلیا:

فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ٥ اے نی التقامت دکھا اور وہ ہی جو تیرے ساتھ ہاری طرف رجوع کر چکے ہیں (اہل ایمان) اور سرکفی کے راستہ پر مت چو۔ بیک وہ تہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہاہے۔

چو- بیت مه سمارے مام احمال او بلد رہا ہے۔ اس محم خداوندی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرملا کرتے تھے:

شيبتى هو دواخواتها

منهاج العابدين أردو ــــــ مجے سورة مود اور اس كى طرح دوسرى سورتول في برحاكر ديا ہے۔ علاء كرام فرماتے بي حضور عليه السلام كى اس سے بيه آيت اور اسى طرح كى دوسری آیات مرادیں۔ قرآن مجیدیس خدا تعالی نے آپر کو یہ مجم مجی دیا: وَاسْتَغْفِرْلِذَنْهِكَ-ائی لغرشوں کے لیے بخش طلب کرتے رہو۔ اس تھم کے مطابق حضور علیہ السلام مسلسل استغفار کرتے رہے۔ یمال تک كه الله تعالى كى طرف سے يه آيت نازل مولى: وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ ٱنْقَصَ ظَهْرَكَ ـ اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ ا تار دیا جس نے آپ کی مراو ڑوی متی۔ نيزىيە آيت بھي ٹازل موئي: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاحَّرَ ـ تا كه الله تعالى آپ كى كرشته اور آئنده لغرشين در كزر فرما دى-اس طرح کی آیات کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوة والسلام کی بد حالت تھی کہ آپ سوتے نہیں تھے بلکہ ساری ساری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یمال تک کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر آئے۔ محابہ کرام تجب و جرت ے سوال کرتے تھے: اَتَفْعَلُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْهِكَ وَمَا تَا خَرَ ـ ، یارسول الله! آپ اتی زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ حالاتکہ الله تعالی نے آپ کی مرشته اور آئده مرطرح کی لغزشیں (اگر ان کا وجود فرض کرلیا جائے) درگزر فرما وي <del>بن</del>-

ترآپ جواب میں فرائے تھے: افلاا کون عبداشکورًا؟

منهاج العابدين أردو منه غبر330

كيامين الله تعالى كا شكر كزار بنده نه بنول؟

حضور عليه الصلوة والسلام بديمي فرمايا كرتے تھے:

لوانى وعيشى او خذنا بما كُسَبَتْ هاتان لعذبنا غذابالم يعذبه احدمن

اگر میری اور عیلی کی ان اعمال پر گرفت ہوتی جو ہم سے صادر ہو چکے ہیں تو

ہم ایسے عذاب میں ڈالے جاتے جو سب سے زیادہ سخت ہو تا۔ آپ ساری ساری رات فماز پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے اور زبان

مبارک سے بید دعاکرتے تھے:

اعوذ بعفوک من عقابک و برضاک من سخطک واعوذبک منک لااحصی ثناءً علیکانت کمااثنیت علٰی نفسک

اعلى نداء عليك الله الما الله على ناه ش آما مول كه اور تيرے غص

ے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں' اور تھے سے تیری پناہ میں آتا ہوں' میں تیری ثنا ہرگز نہیں کرسکتا۔ تو ای طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی ثناک ہے۔

پر محابہ کرام سے جن کا زمانہ بعد کے زمانوں سے بھتر تھا اور جو تمام است سے افغل سے 'آپس میں صرف ایک دفعہ کمیں بنسی فداق کا واقعہ رونما ہوگیا فوراً بیہ

آيت نازل بوكى: ٱلَمْ يَانِ لِلَّذِيْنَ امْتُوْآ اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْيُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ

کیا اہل ایمان کے لیے اہمی تک وہ وقت تمیں آیا کہ ان کے ول پورے مشوع کے ساتھ ذکرالی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

. خشوع کے ساتھ ذکرالی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھراللہ تعالی نے اس امت کے مرحومہ ہونے کے باوجود جرائم کا ارتکاب

کرنے والوں کی تنبیمہ و تادیب کے لیے سزائیں اور تدبیر مقرر کردی ہیں۔ حضرت یونس این عبید کما کرتے تھے کہ اگر یماں کسی کے پانچ ورہم چوری

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من نبر 331 كرنے من اللہ عنو ( اللہ ) كث سكتا نب أو وال آخرت ميں تم كو عذاب ي بي بي بي بونا چاہيے-

ہم اللہ تعالی سے ہروقت التجاء کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے کرم و فعل کے مطابق سلوک کرے۔ انہ ہو ارحم الواحمین-

رجاسے متعلق چندواقعات

مقام رجا کے حصول کے لیے اللہ تعالی کی رحمت وسیع کو دھیان میں رکھنا ،
چاہیے۔ رحمت فداوندی کا تذکرہ کرنا ایک اچھی بات ہے۔ اس میں کوئی حرج اور مضا گفتہ نہیں۔ اللہ تعالی کی رحمت کا بیان اور اس کی نمایت و غایت اس سے ظاہر و عیال ہے کہ وہ ایک گھڑی کے ایمان سے ستر برس کے کفر کو اڑا دیتا ہے۔ قرآن مجید

مِن فراياً كيا: قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَتَنَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ مَا قَدْسَلَفَ طَ

اے نی! کفار سے کمہ وے کہ اگر بہ لوگ اب بھی باز آجائیں تو ان کے

مرشته تمام كناه معاف كرديج جائيس ك-

تم فرعون کے جادوگروں کے واقعہ کو نہیں دیکھتے جو حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ جگ اور خدا کے دشمن فرعون کی ماتھ جنگ اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے' اور خدا کے دشمن فرعون کی علیہ عزت کی منم کھائی تھی' اور مقابلے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے حضرت موگ علیہ العملؤة والسلام کا صرف ایک مجزہ دیکھا تو عرفان حق نصیب ہوگیا اور بول اشھ: المنظوة والسلام کا مرف ایک مجزہ دیکھا تو عرفان حق نصیب ہوگیا اور بول اشھ: المنظ بر ب الْعَالَمِیْنَ ٥

ہم رب العالمين ير ايمان لے آئے۔

ان جادوگروں کے متعلق یہ ذکر کمیں نمیں آیا کہ انہوں نے ایمان کے علاوہ نیک اعمال مجی کیے تھے۔ محض ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے کلام

مجید میں بار بار مدح اور ٹاکے طور پر ان کا ذکر کیا ہے ' اور ان کے سابقہ صفار و کبائر ایک مری بحربلکہ ایک لحظہ بحرے ایمان کی برکت سے معاف کردیئے۔ انہوں نے صدق دل سے صرف اتا كما تھاكہ "ہم رب العالمين پر ايمان لے آئے۔ اخلاص ك ساتھ مرف استے الفاظ کنے سے اللہ تعالی نے ان کی روحانیت میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور ان پر اپنی بے شار نعتول کی بارش کردی۔ اور قیامت میں بیشہ کے لیے ان کو شداء کا سردار بنا دیا۔ بید اللہ تعالی کی ان لوگوں پر کرم نوازی کا حال ہے جنیں صرف ایک لخف کے لیے اس کے عرفان اور اس کی توحید پر قائم رہنے کا موقع ملا۔ حالا تکه ان کی سابقه زندگی جادوگری کفر عمرای اور شروفساد میس گزری مخی- تو ان لوگوں پر خدا تعالی کی عنایات کس قدر ہوں گی جن کی زندگی توحید پر استفامت اور عبادت میں گزر می ۔ اور دونول جمان میں اپنے تمام معاملات اس سے وابست رکھے۔ اصحاب کمف کے واقعہ پر غور کرو اک عرصہ دراز تک بید لوگ حالت کفریس رے۔ پھران کو یکایک توحید و ایمان کی توفق نعیب ہوگئ۔ قرآن مجیدیس ہے: اِذْقَامُوْافَقَالُوْارَ بُنَارَبُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ لَنْ تَدْعُومِنْ دُونِهِ اِلْهَا-جب وہ لوگ کھڑے ہوئے تو کئے گے ہمارا رب وہ ہے جو آسانوں اور زمینوں کا رب ہے ہم اس کے سواکس اور معبود کی ہر گز عبادت نہیں کریں گے۔ اور پھر جب وہ حق تعالیٰ کی طرف ملتی ہوئے تو اس نے ان کو فورا معبول بندول کا مقام عطا فرمایا۔ اور انہیں روحانی تعتول کے ساتھ نوازا۔ پھران کا نمایت اعزاز واكرام فرمايا- چنانچه قرآن مجيديس وارد ب: وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم خود ان کی دائیں ہائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔

نیز خدا تعالی نے ان کی عزت و حرمت قائم اور محفوظ رکھنے کے لیے ان کو

منهاج العابدين أدده \_\_\_\_\_ من المباري أدده و المباري أدده و المباري أدده و المباري أدده و المباري من المباري ا

بلکہ خدا تعالی نے ان کے کئے کا اعزاز و اکرام فرمایا۔ یمال تک کہ اپنی کتاب مقدس میں متعدد بار اس کا ذکر فرمایا۔ پھر دنیا میں اُس کو ان کا ساتھی کر دیا۔ اور آخرت میں ان کے اعزاز کے طور پر اس کئے کو جنت میں داخل ہونے کی سعادت عطا کرے گا۔

یہ اس کا ایک کتے پر فعنل و کرم ہے 'جو بلاخد مت اور بلاعبادت صرف چند دن اور چند قدم اہل توحید و عرفان کے ساتھ چلا۔ تو اللہ تعالی کا اس بندہ مومن پر کس قدر فعنل و کرم ہوگا جو ستر برس تک اس کی خدمت میں معروف رہا اور نشہ توحید سے مخبور رہا۔ اور اس کی بندگی میں مستغرق رہا۔ بلکہ ستر سال تو کجا' اگر یہ بندہ مومن ستر بزار برس زندہ رہتا تو اس کی بندگی میں بی مشغول رہتا۔

کیا حمیں پند نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر س طرح عماب فرمایا جبکہ آپ نے مجرم لوگوں کے تباہ و برباد ہونے کی بددعا کی تنمی۔

اور پھر اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام پر قارون کے بارے میں کیبا عتاب فرمایا اور آپ سے یوں کما: "اے موی! اس نے تھے سے مدد چاہی مرتو نے اس کی مدد نہ کی۔ جھے اپنی عزت کی تشم! اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں ضرور اس کو بچالیتا اور اس کو معاف کر وہتا۔"

ای طرح حعرت یونس علیہ السلام سے ان کی قوم کے بارے میں کس طرح عملانه مختلو کی اک "اے یونس! تحف کدو کے ایک درخت کے خشک موجانے کا توغم ہے جے میں نے ایک محری میں اگلیا اور دوسری محری میں خشک کر دیا الیکن نیوی شمرك ايك لاكه يا لاكه سے زائد باشندگان كا تخبے كوئى غم لاحق نه ہوا؟" كھراس ير بھی نظر کرو کہ اللہ تعالی نے ان کی قوم کا کتنا جلدی عذر قبول کرلیا' اور ان سے عذاب عظيم الماليا- طالاتكم يهل ان كو بتفاضائ عدل مراي مين وال ركما تا-مجراس واقعه يرمجى غور كروكه الله تعالى نے حضور سيد المرسلين صلى الله تعالى علیہ والہ واصحابہ اجمعین سے مجمی عمایانہ مختلو فرمائی۔ جبکہ ایک وفعہ آپ باب بی شیبہ سے اندر تشریف لائے تو کھے لوگوں کو دیکھا کہ بنس رہے ہیں۔ تو فرمایا "کیوں بنتے ہو' آئندہ میں تم کو ہنتا ہوا نہ دیکھوں۔" یہ بات کمہ کر آپ جراسود کے پاس بنیج تو وہاں سے النے پاؤل فورا واپس لوٹے اور آکر ان لوگوں سے فرانے لگے کہ ابھی ابھی میرے پاس جریل این آئے اور خداتعالی کی طرف سے یہ پیغام لائے ہیں کہ اے میرے حبیب! تو میرے بندول کو میری رحمت سے کیول مایوس کرتا ہے۔ ميرك بندول كونتا دوكه من غنور و رحيم بول-حضور علیہ العلق ة والسلام كا ايك ارشاد مبارك ہے كه الله تعالى اين بندة مومن ير مهوان مال كے اسے بچ ير شيق مونے سے بھى زيادہ مهوان ہے۔ اور ایک مشہور مدیث میں تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ

نے فربایا: ان لله تعالٰی مائة رحمة فواحدة منها قسمها بین الجن والانس والبهائم فبها یتعاطفون و بها یتراحمون وادخرمنها تسغة و تسعین لنفسه لیرحم بهاعباده یوم القیامةِ۔

منہاج العابرین أردو \_\_\_\_\_\_ منے نبر 335 منہاج العابرین أردو \_\_\_\_ من نبر 335 منہاج العابرین أردو \_\_\_\_ من نبر کا ت مرف ایک بیٹ اللہ تعالی کے پاس سو رحمتیں تھیں تو اس نے ان بیل سے صرف اس رحمت کو جنوں ' انسانوں اور حیوانات کے درمیان تھیم کیا تو ہر تعفس صرف اس ایک دمرے سے نری اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ باتی ایک کم سو رحمتیں اس نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر رکمی ہیں جنہیں وہ قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان تھیم کرے گا۔

جب اس نے اپنی رحمت کے سو حصول میں سے صرف ایک صے سے دنیا میں تھے پر اس قدر نعمیں کی کہتے اپنی معرفت عطاکی' اس امت مرحمہ میں پیدا کیا۔ اور طرافقہ اہل سنت وجماعت کی پچان نھیب کی۔ اس کے علاوہ بے شار ظاہری اور باطنی نعمیں عطاکیں' تو اس کے فضل عظیم سے اس بات کی بھی امید ہے کہ وہ اپنی نعمیں تجھ پر کھمل کر دے۔ کیونکہ جو احسان کی ابتداء کرتا ہے اس کے ذے ہوتا ہے کہ اس کو کھمل محمل کر دے۔ اور بقیہ ایک کم سو رحمتوں سے حصہ وافر عطا کرے ہم اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ جمیں اپنے فضل عظیم سے نامراد نہ کرے۔ بیشک وہ بڑا صاحب کرم واحسان مالک ہے اور بڑا رحیم اور جواد ہے۔

تيسري اصل

# آخرت کے وعد و وعید کے بیان میں

ہم اس سلسلے میں پانچ فتم کے حالات کا ذکر کرتے ہیں (ا) موت (۲) قبر (۳) قیامت (۴) جنت (۵) دوزخ-

(۱) موت (۲) بر (۱) جو ت (۱) بعث (۵) در در المار در المار در الموانول منظم المار الموانول منظم المار المانول منظم المار المانول منظم المانول المنطق المانول المنطق المانول المنطق المنطق

اور ہر معام سے مناسب ان سرات سیمتہ بات کا میں اور ہوت کا اور معام سے مناسب ان سرات کو پیش آئیں کام میں کو تاہی کرنے والوں کو پیش آئیں

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ من نبر336 موت كابران

اس باب میں دو آدمیوں کا حال ذہن میں رکھو۔ ایک تو وہ جو ابن شرمہ سے

مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شعبی ایک مریض کی عیادت کو گئے۔ اس پر نزع کی صالت طاری ہو چکی تھی اور اس کے پاس بیٹا ہوا ایک مخض

عد الله يرين في حالت طارى مو چلى هى اور اس كے پاس بيفا موا ايك محض اس كو كلم لا إلله إلا الله و خدة لا شوينك له كى تلقين كر رہا تھا۔ حضرت شعبى نے

اس مخص سے کما مریض سے نری اور شفقت سے پیش آؤ۔ است میں مریض بول اٹھا اور کنے لگا تو مجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کرے یا نہ کرے ' میں یہ ضرور پر حوں گا۔

مجراس مریض نے قرآن کیم کے یہ الفاظ پڑھے: وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقُوٰى وَ كَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا۔

الله تعالى نے كلمه تعوىٰ ان كے ليے لازم كرويا اور وہ اس كے بهت حفدار اور الل سے

ور اہل تھے۔ تو شعبی نے کما:

الحمدللهالذي نجاصاحينا

اس خدا کی حمد وثاجس نے ہمارے دوست کو نجات عطا فرمائی۔

دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت فغیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ آپ اپنے ایک شاگرو کے پاس بیٹے جو مردہا تھا۔ اس کے سرکے پاس بیٹے کے۔ اور سورة یاسین پڑھنی بند کردیں۔ پھر کے۔ اور سورة یاسین پڑھنی بند کردیں۔ پھر

آپ نے اسے کلمہ لا الله الا الله کی تلقین کی۔ مراس نے کہا میں یہ کلمہ بالکل نہیں ۔ پڑھوں گا۔ میں اس سے ہزار موا ہے اور الدر دافاتاں سے کہ مراس نے تعرب تقد عن

پڑھوں گا۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ اور ان الفاظ پر اس کی موت واقع ہوگئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رمنی اللہ تعالی عدد کو استے شاکرد کے برے خاتے کا سخت صدمہ ہوا۔ اور چالیس روز تک استے گھرسے باہر نہ لکے اندر ہی بیٹھ کر روتے

منہاج العابرین آردہ و اللہ میں دیکھا کہ اس شاگرہ کو فرشتے دوزخ بیں رہے۔ چاہیں دن کے بعد خواب بیں دیکھا کہ اس شاگرہ کو فرشتے دوزخ بیں معرفت سلب کرلی والا تکہ تو میرے صاحب علم اور لا تی ترین تلافہہ بیں سے تھا؟ تو اس نے جواب دیا تین عیوب کی وجہ سے۔ ایک تو میرے اندر چفل خوری کا عیب تھا کہ بیں اپنے ساتھیوں کو پچھ بتا تا تھا اور آپ کو اس کے خلاف۔ اور دو سرا عیب یہ تھا کہ بی اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا۔ اور تیسرا عیب یہ تھا کہ بی ایک بیاری تھی۔ بیس نے اس بیاری کا عیم سے علاج پوچھا تو اس نے کما سال بیں ایک دفعہ ایک بیاری ایک گلاس شراب بیا کر تب صحت یاب ہوگا۔ ورنہ یہ بیاری بی خو شیں چھوڑے گی۔ تو ہر سال میں ایک گلاس شراب بیا کر تب صحت یاب ہوگا۔ ورنہ یہ بیاری بی ناراضگی سے گی۔ تو ہر سال میں ایک گلاس شراب بیتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بیاے 'جس کے ہم متحل نہیں ہوسکت۔

محردو اور آدمیوں کے حال پر غور کرو:

ایک و حضرت عبدالله بن مبارک ہیں۔ کہ جب آپ کا آخر وقت آیا تو نظر

آسان کی طرف اٹھائی اور بنے اور زبان سے:

لِمِثْلَ لِمُذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ ٥

عمل کرنے والوں کو ایسے ہی عمل کرنے چاہیں-

کے الفاظ بڑھے اور وصال کرگئے۔

اور میں نے اپنے استاذ حضرت امام الحرمین رمنی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ وہ اپنے استاذ حضرت ابو بکر رحمتہ اللہ علیہ کی زبانی بیہ حکایت بیان کرتے تھے کہ زمانہ تعلیم میں میرا ایک ساتھی تھا جو ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا۔ تعلیم میں نمایت محنتی اور پربیزگار اور عبادت گزار تھا۔ لیکن محنت و کوشش بسیار کے باوجود تعلیم میں بہت کم بربیزگار اور عبادت بمیں اس کے حال پر تعجب ہوتا تھا۔ وہ طالب علم اچانک بیار ہوگیا،

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من نبر338 اور وہال اولياء الله كى ايك خانقاه عن پڑكيا۔ سپتال عن داخل نه ہوا۔ ليكن سخت يمارى كى حالت عن بھى اس نے پڑھنے كى كوشش جارى ركمى۔ يمال تك كه اس كى حالت زيادہ نازك ہوگئے۔ اس وقت عن اس كے پاس تھا۔ اچاتك اس نے اپنى نظر آسان كى طرف الحائى اور پر جمع سے كما "اے ابن فورك! لِمِفْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْمُعَامِلُونَ ٥ (لِعِنَى اے ابن فورك! كام كرنے والے اس حشل كے ليے ايساكام كرتے الله المَعْمَلِ كے ايساكام كرتے

جیں)۔ یہ الفاظ کے اور فوت ہوگیا۔ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا ایک پڑوی تھا۔ جس بوقت موت اس کے پاس گیا۔ اس وقت اس پر سکرات موت طاری تھے۔ جمعے دکھے کر کہنے لگا اے مالک! اس وقت جمعے اپنے

ملف آل کے دو پہاڑ نظر آتے ہیں اور کما جاتا ہے کہ اوپر چرمو۔ مالک بن دینار کھتے ہیں کہ متعلق پوچھا۔ انہوں نے کما' اس کھتے ہیں کہ میں نے اس کھروالوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کما' اس مختص نے غلہ کے لیے دو بیانے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک غلہ لینے کا اور دو سرا دینے

کا۔ میں نے وہ دونوں پیانے محکوائے اورایک دوسرے پر مار کر تو ڑ دیئے۔ پھر میں فے اس سے دریافت کیا' اب کیا طال ہے؟ اس نے کما معالمہ تو اور بھی زیادہ نازک اور خراب ہو رہاہے۔

قبراور بعدالموت كاحال

اس باب بل بھی دو آدمیوں کا قصہ خاص طور پر یاد رکھنے کے لائن ہے۔
ایک تو وہ جو کی بزرگ نے قربایا ہے کہ بی نے معرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ
کو ان کے وصال شریف کے بعد خواب بی دیکھاتو بیں نے کہا "اے ابوعبداللہ! تم
کس حال میں ہو؟" تو آپ نے بھے سے اعراض قربایا اور قربایا "بیہ کنیت سے بلانے کا

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ مني نبر 339 وقت نبيل." كريس في الاعلان أردو وقت نبيل." تو آپ في جواب منيل مي بو؟" تو آپ في جواب ميل بيد اشعار پڙھے:

(۱) نظرت الّی رَبی عیّانا فقال لی هنیئا رضائی عنک یا ابن سعید (۲) لقد کنت قوامًا اذا اللیل قد دجا ببصرة مشتاق وقلب عمید (۳) فدونک فاختر ای قصر تریدهٔ وزرنی فانی عنک غیربعید اس بعداز موت میں نے اپنے پروردگار کو بالکل سائے دیکھا۔ میرے پروردگار نے جمعے فرمایا: اے این سعید اینجے میری رضامندی مبارک ہو۔

۲۔ تو کاریک راتوں میں میری یاد کے اندر کھڑا رہتاتھا۔ اس وقت تیری آ کھوں سے ذوق و شوق کے آنسو جاری ہوتے سے اور تیرا دل پوری طرح میری طرف متوجہ ہوتا تھا۔

س۔ اب جنت فردوس کے محلات تیرے سامنے ہیں۔ تو جس کو چاہتا ہے ' لے اور ہروقت میری زیارت سے لطف اندوز ہو۔ کیونکہ میں اب تیرے سلمنے اور تیرے قریب ہی رموں گا۔

دوسرا واقعہ اس مخص کاہے جے بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا رتک بدلا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے دریافت کیا گیا "اے مخص اللہ نے تیرے ساتھ کیا معالمہ کیاہے؟" تو اس نے جواب میں بیہ شعر ردھا

تولٰی زمان لعبنا به و لهذا زمان بنا یلعب و فی داند بیت گیا جس سے ایم کھیلے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جو ہم سے کھیل آ

نیزاس باب میں دو آدمیوں کا حال بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے۔ ایک تو

مه كم كى بزرك كالزكاشميد موكيا- وه اسيخ باب كو مجمى خواب مي نظرنه آيا- مرف اس دن خواب میں باب سے ملاجس دن سیدنا حضرت عمر بن عبد العزیز رمنی الله تعالی عد نے وصل فرایا۔ باب نے وکھ کر فرایا اے میرے بیٹے کیا تھ پر موت سی واقع مو چک؟ تو اس نے جواب ریا میں مردہ نہیں موں ' بلکہ مجھے شادت نصیب مولی ہے اور میں اللہ تعالی کے قرب میں زندہ ہوں۔ اور مجھے انواع و اقسام کی معذى ملى ج- بلب في كما آج توكيد اوحر أكيا؟ تو اس في كما آج تمام آسان والول كو آواز دى مى كه آج كوئى نى مديق اور شهيد ادهرند ري- سب عربن عبدالعریز کے جنازہ میں شریک موں۔ تو میں بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لے او حرآیا تھا۔ چریس نماز جنازہ سے فارغ ہو کر تہیں سلام کنے آگیا ہوں۔ اور دو مرا واقعہ وہ ہے جو حفرت بشام بن حمان سے منقول ہے۔ وہ کتے ہیں که میرا ایک چموٹی عمر کا بچہ نوت ہو گیا۔ بعد از موت میں نے اسے خواب میں دیکھا كه بو رها موچكا ب- من في بوچما اے يے او بو رهاكس طرح موكيا؟ تو اس في جواب دیا جب فلال مخص دنیا سے ہارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر غصے

ے ایک مانس ل۔ جس کے خوف سے ہم سب ایک گری میں بوڑھے ہو گئے نعوذبالله الرّحيم من العذاب الاليم\_

## روز قیامت

موز قیامت میں لوگول کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِيْنَ إِلَى الرَّحْمُنِ وَفُدُّا ٥ وَ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ

اس دن ہم پرمیزگار لوگوں کورحمٰن کی بارگاہ میں سوار کرکے لے جائیں کے اور جرمن کو دوزخ کی طرف بیاسا ہا کس کے۔

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ من نبر 341 و الله عنص قبر براق تيار ہوگا۔ تو ايک مخص قبر براق تيار ہوگا۔ تو قبر سے نظتے ہی اس کے مرر نوری تاج رکھا جائے گا۔ اور براق پر بٹھا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے اعزاز و اکرام کی خاطراس کو پيدل نہيں چلنے دیا جائے گا۔

اور ایک دوسرا فض قبرے اٹھے گائو دوزخ کے فرشت ووزخ کی ذنیر اور انواع و اتسام کے عذاب اے دوزخ کی طرف پیل چلنے کی فرصت بھی نمیں دیں گے۔ بلکہ قبرے نکلتے ہی اے چرے کے بل تھییٹ کر فرشتے دوزخ میں ڈال دیں گے نعو ذباللّٰہ من غضبه۔

میں نے بعض علماء کرام سے بیہ حدیث مبارک سی ہے کہ حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا:

اذا كان يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم لهم تجب يركبونها لها اجتحة خضر فتطيربهم في عرصات القيامة حتى اذا اتواعلى حيطان الجنة فاذا اراتهم الملائكة قال بعضهم لبعض من هنو لاء فيقولون ما ندرى لعلهم من امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فياتيهم بعض الملائكة فيقول من انتم ومن اى الامم انتم فيقولون نحن من امة محمد صلى الله عليه واله وسلم فتقول لهم الملئكة هل حوسبتم؟ فيقولون لا فتقول الملائكة هل وزنتم؟ فيقولون لا فتقول الملائكة ارجعوا فكل ذلك هل قراتم كتبكم؟ فيقولون لا فتقول الملائكة ارجعوا فكل ذلك ورائكم فيقولون هل اعطيتمونا شيئا فنحاسب عليه وفى خبر اخرما ملكنا شيئا فنعدل او نجور ولكن عبدنا ربنا حتى دعانا فاجبناه فينادى مناد صدق عبادى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ٥٠

قیامت کے دن ایک قوم قروں سے نکلے گی۔ ان کے لیے سزر بول والی

منهلج العلدين أردو \_\_\_\_\_ مني نمر 342 نملیت عمدہ سواریاں ان کی قبروں بر تیار کھڑی ہوں گی۔ وہ ان بر سوار ہو جائیں سے تو وہ اسیس اڑا کرمیدان محشرے آگے لے جائیں گ۔ چنانچہ وہ ان سواریوں پر جنت کی دیواروں تک پینی آئیں گے۔ جنت کی دیواروں پر محافظ فرشتے انسیں دیکھ کر آپس مل كيس مح ميد كون لوك بي- بعض جواب دين مح شايديد لوك حفرت محر ملى الله عليه وآله وسلم كي امت سے بيں۔ تو چند فرشتے ان كے پاس آئيں مے اور و چیں مے تم کون ہو اور کس امت سے ہو؟ تو وہ جواب دیں کے ہم حفرت محمد ملی الله علیه واله وسلم کی امت میں سے ہیں تو فرشتے ان سے بوچیں کے کیا تمارا حسلب و کتاب ہوچکا؟ وہ جواب دیں کے ہمارا کوئی حساب نہیں ہوا۔ پھر فرشتے وریافت کریں مے کیا تمهارے اعمال تو لے جا مجلے ہیں؟ وہ اس کا بھی ننی میں جو آب ویں گے۔ پر فرشتے ان سے دریافت کریں مے کیا تم نے اپنے اعمال نامے پردھ لیے ہیں؟ وہ کمیں مے نہیں۔ تو فرشتے ان سے کمیں مے واپس چلو۔ کیونکہ یہ سب کارروائی چیچے رہ گئی ہے۔ تو وہ لوگ جواب دیں کے کیاتم نے ہم کو کوئی چیزدی تھی جس كا ہم سے حملب ليا جائے وو مرى مديث يس ب وہ جواب ويں كے ونيا يس ہم ممی شے کے مالک نہیں تھے کہ ہم عدل وانصاف کرتے یا ظلم کا ارتکاب کرتے۔ ہم تو ونیا میں این رب کی بھرگی اور عبادت میں معروف رہے۔ یمال تک کہ آج اس نے ہم کو پہل بلایا تو ہم آگئے۔ استے میں کوئی آواز دینے والا آواز دے گا میرے بعول نے ممیک بیان کیا ہے۔ اخلاص سے نیک میں زندگی گزار کر آنے والول سے کوئی يرسش اعمال نميس- اور الله تعالى غور رحيم بـ اے خاطب! کیا تو ف خدا تعالی کا بد فران مبارک نسی سا: ٱفَمَنْ يُلْفَى فِي النَّارِ خَيْرًا مَّنْ يَّاتِيْ أَمِنًا يُّوْمَ الْقِيْمَةِ ـ تو كيا جو هخص دوزخ ميں والا جائے گا وہ اچھا ہے ' يا وہ محض جو امن و عافيت

منهاج العابدين أودو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أودو

کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔

تو وہ مخص کس قدر عظیم المرتبہ ہوگا جو قیامت کے ان خوناک مناظر' ہیبت ناک زلزلوں اور ڈرانے والے واقعات کو دیکھے گا گر اس کے دل کو کوئی خون ' گھراہٹ اور بوجھ محسوس نہیں ہوگا' بلکہ وہ خدا کی مہرانی سے عرصات قیامت میں سے سکون و امن کے ساتھ گزر کر جنت کی طرف چلا جائے گا ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور حہیں سب کو ان نیک بختوں میں واخل کرے۔ اور بیہ اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔

### جنت اور دوزخ كابيان

اس باب میں قرآن مجید کی ان دو آیات پر خود کرو۔ ایک آیت یہ ہے: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ٥ اِنَّ هٰذَا کَانَ لَکُمْ جَزَآءً وَکَانَ سَعْیَکُمْ مَّشْکُوْرًا ٥

الله تعالى انسيس شراب طهورك جام پلائے گا۔ اور ان سے كما جائے گا يہ ہے تمهارے اعمال كى جزا اور تمهارى كوشش معبول موئى۔

اور دو سری آیت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا حال اس طرح سر

رَبُّنَآ ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَانْ عُدْنَا فَاِنَّا ظُلِمُوْنَ۞ قَالَ اخْسَتُوْا فِيْهَا وَلاَّ تُكَلِّمُونَ۞

عرض کریں گے' اے ہمارے پروردگار' ہمیں اس دوزخ سے نکال۔ اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو بیٹک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالی جواب میں فرمائے گا

ای میں ذلت و خواری کے ساتھ بڑے رہو اور جھ سے بات بھی نہ کرو-

روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان کی شکلیں کون کی طرح کی ہو جائیں گ

معماج العابدين آردو \_\_\_\_\_ مع معمل معمل المعمل المع

تو معاملہ ایما بی ہے جیسا معرت کی بن معاذ رازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ:

"ہم نہیں جانے کہ دو معیبتوں میں سے بری معیبت کونی ہے۔ جنت کو ہاتھ سے دینایا دوزخ میں جاند جنت سے مبری کوئی مخبائش نہیں۔ اور عذاب دوزخ

کو برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن بسرصورت نعمت کا فوت ہونا عذاب دون خرکی اور دون خری بیشہ رہنا حادث کری اور معیبت عظی ہے۔ اس لیے کہ اگر عذاب کی وقت ختم ہو جانے والا ہو تا تو پحر بھی

قدرے سولت تھی لیکن وہ تو ابدالآباد تک رہے گا۔ وہ کسی انتمار جاکر اختمام پذیر نہ ہوگا۔ تو کس ول میں ایسا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اور کس کی جان

اس پر مبر كرسكتى ہے۔ اى ليے حضرت عيلى عليه الصال ة والسلام نے فرمايا عذاب دائى كا تذكره كرنے والول كے دلول كو كلاے كلاے كرديتا ہے۔"

حضرت حسن رمنی الله تعالی عند کے سامنے جب اس مخص کا ذکر کیا گیا جو سب سے آخر دوزخ سے لکلے گاجس کا نام ہناد ہوگا۔ اس کو ایک ہزار سال عذاب

ہوگا۔ وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا۔ تو اس کا حال س کر رو پڑے اور فرمانے گئے "کاش ہناو میں ہوتا"۔ لوگوں کو آپ کے اس قول پر

تجب ہوا۔ آپ نے فرایا تم پر افسوس کہ بات نہیں سیجھتے۔ وہ ایک نہ ایک دن عذاب سے نکل تو آئے گا۔ میں کتا ہوں کہ خوف و ڈر کا بیہ سارا معالمہ ایک اصولی بات کی طرف لوٹا ہے۔ اور وہی ایک کت ہے جو پشتوں کو توڑا ہے اور چروں کو زرد

كرتا ہے۔ جس كے نصور سے جكر بكمل جاتے ہیں۔ دل كلؤے كوے مو جاتے

منہ العابرین اردو سنے والوں کی آگھیں خون کے آنسو برسائی ہیں۔ وہ کت ہے معرفت اللی کا چمن جانا۔ یک وہ اصل بات ہے جس کا خوف ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اور جس پر رونے والوں کی آئھیں ہر وقت آنسو بمائی رہتی ہیں۔ بعض بررگوں کا قول ہے غم تین طرح کے ہیں۔ طاحت اور نیکی کاغم 'کہ شاید وہ قبول نہ ہو۔ گناہ اور معصیت کاغم 'شاید اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور معرفت کاغم 'کہ وہ کی وقت چمن نہ جائے۔ بعض اہل اظام نے کما ہے کہ غم در حقیقت ایک ہی ہے۔ اور وہ سلب معرفت کاغم ہے۔ باتی ہرغم اس سے کم درجے کا ہے۔ کیونکہ وہ کی وقت ختم ہوسکا ہے لین سلب معرفت کاغم بھی دور نہیں ہوسکا۔

ممیں پوسف بن اسباط رحمت الله تعالی علیہ سے بیہ بات میٹی ہے کہ ایک دفعہ آپ معرت سفیان توری رحمته الله تعالی علیه کے پائل تشریف کے گئے۔ یوسف بن اسباط فرماتے ہیں میں نے ویکھا کہ حضرت سفیان ساری رات روتے رہے۔ بیس نے وریافت کیا کیا آپ این مناموں کے خوف سے روتے ہیں۔ تو حضرت سفیان نے ایک تکا اٹھایا اور فرایا کہ مناہ تو اللہ تعالی کے سامنے اس سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالی دولت اسلام نہ چھین کے ہم إصان كرنے والے الله سجانه عن التجاء كرتے بيس كه وہ جميل كى مصيبت ميں جمال نہ کرے۔ اور اینے فضل سے ہم ابی نعتوں کی محیل کرے۔ اور ملت اسلام پر ہمیں موت نعیب کرے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہم سوء خاتمہ کا سبب اور معنی احیاء العلوم میں بیان کر میلے ہیں۔ وہال دیکھ لو۔ یمال اس بحث کو چھیڑنا ایک بدی طویل بحث کا دروازہ کھولنا ہے جس کی بیا تاب متحل نہیں۔ تم ای مخضر بات کو سجیدگی سے سمجمو۔ کیونکہ بسااوقات تفصیل و تشریح سے خلاف مقصود اوہام پیدا ہو جاتے ہیں۔ الذا مخضر بیان یر بی کفایت کرو۔ شاید حمیس الله تعالی کی مدد و توثق سے

منهاج العابدين أروو \_\_\_\_\_ صني نبر6

فلاح و كاميالي نعيب مو جائه

سواا

تم اگریه سوال کرو که «مچرجمیل کونسا راسته افتیار کرنا چاہیے؟ خوف کا راسته یا رجاء کا راسته "؟ تو اس کا

جواب:

جواب میہ ہے کہ محمیس ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ کما گیا ہے کہ جس پر رجاء کا غلبہ ہو گیاوہ مرجنہ بن جاتا ہے اور اس کے متعلق

اکثریہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ مخص حرمی العقائد بن جائے۔ اور جس پر خوف کا غلبہ ہوگیاوہ خوارج میں ہے کہ صرف ایک پہلو ہوگیاوہ خوارج میں سے ہوگیا۔ اس مقولے کامطلب بھی یمی ہے کہ صرف ایک پہلو افتیار نہ کرے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ رجاء حقیق خوف حقیق سے الگ نہیں

ہوسکت۔ اور خوف حقق رجاء حقق سے جدا نہیں ہوسکتا۔ اس بناء پر کما گیا ہے کہ رجاء سب کاسب اہل خوف کی لیے ہے امن سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔ اور خوف

سب کاسب اہل رجاء کے لیے ہے ' یاس اور ناامیدی سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ سروا

سوال:

کیا او قات اور حالات کے اعتبارے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح اور زیادتی حاصل ہو سکتی ہے یا جرحال میں دونوں کے درمیان راستے پر بی قائم رہنا ضروری ہے؟

جواب:

معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان تندرست اور قوی ہو تو الی حالت میں

منہاج العابرین آردہ و اللہ ہونا چاہیے۔ اور جب بیار پر جائے اور ضعف و لاغر کا شکار ہو جائے۔ خاص کر جبکہ آخرت کی طرف رخت سنر ہائد ھنے کا وقت آ جائے تو اس وقت رجاء کا غلبہ ہونا چاہیے۔ میں نے علاء کرام سے یوں بی سنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی ایک ولیل بھی ہے۔ مروی ہے کہ اللہ سجانہ و تعالی فراتا ہے میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے ول میرے خوف سے چور ہو چکے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اس کے لیے ہوں جن کے ول میرے خوف سے چور ہو چکے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اس کے لیے رجاء اولی اور بھتر ہوتی ہے۔ کیونکہ صحت وقت اور قدرت کے زمانے میں اس پر خوف عالب رہا ہوتا ہے اس لیے ان سے کما جاتا ہے لا تتخافوا و لا تحزنوا کہ کی قتم کا خوف نہ کرواور نہ کوئی غم کرو۔

سوال:

کیا بہت می اخبار اور احادیث اس سلسلے میں وارد نہیں ہو کیں کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور اس حسن ظن کی ترغیب میں بھی بہت روایات وارد ہیں۔

جواب:

معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی سے حسن طن یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچا اس کے عذاب اور مواخذے سے ڈرے۔ اور اس کی خدمت اور بندگ میں کوشش کرے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ یمال ایک مغبوط اصل اور اہم کاتہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہیں اور وہ میہ ہے کہ رجاء اور امنیتہ (آرزو) میں فرق ہے 'کیونکہ رجاء تو دلیل اور اصل سے وابستہ ہوتی ہے۔ محرافیت (آرزو) ایک بے اصل اور بے دلیل چیزی۔ ان دونوں کی مثال یوں ہے کہ ایک مخص نج ڈالے۔ پھراس کی

دیکہ بھال میں کوشش اور محنت کرے۔ پھر فصل کاٹ کر کھلیان میں رکھے۔ پھریہ کے جھے امید ہے کہ سوبوری فعل ہو جائے گی۔ توبید رجاء اور امید ہے اس کے برعكس ايك دوسرا محض موجس في موقع برند جع والا اور كيتي بارى كاايك دن مجى كام ندكيا كمرير بى سويا ربا اور سارا سال غفلت ميس كزار دے اور فصل الحانے ك وقت کمنا شروع کردے کہ امید ہے کہ سوبوری غلہ حاصل ہو جائے تو ایسے مخص سے کما جائے گا کہ تیری یہ امید حقیقت میں امید نہیں بلکہ یہ تو محض المیت اور آرزو ہے۔ بالکل ای طرح جب بندہ نیک اعمال میں کوشش کرے اور معصیت و نافرانی سے بچے تو یہ کم سکتا ہے کہ جھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس حقیر کم خدمت کو قبول فرمائے اور کی کو بورا کرے۔ اور اس پر بڑا تواب عنایت کرے۔ اور لفوشول کو معاف کرے اور جھے اللہ تعالی کی ذات سے حسن عمن ہے۔ تو بندے کی اس طرح کی امید رجاء کملاتی ہے۔ جو شرع میں محدود ہے۔ لیکن ایک مخص اگر عافل اور لایروا رہے نیک کاموں کو ہاتھ نہ لگائے۔ معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب كرے- الله تعالى كے غصے اور نارانسكى كى كوئى بروا ند كرے- اور الله تعالى كى رضا اور اس کے وعدہ وعید کو خاطر میں نہ لائے۔ پھریوں کتا پھرے کہ جمعے امید ہے کہ الله تعالی مجھے جنت عطا کرے گا۔ اور دوزخ کے عذاب سے بچائے گاتو یہ انست اور آرزو ہے۔ رجاء اور امید نہیں۔ اور بیر ایک لاحاصل شے ہے اس نے اس کو رجاء اور حسن عمن کانام دے ویا۔ وہ اس سلسلے میں بھٹکا ہوا ہے۔ اور خطا اور غلط فنی میں جملا ہے۔ ایک شاعرنے یہ مضمون یوں ادا کیا ہے۔ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجرى على اليبس

" ترجمہ: تم نجات کی امید رکھتے ہو۔ لیکن نجات کے دائے افتیار نہیں کرتے۔ " کشتی ختکی بر نہیں چل عق۔

### Jabuwat.Ahlesunnat

منهاج العلدين أردو = میں کمتا ہوں اس اصل اور قاعدے کی تائید جس سے ہوتی ہے وہ حضور نبی كريم عليه العلوة والسلام كى يه حديث عد آپ فرمايا: الكيس من دان نفسه وعمل طابعه الموت. والعاجز من اتبع نفسَه هواهاوتمنيعلى اللهعزوجل الاماني-وانا وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرع کے تالع کرے۔ اور مابعد الموت کے لیے ذخیرہ اعمال جمع کرے۔ اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی كرے اور الله تعالى سے نجات اور جنت كى اميديں لكائے ركھ۔ اس بارے میں حضرت حسن بھری رحمتہ الله علیہ كابي قول ہے۔ " كچم لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بخشش اور مغفرت کی امیدول میں رہتے ہیں' نیک عمل کچھ نمیں کرتے۔ ونیا سے آخرت کی طرف مفلس اور قلاش جاتے ہیں 'ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے حسن نکن ہے۔ (کہ وہ ہم

ے بمتر سلوک کرے گا)۔ لیکن ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ کیونکہ اگر انہیں اللہ تعالی

ے حس من مو او ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے۔ پھر قرآن مجید کی بیہ آیت

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْلِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا الاية

تو جو مخص الله تعالى سے ملاقات كى اميد ركمتا ہواسے جا سے كه اعمال صالحه

افتيار كرب-

دو سری آیت بیه یزمعی و ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي بِرَبِّكُمْ ٱرْدَاكُمْ فَٱصْبَحْتُمْ مِّنَ الْحَاسِرِيْنَ ۞ یہ تھا تہارا گمان تہارے رب کے متعلق جس نے تہیں بلاک کروا تو تم

نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے۔

جعفر ضبعی رحمته الله تعالی علیه فراتے ہیں "میں نے ایک دفعہ حضرت ابو میسرو علد کو دیکھا کہ عبادت و بندگی میں کوسٹش و محنت اور کثرت مجاہدات کے باعث ان کی پسلیاں لکلی مولی تھیں۔ میں نے کما اللہ آپ پر رحم کرے اللہ تعالی کی رحمت تو بری وسیع ہے۔ آپ یہ الفاظ س کر غصہ میں آگئے اور فرمایا تونے میرے اندر ایس چزویکھی ہے جس سے بیہ ظاہر ہوا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید ہوں الله تعالی کی رحمت تو نیکوکار لوگوں کے بالکل قریب ہے۔ جعفر منبعی کہتے ہیں کہ مجھے آپ كى بدبات سن كررونا أكياكه جب انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام اور تمام اوليا اور ابدال عبادت میں کوسش و محنت اور گناہ اور معصیت سے بوری طرح بربیز اور اجتناب کے باوجود ہروقت خوف و خثیت سے لبریز رہے۔ تو تمهارا کیا خیال ہے کہ ا نیس اللہ تعالی سے حسن طن نہیں۔ حالاتکہ انہیں اس کی رحمت واسعہ بر ہوا یقین تھا اور انہیں اللہ تعالی کے جود و کرم سے بڑا حسن نکن تھا۔ در حقیقت وہ جانتے تھے کہ طاعت میں کو مشش اور محنت کے بغیر خالی حسن ظن' حسن نظن نہیں بلکہ جھوٹی آرزو اور دھوکا اور غرور ہے۔" اس مکتے سے عبرت پکڑو۔ اور صالحین کے حالات بر غور کرد اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ والله تعالٰی ولی التو فیق

خلاصہ مختلوبہ ہوا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور کرو گے جو اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور جو تمام اشیاء موجودات کو محیط ہے پھراس کا بھی تصور کرو کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس امت مرحومہ کرمہ میں پیدا گیا پھراس کے فضل عظیم اور اس کے خدا تعالیٰ نے مکال جود و کرم کا بھی تصور کرو۔ پھراس افر کا بھی تصور کرو کہ جو کتاب اس کے کمال جود و کرم کا بھی تصور کرو۔ پھراس افر کا بھی تصور کرو کہ جو کتاب اس کے تیری ہدایت کے لیے نازل فرمائی اس کو بھم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع کیا

مینی بسم کے اندر بی اپنی رحمانیت اور رحمیت کا ذکر فرملیا۔ پھراس کامجی تصور کرو کہ اس ذات كريم نے تمهاري طرف سے كسى سفارشى اور كسى سابق خدمت كے بغير محض اینے فضل و کرم سے تہیں بے شار ظاہری و باطنی مرمانیوں اور انعامات سے نوازا۔ دوسری طرف اس کے کمال جلال اس کی عظمت' اس کی عظیم قدرت وہیب نیزاس کے شدید غصب و غصہ کا بھی تصور کروجس کے آگے آسان اور زمین بھی نہیں ٹھبر سکتے۔ پھرتم آخرت کے معالمے کی نزاکت اور خطرے کے ساتھ اپنی انتمائی غفلت۔ اینے لاتعداد گناہ اور آئی سنگدلی کابھی تصور کرو۔ پھراس بات کا تصور کرو کہ الله تعالی تمهاری تمام حرکات و سکنات 'تمهارے تمام عیوب اور پوشیدہ باتول سے بھی بوری طرح وانف اور آگاہ ہے۔ پھرتم اس کے حسن وعدہ اور اس ثواب کو بھی ذہن میں لاؤ جس کی کنہ اور حقیقت انسانی وہم و گمان سے بہت بلند ہے۔ پھراس کی شدید وعیدوں اور اس کے عذاب الیم کو بھی خیال میں لاؤ جس کے قلوب انسانی متحمل نہیں ہو سکتے نیزتم اس کے فضل و کرم اس کے مقابلے میں اس کے عذاب پھراس کی رحمت و شفقت پھرائے ننس کی زیادتی اور بے راہ روی اور جرائم اور معاصی کو مجی ذہن میں رکھو کے تو بیہ تمام ہاتیں تمہارے اور خوف و رجاء کی صفت پیدا کر دیں گی۔ اور تم درمیانی راہ یر چل برو کے۔ اور تم بے خونی اور ناامیدی کے دونوں ہلاک کن راستوں اور بے خوفی اور ناامیدی کی وادیوں میں جیران پھرنے والول سے الگ ہو جاؤ کے اور ہلاک و بریاد ہونے والوں سے کنارہ کش ہو جاؤ کے اور خوف و رجاء کی معتدل شراب سے سرشار ہو جاؤ مے مجرنہ تو صرف رجاء کی محدثہ ک سے ہلاک ہو گئے۔ اور نہ محض خوف کی آتش میں جلو کے۔ اور اب تم اپنے مقصور سے مكنار ہو مجئے۔ اور دونوں مملك امراض سے فئ مجئے۔ اب تم اپنے نفس كو طاعت و بندگی پر آمادہ یاؤ کے اور وہ غفلت اور سستی کے بغیرون رات خدمت میں مصروف

ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح تم تمناموں اور ذلیل حرکتوں سے پوری طرح محفوظ ہو جاؤ

ے۔ اور برائیوں سے بوری طرح کنارہ کشی ماصل ہو جائے گ۔

حعرت نوف بکال رحمته الله عليه فرمات بين نوف جب جنت کا ذكر كرتا ہے تو اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا مو جاتا ہے۔ اور جب اسے آتش دوزخ یاد آتی

ہے تو مارے خوف کے اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔

خوف و رجاء کی یہ صحیح کیفیت پیدا ہو جانے کے بعد تم اللہ تعالی کے بر کزیدہ اور خواص علدین میں سے ہو جاؤ کے۔ جن کا اللہ تعالی نے اس آیت میں ذکر کیا

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَادِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا

بینک به لوگ نیک کام کرنے میں جلدی کرتے تھے اور خوف و رغبت کی

حالت میں ہاری بنرگی کرتے تھے۔ اور ہارے آگے جھکے رہتے تھے۔

اور اب تم نے اللہ تعالی کے اذن اور اس کے حسن توفیق سے اس خطرناک محمانی کو عبور کرلیا۔ اب متہیں دنیا میں بہت صفائی اور حلاوت نصیب ہوگ۔ اور تم نے عقبی کے لیے ذخیرہ عظیم اور اجر کثیر حاصل کرلیا اللہ تعالی سے وعاہم کے وہ ہماری اور تمہاری اپنی توفیق اور درستی سے مدد فرمائے بیشک وہ ارحم الراحمین اور تمام عيول سے بڑائى ہے وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيْمِ



منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صني نمبر353

# چھٹاباب چھٹی گھاٹی میں اور بیہ عقبة القوادِ خے سے

پرادر (ایدک الله و ایتانا به خسن و فینقه) تجه پراس راست کی پچان اور معرفت اور اس راست پر چلے بی استفادت کے بعد عبادت اور بندگی کو خراب اور بریاد کرنے والی چیزوں سے الگ رکھنا اور پچنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ بات اظلام کو قائم کرنے اللہ تعالی کے احسانات یاد کرنے اور ناروا امور سے اجتناب کے رحمہ بی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات دو وجہ سے لازم اور ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اظلام سے اللہ تعالی کے حضور بیل عمل کو حسن قبول کا مقام حاصل ہو تا ہے اور ثواب عاصل کرنے بین کامیانی نعیب ہوتی ہے۔ ورنہ اظلام مفقود ہونے کی صورت بی اعمال عردود ہو جاتے بین اور ان کا ثواب یا تو بالکل بی یا کھی نہ کھی ضائع اور بریاد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مشہور حدیث بیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اس بی اللہ سجانہ و تعالی فرماتا ہے:

انا اغنى الاغنياء عن الشرك من عمل عملا فاشرك فيه غيرى فنصيبي له فاني لا اقبل ال اماكان لي حالصًا-

میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں۔ جو مخص عمل میں میرے غیر کو شریک کرے۔ تو میرا حصہ بھی اس شریک کو ہی پہنچا۔ میں صرف اس عمل کو تبول کریا ہوں جو خالص میرے لیے کیا گیا ہو۔

مروی ہے کہ قیامت کے روز جب بندہ اللہ تعالی سے اپنے اعمال پر ثواب طلب کرے گاتو اللہ تعالی فرمائے گا۔ کیا تجھے مجالس و محافل میں وسعت نہیں دی گئ

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابرين أردو \_\_\_\_ منهاج العابرين أردو و منهاج المحتمى كيا تخفي مروارى نهيس دى كئي مخمى - كيا تخفيه ونيا بين تيرے كاروبار تجارت بيس ترتى اور سمولت اور جرفتم كى ارزانى عطا نهيس كى كئي - كيا تخفيه اى طرح كے به شار اعزازات و انعالمات نهيس دي گئي تنه اور تخفي انواع و اقسام كے خطرات و معزات سے محفوظ نهيس ركھا كيا تھا۔ يعنى بير سب بچھ جزائے اعمال كے طور پر دنيا بيس تخفي دے ديا كيا تھا۔

میں کتا ہول ریاء کے خطرات میں سے کم از کم دو قتم کی تو ندامت انسان کو لائن ہوتی ہے۔ اور دو مصبحین اس پر مسلط ہوتی ہیں۔ ایک ندامت تو پوشیدہ قتم کی ہے وہ تمام طلاکہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ طلاکہ ایک بندے کے اعمال خوشی خوشی اوپر لے جاتے ہیں۔ گراللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوتا ہے کہ یہ اعمال محین میں پھینک دو کیونکہ اس نے یہ اعمال میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے تھے۔ تو اس وقت اس بندے اور اس کے عمل کو طلاکہ کے سامنے ندامت لاحق ہوتی ہے دو سری ندامت اور شرمندگ علانیہ اس کو لاحق ہوگی جو قیامت کے دن تمام محلوقات کے دن تمام حکل دو سلم سے دو ایس ہوتا ہوگی محلور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے دو ایس کا دو ایس ہوتا ہے کہ:

ان المرائى ينادى يوم القيامة باربعة اسمآء ياكافرا يا فاجر 'يا غادر' يا خاسر' ضل سعيك وبطل عملك فلا خلاق لك التمس الاجرممن كنت تعمل لا يامنحاد عـ

ریاء کار کو قیامت کے دن چار ناموں سے پکارا جائے گا۔ اے کافر' اے فاجر' اے فدار' اے فدار' اے فاجر' اے فدار' اے فدار' اے خدارہ اٹھانے والے تیری کوشش بے کار چلی مٹی تیرے اعمال بے کار ہو چکے ہیں۔ یمان آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اے وطوکے باز اپنے اعمال کا

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صنى نبر5 اجرو ثواب اس سے جاكرلے جس كو وكھانے كے ليے تو عمل كرتا تھا۔

ایک روایت یہ مجی ہے کہ:

ینادی مناد یو م القیامة یسمع الخلائق این الذین کانو ایعبدون الناس قو مو اخذو ااجو رکم ممن عملتم له فانی لا اقبل عملا خالطه شئی۔ قیامت کے روز ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جے تمام مخلوقات نے گ۔ کمال بیں وہ جو خدا کے بجائے لوگوں کی عبادت کرتے تھے جاؤ اور اپنے اعمال کابدلہ ان سے لوجن کے لیے کرتے تھے۔ میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ریاء اور نمائش کی ملاوث ہو۔

اور ریاء سے آنے والی دو مصیبتوں میں ایک مصیبت جنت سے محروی ہے۔
کیونکہ حضور نمی کریم صلی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ:

ان الجنة تكلمت و قالت انا حرم على كل بخيل و مراء

جنت نے مفتکو کی اور کمامیں بخیل اور رہاء کار پر حرام ہوں۔

اس مدیث شریف کے دو معنی ہوسکتے ہیں ایک بید کہ اس بخیل ہے وہ بخیل مراد ہے جو سب سے بہتر کلے کو زبان پر لانے سے بخل کرتا ہے۔ لینی لا الہ الا الله عجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعدیق قلبی کے ساتھ نہیں پڑھتا اور اس ریاء کار سے وہ مراد ہے جو بد ترین فتم کی ریاء کاری کا مظاہرہ کرتا ہے لینی منافق جو اپنی توحید اور اپنے ایمان میں ریاء کاری کرتا ہے۔ حدیث کے اس معنی میں امید کی طرف اشارہ ہے کہ اگر صدق اور اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کا معالمہ درست ہو سکتا ہے۔ مدیث کا دو سرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو هخص بخل اور ریاء کاری سے باز نہ آئے اور اپنی پروا اور رعایت نہ کرے۔ تو الی صورت میں دو خطرے ہیں ایک تو یہ کہ مکن ہے اس بخل اور ریاء کاری کی نوست اس پر آ پڑے اور وہ کفر کے گڑھے میں جا

منی الحابین آدود من منی المان کروم ہو جائے۔ العیاذ بالله منه۔ دو سرا خطره سے کہ اس عمل جنت سے باکل محروم ہو جائے۔ العیاذ بالله منه دو سرا خطره سے کہ اس بال و ریاء کاری کے باحث ایمان تی سلب ہو جائے ' اور دوزخ کا مستق ہو جائے۔ ہم اللہ کی نامان می اور شدید فغسب سے پناہ مانتے ہیں۔

اور دوسری معیبت دونئ یں جانا ہے۔ کیونکہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اول من يدعى يوم القيامة رجل قد جمع القرأن ورجل قد قاتل في سبيل الله ورجل كثيرالمال فيقول الله تعالى للقارى الم اعلمك ما نزلت على الرسول فيقول بلى يارب- فيقول ماذا عملت فيما علمت فيقول يارب قمت به أناء الليل واطرف النهار فيقول الله كذبت وتقول الملاثكة كذبت فيقول الله سنبحانه بل اردت ان يقال فلان قارى وقد قيل ذلك ويئوني بصاحب المال فيقول له الم اوسع عليك حتى لم ادعك تحتاج الى احد فيقول بلى يارب فيقول ماذاعملت فيماأتيتك فيقول كنت اصل الرحم واتصدق فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله سبحانة بل اردت أن يقال انك جو أد فقد قيل ذلك وينوتي بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله مإفعلت فيقول امرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت و تقول الملائكة كذبت و يقول الله بل اردت ان يقال فلان جرى وشجاع فقد قيل ذلك ـ ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ركبتي - وقال يا اباهريرة او لَنك اول خلق الله يسعربهم نارجهنم-

قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کے لیے جس فض کو بلایا جائے گا وہ مان ایک قرآن ہوگا اور ایک وہ جس نے راہ خدا بیں جان دی ہوگا اور ایک اور ایک المدار محض کو۔ تو اللہ تعلق قاری سے فرائے گاکیا بیں نے کجنے وہ کتاب نہیں سکھائی

متی جو میں نے اپنے رسول بر نازل کی تھی وہ جواب دیا گابل یا رب تو اللہ تعالی یو چھے گا تو علم کے مطابق تو نے عمل کیا۔ قاری جواب دے گا میں تیری خوشنودی کے لیے ساری رات اور دن کے اوقات مخلفہ میں آیات قرآنی کی تلاوت میں مشنول ومعروف رہا الله تعالى فرمائے كاتو جموث بولنا ہے اور فرشتے بھى كىس سے تو جموث بولنا ہے۔ مجر اللہ تعالی فرمائے کا تلاوت آیات سے تیموا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کمیں فلاں مخص قاری ہے۔ اور یہ بات تجیم حاصل ہو گئی تھی۔ بھر صاحب مال مض کو بلایا جائے گا اللہ تعالی اس سے بوجھے گاکیا میں نے سی رزق میں فراخی اور وسعت عطا نہیں کی متی۔ یہل تک کہ میں نے مجھے کی انسان کا مخلع نہیں رکھا تھا۔ وہ کے گاہاں یارب تعالی تو اس سے بوجھے گامیرے دیتے ہوئی مال کو تونے کس عمل میں مرف کیا وہ کے گامیں نے اس مال کے ساتھ صلہ رحمی قائم کی اور تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کیا' اللہ تعالی فرائے گا تو جموتا ہے' فرشتے بھی کس کے تو جمونا ہے۔ الله سجانه 'و تعالی فرائے کا بلکہ تیری نیت تو یہ تھی کہ دنیا تھے تی اور نیاض کے نام سے بکارے۔ اور یہ چیز دنیا میں تجے حاصل ہوگی۔ اور اس محض کو دربار خداندی میں لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہوگی اللہ تعلق اس ے پوجھ گاتونے ونیا میں کیا نیک کام کیے ، عرض کے گا بھے تیری راو میں جاو کا تھم ملا تو میں جماد میں معروف ہوگیا حی کہ تیرے رائے میں جان کٹاوی اللہ تعالی فراے کا تو جموت ہواتا ہے۔ مالکہ می کمیں کے تو جموت ہول رہا ہے اللہ تعالی فراے كا بلكہ تيرا وي مقد قاكد لوگ عجے وليراور شجاع كيس - اور يہ بات عجے ويا یں ماصل ہوگئ گری کریم صلی افتد طب والد وسلم نے اپنا وست مبارک میرے من کھنے پر مارا اور فریلا اے او بریرہ یک وہ لوگ ہیں جن کو سب سے اول دوزخ بی

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

بيك كرال تعلى وورخى ال بركان ك

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منر منح الله عنما سے مروی ہے وہ ایک دو سری صدیث معرت ابن عباس رضی الله عنما سے مروی ہے وہ فرماتے ہی:

: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول ان النار واهلها يعجون من الهل الرياء قبل يارسول الله وكيف تعج النار قال من حر النار التي بعد من بعا...

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ آپ فرماتے سے دوزخ اور اللہ دوزخ ریاء کاروں سے چخ اضیں گے۔ کماگیا یارسول اللہ دوزخ کیوں چھنے گ۔ آپ نے فرمایا اس آگ کی چش سے جس سے ریاء کاروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ قیامت کے روز لاحق ہونے والی شرمندگی اور ندامتوں میں اہل بصیرت میں درس عبرت ہے واللہ سبحانه ولی الهدایه بفضله۔

# سوال:

آپ ہمیں اخلاص اور ریاء کی حقیقت اور ان کے نتیج سے آگاہ فرمائیں۔ نیز ان سے انسان کے اعمال میں کس فتم کا اثر رونما ہوتا ہے۔ اِس پر بھی روشن والیں؟

# جواب:

ہمارے علائے اہل سنت کے نزدیک اظلام کی دو قشمیں ہیں۔ (۱) عمل ہیں افلام (۲) طلب ثواب میں افلام ۔ افلام فی العل توبہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے تقرب حق تعالی ۔ اس کے عظم کی تعظیم اور اس کے فرمودات کی بجاآوری کا ارادہ کرے ۔ اور یہ افلام یا مقاد میچ سے نصیب ہوتا ہے۔ اس افلام کی ضد نفاق ہے۔ جس میں غیراللہ کا تقرب مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ رحتہ اللہ علیہ نے فرمایا

منهاج العابدين أردو من منهاج الله تعالى ك بارك بين منافق ك ول بين بايا جاتا كان اس اعتقاد فاسد كا نام ب جو الله تعالى ك بارك بين منافق ك ول بين بايا جاتا كان اوريه اعتقاد اراده ك قبيله بين سے نهيں ہے۔ جيسا كه جم دوسرے مقام پر ذكر كر كيكے بين۔

لین طلب تواب میں اظام کی حقیقت سے کہ بندہ نیک عمل سے نفع آخرت کا ارادہ کرے۔ ہمارے بیخ رحمتہ اللہ علیہ اس کی حقیقت سے بیان کرتے تھے۔ "ایسے نیک کام پر نفع آخرت کا ارادہ کرنا جے شرعا" رد کرنا دشوار ہو اور رد کر دینے کی صورت میں آخرت میں نفع کی امید باتی نہ رہے۔ ہم اخلاص کی اس تعریف میں محوظ قیدوں کی شرح دو سرے مقام پر کرنچے ہیں۔

ایک دفعہ حضرت عیلی علیہ العمالوة والسلام کے حواریوں نے آپ سے دریافت کیا "اظام کیا ہے" آپ نے جواب دیا "اظلام کیا ہے" آپ نے جواب دیا "اظلام کیا ہے" آپ کہ بندہ اللہ تعالی کے لیے نیک کام کرے اور دل میں اس کی جاہت نہ رکھے اس پر اس کی حمد و ثاکی جائے۔ حضرت عیلی علیہ العمالوة والسلام کے اس قول مبارک کامطلب بھی کی ہے کہ بندہ ریاء کو نزدیک نہ آنے دے اور حمد و ثناء کی خصوصیت سے ننی اس واسطے فرمائی کہ یہ ریاء کے اقوی اسباب ہیں جو اظلام کو تباہ و بریاد کرتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عنه فرمات میں "ریاء کاری وغیرہ کے

میل کچیل سے اعمال کو پاک وصاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔" حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں "متمام نفسانی اور

بشری تقاضوں کو بھول جانے اور اللہ تعالی کی ذات پاک کے ساتھ دوام ربط اور دوام مراقبہ کا نام اخلاص کی تعریف میں اور مراقبہ کا نام اخلاص کی تعریف میں اور بھی بست سے اقوال میں کوئی فائدہ بھی بست سے اقوال میں کوئی فائدہ ب

منهاج العابدين أردو = حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے جب اخلاص کی حقیقت وریافت کی خمنی تو آپ نے فرمایا:

تقول ربى الله ثم تستقيم كما امرت

اظلام یہ ہے کہ تو کے میرا رب اللہ ہے اور پرجو بھے تھم ہے اس پر قائم

اور مضبوط ہو جائے۔

لینی تو اینے نفس اور خواہشات کی عبادت چموڑ دے بلکہ صرف رب تعالیٰ ک بوجا اور بندگی کرے۔ اور اس کے جگم کے مطابق اس کی عبادت اور بندگی میں منتقیم رہے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد میں وراصل اس طرف اشارہ ہے کہ الله تعالی کے سوا ہرشے سے تعلق منقطع کرلے اور اس ذات کے سوا ہر چیزائی نظر ے ہٹا دے۔ اخلاص حقیقی ای کا نام ہے۔ اخلاص کے مقابلہ میں ریاء ہے۔ اور ریاء کی تعریف ہے۔ عمل آخرت کے عوض دینوی نفع کا ارادہ کرنا۔ پھرریاء دو فتم ہے (ا)ریاء محض (۲)ریاء مخلوط۔ ریاء محض تو بدہے کہ صرف دنیوی تفع کا ارادہ کیا جائے۔ یہ تو تھی اخلاص اور ریاء دونوں کی حقیقت اور ماہیت باتی رہی ان دونوں کی تا شیرتو اظام سے تو تم این قعل کو قربت اور نزد کی کا سبب بنا او کے۔ اور طلب تواب میں اخلاص سے تہمارا عمل بدے تواب اور عقمت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس ك برتكس نفاق عمل خيركو ضائع كرويتا ہے۔ اور اس عمل سے نزد كى اور قربت كى حیثیت سلب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی نے نیک عمل پر تواب کا جو وعدہ کیا ہے نفاق سے وہ عمل اس وعدے کا مستحق نہیں رہتا۔ بعض علاء کے نزدیک ریاء محض کا صدور عارف سے میں ہوسکا ہل ریاء کی آمیوش ہوسکتی ہے۔ جس سے نصف ثواب باطل اور ضائع ہوسکتا ہے۔ اور بعض علاء کے نزدیک عارف سے ریاء محض کا صدور

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

بھی ہوسکتا ہے اور اس سے دھنے کا نصف ثواب ضائع ہوتا ہے اور ریا مخلوط دینے کا

اگرتم بیہ سوال کرو کہ اخلاص کا موقعہ محل کونسا ہے۔ اور کس طاعت میں بیہ

پایا جاتا ہے اور کمال واجب و ضروری ہے؟ جواب:

تواس کا جواب ہے ہے کہ بعض علاء کے زدیک اعمال تین قتم ہیں۔ ایک قتم وہ ہے جس میں دونوں قتم کے اخلاص پایا جاتا ہے۔ اور وہ عبادت ظاہرہ اصلیہ ہیں۔ دوسری قتم عبادات کی وہ ہے جس میں دونوں قتم کا اظلامی نہیں پایا جاتا۔ وہ عبادات باطنیہ اصلیہ ہیں۔ اور اعمال کی تیسری قتم وہ ہے جس میں طلب اجر و ثواب کا اظلامی تو پایا جاتا ہے۔ لیکن اظلامی العل نہیں پایا جاتا۔ اور یہ وہ مباحات ہیں جو ملائ آخرت کے طور پر انسان اپنے پاس رکھتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ عبادات اصلیہ جو غیراللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں ان میں اظلامی عمل متحتی ہیں ان میں اظلامی عمل بایا جاتا ہے۔ لیکن طلب اجر میں جاتا ہے۔ آگر عبادات باطنہ میں اظلامی عمل متحتی ہوتا ہے۔ لیکن طلب اجر میں اظلامی تو یہ اکثر مشائح کرامیہ کے نزدیک عبادات باطنہ میں نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ ان

منماج العابدين أردو فی مطلع نہيں ہوتا۔ تو ان ميں رياء کے اسباب ودوائ پر اللہ سجانہ و تعالی کے سواکوئی مطلع نہيں ہوتا۔ تو ان ميں رياء کے اسباب ودوائ نہيں پائے جا سکتے۔ اندا ان ميں طلب اجر کے اظامی کی حاجت اور ضرورت نہيں پرتی۔ ہمارے بیخ رحمتہ اللہ علیہ کا کمنا ہے کہ جب ایک بندہ مقرب عبادات باطنہ سے دنیوی نفع کا قصد کرے تو یہ بھی ریاء میں داخل ہے۔ میں کمتا ہوں اس صورت میں کوئی بعید نہیں کہ بہت سی عبادات باطنہ میں دونوں قتم کا اظامی پایا جائے۔ اس طرح نوافل شروع کرتے وقت دونوں قتم کا اظامی ہونا ضروری ہے۔ لیکن وہ مباحات جو تیاری آخرت کی غرض سے انسان نے اپنے پاس رکھ ہوئے ہیں ان میں طلب نواب کا اظامی تو پایا جاتا ہے گر اظامی عمل نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ یہ مباحات بذات خود عبادت و قربت نہیں ہیں۔ بلکہ قربت و بندگی کا ذریعہ اور موجب ہیں۔

سوال:

اگرتم کمو کہ بیہ جو بیان کیا گیا ہے بیہ دونوں قتم کے اظلاص کے موقعہ و محل کا بیان تھا۔ ان دونوں کا وقت بھی بتائیں۔

جواب:

اظام عمل تو قعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس سے متافر نہیں ہوسکا۔
لیکن اظام طلب اجر عمل سے متافر ہوسکا ہے۔ اور بعض علاء سے فراغت کے وقت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی عمل سے فراغت اظلام کی کیفیت پر ہوتی ہوتا اظلام کا اغتبار ہوگا۔ اور چونکہ عمل سے اظلام کا اغتبار ہوگا۔ اور چونکہ عمل سے فراغت ہوچی ہے اس لیے اب اس کا تذارک ممکن نہیں۔ اور مشائح کرامیہ کے فراغت ہوچی ہے اس لیے اب اس کا تذارک ممکن نہیں۔ اور مشائح کرامیہ کے فراغت ہو چی جب تک عمل سے کوئی دنیوی منفعت نہ اٹھائی ہو اور اظلام کا ارادہ کرلیا جائے تو اظلام معتبرہو جائے گا۔ لیکن اگر دنیوی منفعت طاصل کرلی ہو تو پھراظام

کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ فرائض میں موت تک اخلاص کا پیدا کرلینا ممکن ہے۔ لیکن نوافل میں نہیں۔ اور انہوں نے فرائض اور نوا فل میں فرق کی بید وجہ بیان کی ہے کہ فرائض میں اللہ تعالیٰ کے تھم سے بندہ داخل ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالی کے فضل اور اس کی طرف سے آسانی کی امید ہوتی ہے۔ لیکن نوافل میں بیر صورت حال نہیں۔ کیونکہ نوافل بندہ اپنی مرضی اور واجت سے شروع کرتا ہے۔ الغذا ان میں اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں كماحقه ادا كرے اور ان ميں ذرائى كوتابى نه آنے دے ميں كتا ہوں كه اس مسئلہ میں ایک فائدہ ہے۔ وہ سے کہ جس مخص سے ریاء کا صدور ہوچکا ہو' یا ترک اظام کا ارتکاب ہوچکا ہو تو اس کے لیے فرکورہ وجود کی روشنی میں اللق اور تدارک کی مخبائش ہے۔ ان باریک اور دقیق مسائل میں لوگوں کے مختلف غداہب نقل کرنے سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ فی زمانہ صح عمل كرفي والي بهت كم بين- اور راه تصوف و فقرير چلنے والوں كى رغبت اور ان كا شوق ختم موچکا ہے۔ اس لیے وہ ان وقائق و حقائق کو جائے کی طرف متوجہ سیں۔ نقل ذاہب سے دوسرا مقصد بہ ہے کہ اس رائے کے مبتدی کو عبادات میں اور قريب لايا جائد اور اس كو ائي ياريول كاعلاج ايك خرجب مين نه طع تو دوسر غهب میں یالے۔ کیونکہ انسانی امراض اغراض اعمال کی خرابیاں اور ان کی آفات مختلف ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ تم یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لو گے۔ سوال:

کیا ہر عمل میں اخلاص مفرد ہی صرف کانی ہوسکتا ہے۔ یا ہر عمل کے ہر جزو کے ملا میں اخلاص جدید کی ضرورت ہے۔

منهاج العلدين أردة مستحص صغر نمبر 4 6 3

جواب:

اس میں علاء کرام کا اختلاف ہے ابعض تو یہ کہتے ہیں سارے عمل کے لیے ایک ہی اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور بعض یہ کتے ہیں کہ چھھ اعمال ایسے ہیں 'جن میں ایک اخلاص ہی کفایت کرتا ہے جیسے وہ اعمال جو مختلف ارکان سے مرکب ہیں لیکن من حیث المموع درسی اور فساد کے لحاظ سے ایک شے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

سوال:

جیسے نماز' روزہ وغیرہ۔

ایک مخض اپنے عمل خیرسے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی نہیں ملکہ اپنے نفع اور فاکدے کا ارادہ کرتا ہے۔ لوگوں سے کوئی ارادہ شیں رکھتا یعنی اس کے دل میں یہ بات نمیں کہ اس عمل خیر راوگ میری حدوثاء کریں۔ یا میرے عمل کو و یکھیں یا مجھے کوئی نفع پہنچائیں۔ تو کیااس فتم کاعمل بھی ریاکاری میں واخل ہے۔

اس ملم کا عمل خالص ریاء کارانہ عمل ہے۔ علماء کرام فرائے ہیں کہ عمل میں مراد کا اظتبار ہوتا ہے۔ اس کا اظتبار نہیں ہوتاجس سے مراد طلب کی جا رہی ہو۔ الذا عمل سے تیری مراد اگر دندی افع اور فائدہ مو تو بسرحال یہ ریاء ہے چاہے خدا

تعالی سے بر مراد طلب کی جاری مویا لوگوں سے۔ اللہ تعالی فراتا ہے: من كان يريد حرث الاخرة نزدله في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا

نوته منها و ماله في الاخرة من نصيب.

جو مخص آخرت کی محیق کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو ہم اس کی اس محیق میں اضافہ كريس گى- اور جو دنيا كى تحيتى جابتا ہو تو ہم اے مجھ دے ديتے ہيں- ليكن آخرت

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفحه نمبيل ملح گا۔ ميں اسے کچھ حصہ نہيں ملے گا۔

اور لفظ ریاء کا اعتبار نہیں۔ بلکہ نیت اور مراد کا اعتبار ہے اور یہ لفظ رویت
سے مشتق ہے۔ اس سے اشتقاق کی وجہ سے کہ یہ ارادہ فاسدہ اکثر و بیشترلوگوں کی
طرف سے اور ان کے دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

سوال:

م اگر ایک مخص اللہ تعالی سے دنیا اس لیے طلب کرے کہ وہ لوگوں کے سامنے وست حاجت دراز کرنے سے بچے اور اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت میں دل جمی سے معروف و مشغول رہ سکے توکیا ایسا قصد و ارادہ بھی ریاء میں داخل ہے۔

جواب:

لوگوں کے سامنے وست حاجت وراز کرنے سے پخاکٹرت مال و جاہ اور سامان دنیا کی زیادتی سے نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ چیز تو قناعت اور خدا تعالیٰ پر کائل بحروسے اور توکل سے ہوتی ہے لیکن اگر طلب دنیا سے اس کا مقصد کیسوئی سے عبادت میں معروف ہونا ہو تو اس طرح کا مقصد و ارادہ ریاء میں داخل نہیں۔ لیکن اس سے وہی چیزیں مراد ہوں گی جو آخرت اور اسباب آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس کا قصد بھی قطعاً آخرت کی تیاری سے ہی متعلق ہو۔ اگر کسی عمل خیرسے اس قشم کا ارادہ ہو تو وہ ریاء نہیں۔ کیونکہ دنیوی امور اس ارادہ سے خیربن جاتے ہیں 'یا اعمال آخرت کے تحت آجاتے ہیں۔ اور خیرکا ارادہ ریاء نہیں ہوسکتا۔ یوں ہی اگر تم ہے ارادہ کرو کہ لوگوں میں تمہاری عزت ہو اور مشائخ اور قربی رہنما تم سے محبت کریں۔ لیکن اس سے تمہارا مقصود یہ ہے کہ خمیں اہل حق کے قرب کی تائید و تقویت کی قدرت حاصل ہو۔ یا اس طرح موثر طور طریقہ پر اہل بدعت کا رد کرسکو'

تا کہ اس طرح ٹھوس طریقہ سے علم دین کی اشاعت کرسکو۔ اور لوگوں کو عبادت کی تحریض و ترغیب دیے سکو۔ اپنے ننس کی عظمت و بزرگی اور حصول دنیا کی نیت نہ ہو تو دین سے متعلق اس طرح کے تمام مضبوط ارادے اور اجھی نیتیں ریاء میں دافل نہیں۔ کیونکہ درحقیقت ان سے مقعود آخرت ہے۔ میں نے بعض مشائخ سے بوج ماکہ کئی اولیاء اللہ کی عادت ہے کہ وہ عسرت و تنگی کے ایام میں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ کیا ان کی نیت یہ نمیں ہوتی کہ اس سے الله تعالی ان کی اس عسرت اور منگی کو دور کرے اور انہیں رزق کے معاملہ میں فراخی اور و سعت عطا کرے۔ کیا عمل آخرت سے حصول دنیا کا ارادہ کرنا درست بعض مشائح کی طرف سے اس کاجو جواب مجھے ملااس کامفہوم بیر تھا کہ اولیاء كرام كى مراد و نيت اس سے يه جوتى ہے كه الله تعالى انسيس قناعت عطاكرے۔ اور اتی مقدار میں روزی عطا کرے جس سے وہ حباوت النی بجالاتے رہیں۔ اور درس و تدريس كي قوت بحال رج - اور اس طرح كا اراده نيك اراده ج - ونيا كا اراوه جاننا چاہیے کہ عمرت و تنگی کے وقت فراخی رزق کے لیے اس سورت کو يرصن كالمعمول بنانا خود حضور في كريم عليه العلوة والسلام اور محلبه كرام رمني الله عنهم سے مروی ہے۔ یمال تک کہ حضرت ابومسعود رمنی اللہ عنہ نے بوقت وفات سب مال خیرات کر دیا اور این اولاد کے لیے مجمد نہ چموڑا تو اس فعل پر جب ان کو دُانا كياتو انهول في جواب ديايل اين اولاد كے ليے سورة واقعہ چمو و كرجا رما مول-سنت کے ای اصول کے مطابق جارے علاء کرام رحمم اللہ تعالی نے اس قتم کی ہاتیں افتیار کیں۔ ورنہ بھرہ تعالی اس دنیا کی عسرت اور فراخی کی کوئی پرواہ نہیں

منهان العابرين أردو \_\_\_\_\_\_ منی ناروو \_\_\_\_\_ منی نبر 367 منی بلکه وه تو اسباب دنیا کی تنگی اور عمرت کو فنیمت جانتے تھے۔ اور اس میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور مال نگ دی کو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم تصور کرتے تھے۔ اور جب اپنے آپ کو سازوسامان دنیوی کی وسعت و کشادگی میں دیکھتے تو سخت ورتے تھے۔ حالا تکہ اکثر لوگ دنیوی مال و نعت کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم خیال کرتے ہیں۔ باوجود یکہ یہ وسعت مال و دولت ان کے لیے استدراج اور معیبت ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عمرت اور نشکدسی کو کیوں اللہ تعالیٰ کا احسان نصور اللہ تعالیٰ کا احسان نصور نہ کریں۔ جبکہ ان کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عموماً بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں۔ متقدمین صوفیاء کما کرتے تھے بھوک ہمارا سموایہ ہے۔ اس بارے میں اہل تصوف کا فرہب یہ ہے۔ اور میرا اور میرے مشائخ کا فرہب بھی کی ہے۔ اور میرا اور میرے مشائخ کا فرہب بھی کی ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی سیرت بھی کی بھی۔ باتی رہا اس سلسلے میں بعض متا خرین کا کو تاہی کرنا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

رزق کی وسعت اور بھی کے متعلق ان کا نقطہ نظر میں نے اس لیے بیان کیا ہے تا کہ مخالف جمالت کی وجہ سے ان کو حقیر اور مجبور خیال نہ کرے۔ یا صحح العقیدہ مبتدی ان کے متعلق غلطی میں جالانہ ہو۔

سوال:

الل علم 'امحاب تجرد و زہر اور ارباب مبرو قناعت کو یہ کب لا کُل ہے کہ وہ حصول دنیا کے لیے وظیفے کرتے چھریں؟

جواب:

جب کہ مقصود حصول قناعت اور تیاری آخرت ہو تو پھر قوت لا يموت كے

منهاج العابدين أردو منهاج العابدين أردو منهاج العابدين أردو المستحدة المراه المحال العابدين أردو المستحدة المراه والمراه والم

اور جب مقصود تاری آخرت ہو تو اس کے پیچے اکثر و بیشتر تو اپ دل میں قاعت محسوس کرے گا۔ نیز طعام قاعت محسوس کرے گا۔ جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے ان کو اس کا تجربہ کیا ہے ان کو اس کا تجبی طرح علم ہے۔

الله تعالى تخفي تونق دے اس تحقیق كو ذبن ميں ركھ-



منهاج العلدين أردد \_\_\_\_\_ مني نبر9 36

عجب

دوسرا امر قادح عجب ہے۔ اس سے پھنا دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو سے
ہے کہ عجب کے باعث انسان توفق و تائید ایزدی سے محروم ہو جاتا ہے، عجب میں
گرفار انسان انجام کار ذلیل و خوار ہوتا ہے، جب انسان توفق و تائید خداوندی سے
محروم ہو جاتا ہے تو ہلاکت و بریادی کا جلد شکار ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو تین چیزیں ہلاک کرتی ہیں۔ بکل جس کی پیروی کی
جائے، خواہش نفسانی جس کا انسان تمع بن جائے۔ اور ایک آدی کا اینے آپ کو اچھا

دوسری وجہ یہ ہے کہ عجب عمل صالح کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ای لیے حطرت عیلی علیہ الصائوة والسلام نے حواریین سے فرمایا۔ بہت سے چراغ ہیں جن کو ہوا نے بچھا دیا اور بہت سے عابد ہیں جن کو عجب نے تباہ کر دیا۔ جب انسانی زندگی سے مقصود اور غرض و غایت عبادت و بندگی ہے اور یہ خصلت انسان کو اس مقصود سے محروم کر دیتی ہے کہ انسان کسی خیر کو حاصل نہیں کرسکتا اور اگر پچھ تھوڑی بہت نکی حاصل بھی کرے تو یہ عجب اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ ہیں پچھ میں بھی نہیں رہتا۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اس سے نیچے اور محفوظ رہے۔ والله ولی التو فیق والعصمة۔

عجب کی حقیقت اور اس کامعنی

اگرتم یہ دریافت کرو کہ عجب کی حقیقت اور اس کا معنی کیا ہے۔ نیزاس کی ایران کی علیہ اس کا علی کیا ہے۔ اس کی وضاحت ہونی چاہیے ' تو تہیں معلوم ہونا

جاہیے کہ عجب کی حقیقت سے۔ العجب استعظام العمل الصالح اب اعمال صالحه كو عظيم خيال كرنے كانام عجب ب\_ ہارے علاء کرام علیم الرحمة کے نزدیک عجب کی تغمیل بنے کے بندہ بی ذكرو اظمار كرے كم عمل صالح كى فعيلت وبزركى فلال سے سے يا محلوق يا نفس سے موئی ہے۔ نہ کہ خدا تعالی کی طرف سے اس کا حصول موا ہے۔ علاء کرام کابیان ہے كه بعض اوقات عجب من جلا انسان متنول چيزول كاذكركرا ہے۔ بعض اوقات ووكا ذكر كرتا ہے۔ اور بعض اوقات صرف ايك كا ذكر كرتا ہے۔ اور عجب كى ضد احسان اور منت ہے۔ احسان و منت سے بی مراو ہے کہ انسان بی ظاہر کرے کہ بی سب بزرگ و فغیلت خداوند تعالی سجانه کی نائید و توفق سے ہے۔ اور مجھے یہ حاصل شدہ شرف و بزرگی اور مرتبہ و مقام عطا کرنے والا رب تعالی ہے۔ عجب کے اسباب و علامات کے ظہور کے وقت خدا تعالی کے احسان کا ذکر کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور عام اوقات و حالات میں اس احسان خداوندی کا تذکره مستحب و بمتر ہے۔ باتی ری عجب و خودستائی میں عمل صالح میں تاجیر تو اس کے متعلق بعض علاء كرام فرات بي كه عجب والے انسان كے اعمال كو ضائع كرنے كے متعلق انظاركى جاتی ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے تو بہ کرلے تو اس کے اعمال ضائع ہونے سے فی جاتے ہیں ورنہ ضائع کر دیعے جاتے ہیں۔ مشامح کرامیہ میں سے محمد بن صابر کا یم ند ب- محربن صارك نزويك اعمال ك ضائع مون كامطلب يرب كه عمل صالح برقتم کی اجمائی سے خال ہو جائے کہ اجر و ثواب اور مدح تک کا استحقال ختم ہو جائے محدین صایر کے علاوہ دو سرول کے نزدیک اعمال ضائع ہونے کا مطلب ب ہے کہ عمل صالح پر دکنا تھنا تواب جو ملنا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے عمل کا اصل ثواب

منهاج العابدين أردو بسيعة بمر 371 باقي ربتا ہے۔

سوال:

عارف مخض پر بیہ بات کیے پوشیدہ رہ سکتی ہے کہ عمل صالح کی توفیق دینے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ اور وہی اپنے فضل و احسان سے بلند مرتبہ اور کثیر تواب عطا کرتا ہے۔

جواب:

دراصل یمال ایک عمدہ ذخیرہ اور لطیف کلتہ ہے جس کو زہن نشین کر اینا جواب کے تمام پہلو واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عجب کے معاملہ میں لوگ تین فتم ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہر حال میں عجب و خودستائی کا شکار ہیں۔ اور یہ متعزلہ اور قدریہ کا گروہ ہے جو اپنے افعال کا خود اپنے آپ کو خالق جانتا ہے۔ اور اس معاملہ میں اللہ تعالی کا اپنے اوپر کوئی احسان تنکیم نہیں کرتا۔ اور اس کی مدد و نفرت اور قرق اور لطف خاص کا مکر ہے۔ اور یہ خرابی انہیں اس شبہ کی بنا پر لاحق ہوتی ہے جس نے ان کو متاثر کیا ہوا ہے۔

دوسرا گروہ وہ متنقیم الحال کالمین ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالی کے احسان کو ہی یاد کرتے ہیں۔ ان کو اپنے کسی بھی عمل میں عجب لاحق نہیں ہوتا۔ اور یہ اس یاد کرتے ہیں۔ ان کو اپنے کسی بھی عمل میں عجب اور اس تائید کی وجہ سے ہو ان کی عطا ہوتی ہے۔ اور اس تائید کی وجہ سے ہو ان کے ساتھ خاص ہے۔

تیرا کروہ عام اہل سنت و جماعت ہیں جو جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کا ہی احسان مانتے ہیں اور جب ان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو عجب اور خودستائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ عارمنی غفلت سستی اور کی بصیرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ سنح نبر372 ما

قدریہ اور معتزلہ کے افعال و اعمال کی صورت حال کیا ہے۔ کیا اس عجب کی ۔۔۔۔ اور کریسی اعمال ضائع اور بربادین ؟

وجد سے ان کے سب اعمال ضائع اور برباد ہیں؟

جواب:

اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ان کے تمام اعمال ضائع اور بعض کا جی کار جیں۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ اور بعض کتے ہیں آگر ایک مخص فی الجملہ اسلامی عقیدے رکھتا ہو تو تھوڑی بہت اعتقادی غلطی سے اس کے اعمال

ضائع نہیں ہوتے جب تک ہر عمل میں عجب موجود نہ ہو۔ جس طرح عقیدہ اہل سنت ہوتے ہوئے یہ ضروری نہیں کہ عجب سے محفوظ رہے۔ جب تک خصوصیت

> ے اللہ تعالیٰ کے احسان کا اظمار نہ کرے۔ سوال:

کیا رہاء اور عجب کے علاوہ مجی کوئی چیزاعمال کو نقصان دیتی ہے۔

کیا رہاء اور جب سے علاوہ کی توی پیرا ممال و عصان دی ہے۔ جواب:

ان کے علاوہ مجی بہت الی چزیں ہیں جو اعمال کو خراب کرتی ہیں ہم نے ان دو کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بہادی اعمال میں اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ورنہ بعض مشامخ کا قول ہے۔ کہ بندہ پر لازم ہے کہ اپنے عمل کو دس چزوں سے محفوظ رکھے۔ (۱)نفاق سے (۲)ریاء سے (۳)لوگوں سے میل جول سے

(م) احمان جلانے سے (۵) افت دینے سے (۲) ندامت سے (۷) عجب سے (۸) حسرت سے (۹) مستی اور کابل سے (۱) ملامت کے خوف سے۔ لین آگر میں نے

فلال نیک کام کیا تو لوگ ملامت کریں گے۔ پھر ہمارے شیخ مکرم رحمتہ اللہ علیہ نے ان میں سے ہرایک کی ضد اور ان سے اعمال کو جو ضرر پنچا ہے سب بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں نفاق کی ضد اخلاص عمل ہے اور ریاء کی ضد طلب تواب میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اور لوگوں سے میل جول کی ضد علیحدگی اور تجرید و تفرید ہے۔ اور احسان جملانے کی ضد اسے نفس کو مضبوط اور قائم کرنا ہے۔ اور عجب کی ضد اللہ تعالی کے احسان کا اظمار ہے۔ حسرت کی ضد نیکی اور خیر کو غنیمت جانا ہے۔ سستی کی ضد توفیق خداوندی کی تعظیم کرنا ہے۔ خوف ملامت کی ضد اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور اس كاۋر ہے۔ نفاق سے عمل ضائع اور برباد ہو تا ہے۔ ریاء عمل کو مردود بنا تا ہے۔ احسان جلانا اور اذیت دینا صدقہ کے ثواب کو برباد کرتے ہیں۔ اور بعض مشائخ کے نزدیک من و اذی سے اصل عمل کا تواب ضائع نہیں ہو تا البتہ و کنا تھنا تواب جو ملنا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن نیک عمل پر ندامت بھی بالانفاق عمل کو بے کار کرتی ہے۔ عجب سے اعمال کا زائد ثواب ضائع ہوتا ہے۔ اور حسرت اور مستی اور خوف ملامت ے عمل کا ثواب کم ہو تا ہے۔ اور عمل کی قدروقیت ناقص ہو جاتی ہے۔ میں کتا موں اعمال کا مقبول مونا یا مردود مونا امحاب تخصیل کے نزدیک مخلف فتم کی عظمتوں اور نقصانات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اعمال کے صل و ضائع مونے کی مجمی مخلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات تو بالفعل اعمال کا نفع برباد ہو تا ہے۔ اور بعض اوقات اعمال میں ریاء وغیرہ کی خرابی عمل کے بیکار ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض اوقات عمل پر تواب نہیں ملک اور بعض دفعہ اعمال کا زائد تواب نمیں ملا۔ تواب تو عمل کا اصل نفع ہے جو عقلاً انسان کو ملنا جاہیے۔ اور عمل کی

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

حالت تواب کی متقاضی اور اس کا قرینہ ہوتی ہے۔ اور تواب کا دکنا تگنا ہو جانا

منمان العابین أردو \_\_\_\_\_\_ منمان العابین أردو \_\_\_\_\_ من بنر 178 اصل ثواب پر اضافہ اور زیادتی جو اللہ تعالی انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور اعمال کی قدروقیت میں اضافہ اور خاری فتم کے حالات و قرائن سے عمل میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً نیک لوگوں سے حسن سلوک کرنا بھی بڑے ثواب کی چیز ہے۔ مگر والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے میں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ پھر ایک نی سے حسن سلوک سے پیش آنا بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو بعض او قات ایک حسن سلوک سے پیش آنا بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو بعض او قات ایک عمل کی قدروقیت تو زیادہ ہوتی ہے۔ مگر اس کا ثواب دکنا گمنا نہیں ملتا یہ مختلو خلاصہ ہے اس کا جو اس باب میں میرے ذہن میں آئی ہے۔ اس کو انجی طرح سمجمو۔ وباللہ التو فیق

# فصل

# عجب اور ریا سے بینے کے اُصول

تم پر عجب و ریاء جیسی خوفاک شے کا عبور اور قطع کرنا بھی ضروری ہے۔ جو کئی طرح کی ہلاکتوں اور رہزنی کی واردات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ لنذا اس میں سخت اختیاط کی ضرورت ہے۔ طاعات اور نیکیوں کا سرمایہ رکھنے والے کے لیے ان گھاٹیوں کو عبور کرنے سے بی عابد کو در حقیقت عبادت کا معزز اور عمدہ سرمایہ ہاتھ ان گھاٹیوں کو عبور کرنے سے بی عابد کو در حقیقت عبادت کا معزز اور عمدہ سرمایہ ہاتھ آتا ہے۔ اور اس سرمائے کا ضائع ہونے کا زیادہ تر خطرہ اس گھائی میں چیش آتا ہے۔ کیونکہ اس گھائی میں وہزن شیطان کے ایسے ایسے مقامات اور اعمال کی جابی و بریادی

کے ایسے ایسے مواضع موجود ہیں جن ہیں اس سرمایہ کے چھن جانے کے ذہردست خطرات پائے جاتے ہیں۔ اور الی الی آفات نمودار ہوتی ہیں جو بندے کی عبادت و طاحت کو بیکار کرکے رکھ دیتی ہیں۔ سب سے زیادہ کیرالوقوع سب سے عظیم یہ دو

رہزن ہیں۔ ایک ریاء دو سرا عجب۔ الله اہم یمان ان دونوں سے بچاؤ کے چند مروری اور جامع اصول ذکر کرتے ہیں۔ ان کو زہن نشین کرنے سے انشاء اللہ تعالی توان کے نقصانات سے بچارہے گا۔ يهلااصول میاء کے بارے میں سب سے پہلے میں خدا تعالی کاب ارشاد نقل کرتا ہوں۔ ٱللَّهُ الَّذِي خَلِقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ ومن الارضِ مثلهن يتنزل الْامر بينهن لتعلمواان الله على كلشي وقديروان الله قداحاط كل شي علمّا ٥ الله تعالی وہ قادر ذات ہے جس نے سات آسان پیدا کیے اور اننی کی مقدار میں زمینیں پیدا کیں۔ زمین و آسان کے ورمیان تھم نازل ہو تا ہے۔ تا کہ تم جان او کہ اللہ تعالی ہرشے پر قادر ہے۔ اور اس کے علم نے ہرشے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں الله سجانہ و تعالی نے گویا یوں فرمایا ہے۔ میں نے آسان پیدا کیے اور زمینیں پیدا کیں۔ اور ان دونول کے درمیان ابنی منامی کے عجب و غریب نمونے بھی پیدا کیے ، یہ سب کھے پیدا کرکے تیری نظر عبرت کے حوالے کر دیا ؟ کہ تو خود مشاہرے سے جان کے کہ میں قادر بھی ہوں عالم بھی ہوں۔ اور اے انسان تیرے نقص اور ضعف کا بیہ حال ہے کہ دو رکعت نماز پڑتا ہے۔ مگراس میں بھی تجھ سے کئی طرح کی کو تاہی واقع ہو جاتی ہے۔ اور کئی قشم کے عیوب و نقائص رہ جاتے ہیں۔ میں چونکہ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوں اس لیے تیری ان دو رکھتوں کو امچی طرح دیکھ رہا ہوں۔ مرتو اپنی اس حقیری عبادت کے بارے میں میری نظر میرے علم میری مدح و شاء اور میری قدردانی پر کفایت سیس کرتا۔ بلکہ تو اس كاطالب موتا ہے كه لوگول كو تيرى اس عبادت كاحال معلوم موتاكه لوگ تيرى مرح و شاء كريس - كيا تيرايد رويد وفاداري كا رويد ہے - كيايد دانشمندي كى بات ہے ـ

الیا رویہ کوئی محمند اینے کیے افتیار نہیں کرتا۔ تھ پر افسوس تو بری بے سمجی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دو سرا اصول جس مخص کے پاس ایک نفیس شے ہو جے چ کروہ لا کھوں دینار وصول کرسکتا ہو پھروہ ایک پیے کے عوض فروخت کردے تو کیا یہ عظیم خمارا نہیں کملائے گا۔ اور بد انتائی ورجه کا نقصان نهیس موگا۔ اور اس کابد فعل اس کی پست متی اور قصور علم کی دلیل نمیں ہوگی اور میہ اس کی مزوری رائے اور بے عقلی کا جوت نمیں؟ ضرور اس کی کم عقلی کا ثبوت ہے۔ ببینہ یک حالت اس بندے کی ہے جو اپنے عمل سے خدا تعالی کی رضاء' اس کی قدروانی' اس کی مرح و ستائش اور اس کے ثواب کو چمو ژ کر مخلوقات کی مدح و ستائش اور سمینی دنیا کا طلب گار مو۔ الله تعالی کی رضاء و ثواب کے مقالم میں محلوق کی مرح و شاء اور دنیا کی طلب گاری لاکھوں دینار کے مقابلے میں ایک پیے سے مجی کم حیثیت رکھتی ہے بلکہ تمام دنیا و مانیما بلکہ ایک دنیا نیں اس طرح کی بیسیوں دنیا ہمی خدا تعالی کی رضاء کے سامنے بھے اور بے حیثیت یں۔ کیا یہ خسران مبین نہیں کہ اپنے نئس کو اعمال صالحہ کے عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عنایات عظیمہ شریفہ کو چھوڑ کر ان حقیر اور سمینی چیزوں کو چاہے اور قبول کرے۔ پھراگر سمینی ونیا کی چاہت اور کم بھتی کا مطاہرہ کرنے سے باز نیس آسکتے تو پر بھی آخرت بی کو چاہو دنیا اس کے ساتھ خود بخود مل جائے گ۔

بار ین اسے و پر و اس است می و چہو وہا ال سے ما مط مود بود و الله تعالی تهیں بلکہ صرف خدا تعالی کا رضاء اور خوشنودی کے بی طلب گار ہو الله تعالی تهیں دارین کی نعتوں سے مالا مال کردے گائیونکہ وہ دنیا و آخرت سب کا مالک ہے۔ اس چیز کو الله تعالی اس آیت میں بیان فرما تا ہے:

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة

جو مض دنیا کا طالب مو تو اس کو وٹیا می فدا ہی سے طلب کرنی جاہیے کو نکہ ونیا و آخرت دونوں کی تعتیں الله تعالیٰ بی کے پاس ہیں۔ حضور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: ان الله ليعطى الدنيا بعمل الاخرة ولا يعطى الاخرة بعمل الدنيا-الله تعالی نیک اعمال کے طغیل دنیا بھی عطا کر دیتا ہے۔ محر اعمال دندی کے ماتھ آخرت عطانہیں کرتا۔ توجب تم نیت خالص کرلو اور آخرت کے لیے دنیوی افکارے مت خالی کر لو۔ تو حمین دنیا و آخرت مل جائیں گ۔ لیکن اگر تم نے صرف دنیا کو ہی چاہا تو آخرت تمهارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور بسا او قات اتن ونیا بھی تم کو نہ ملے گ جتني تم چاہتے تھے۔ اور حسب منشا دنیا تم کو مل بھی گئی تو پھر بھی وہ چند دن کی بمار ہے۔ تو طالب دنیا بن کرتم نے دنیا و آخرت دونوں کا خمارہ مول لے لیا۔ الندا دانشمندی کا ثبوت دو۔ تبسرااصول وہ مخلوق جس کے لیے تم کام کرو سے اور جس کی رضا کے طالب بنو سے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تم اس کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو وہ تہیں برا جانے گی اور تم پر ناراض ہوگ۔ اور حمیس ذلیل اور بلکا جانے گی۔ تو ایک عقلند آدمی اس کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوسکتا جس کو اگر پید چل جائے کہ وہ میری رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو اس پر ناراض ہو۔ اور اس کو ذلیل جانے الذا اے مسکین بندے اس کی رضاء و خوشنودی کے لیے کام کر اور اس کو اپنا مقصود اور ائی کوششوں کا مرکز بنا جو تھے سے مجت کرے۔ جو تخفی نمت عطا کرے اپنی رحت تھے پر پچھاور کرے۔ تیری عزت کرے۔ یہاں تک کہ بچے اجر و ثواب دے کرخوش

اور رامنی کرے۔ اور مختبے سب سے بے نیاز کر دے۔ اگر تو مقلند ہے تو اس نکتہ کو ذہن میں ہٹھا۔ چو تھااصول جس مخص کے پاس کوشش وسعی کا ایسا سرمایہ موجود ہو جس کے ذراید وہ ونیا میں سب سے بدے بادشاہ کی رضاء اور خوشنودی حاصل کرسکتا ہو۔ لیکن وہ اس سے بادشاہ کی خوشنودی تو حاصل نہ کرے بلکہ اس سے ایک جاروب کش کی رضاء و خوشنودی کا خواہاں بے تو اس کی میہ حرکت اس بات کی دلیل ہے۔ کہ میہ مخص بے وقوف اور احق ہے۔ صائب الرائے نہیں۔ بدبخت اور بدقست ہے سب لوگ اسے کمیں سے جب مظیم بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنا تیرے لیے ممکن تھا تو تو نے اسے ترک کرے ایک جاروب کش کی خوشنودی حاصل کرنے میں کیا بھڑی محسوس ی۔ خاص کر جبکہ بادشاہ کی نارا مملکی کی وجہ سے وہ جاروب کش بھی تھھ سے ناراض ہوگا۔ تو اس طرح دونوں کی خوشنودی سے تو ہاتھ دھو بیٹھا۔ بعینہ کی حال ریاء کار انسان کا ہے۔ جبکہ انسان الله رب العالمين كى جو انسان كى تمام مهمات و مشكلات ك لیے کانی ہے۔ رضا اور خوشنودی جامل کرسکتا ہے۔ تو حقیر' ضعیف' ب و تعت مخلوق کی رضایونی کی کیا ضرورت و حاجت ہے۔ پھراگر تمهاری بهت مخرور مو اور تم بصیرت سے خالی ہو کہ لامحالہ رضاء محلوق کے ہی طالب بنو تو الی صورت میں محل حہیں اینے ارادہ وغیرہ کی رضامے خالی کرنا چاہیے اور اپنی سعی و کوشش خالص خدا تعالی کے لیے ہونی چاہیے کو تکہ لوگوں کے قلوب اور ان کی پیشانیاں اس کے قبضہ میں ہیں۔ وہ دلوں کو تیری طرف جمکا دے گا۔ اور نفوس انسانی کو تیرا کرویدہ بنادے

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

گا۔ اور لوگوں کے سینے تیری محبت والفت سے لیریز کردے گا۔ تو اس طرح تمہد وہ

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_ منماج المحلوب من المحروب المحر

ہو گئی۔ تو ایسے مخص کے خسارے اور محروی کا کیا ٹھکانا۔

# دكايت

حعرت حسن بقری رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مخص کما کرتا تھا خدا کی قتم میں ایسی عبادت کروں گاجس سے لوگوں میں میرا چرچا جاہو۔ یہ مخص نماز ك ليے سب سے يملے مجديس داخل ہوتا اور سب سے آخر مجدس فكال- اوقات مماز میں ہروقت مماز برحتا ہی نظر آتا۔ ہیشہ روزہ دار رہتا۔ مجالس ذکر میں پابندی سے شریک ہوتا۔ سات ماہ کاعرصہ اس طرح کرتا رہا۔ لیکن اس کے متعلق لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ جب بھی کہیں سے گزر تا تو سب لوگ میں کہتے اللہ تعالی اس ریا کار کو لے اور سنبھالے۔ آخر اس نے اپنے آپ پر ملامت کی اور کما کہ میری عبادت اور بندگی تو ضائع منی اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں لکا۔ آئندہ کے لیے میں بندگی و عبادت مرف رضا الی کے لیے کروں گا۔ اس نے عبادت میں پہلے کی نسبت مزید اضافہ نہ كياله بلكه اتى مى مقدار ميس كرما ربا جنتى مقدار ميس يملے كرما تھا۔ اس نے صرف نیت میں تبدیلی کی اور اس میں اخلاص پیدا کیا۔ اس کے بعد جمال سے بھی وہ گزر تا سب میں کہتے اللہ تعالی فلاں مخص پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد حضرت امام حسن بعري عليه الرحمة في يه آيت يزهي-

اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحُتِ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمُنُ وُدَّا Olick For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

#### Nabuwat Ah

جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ تعالی عنقریب ان کے لیے دوستی اور

موت پیدا کردے گا۔

ان الله تعالى خود بھى ان سے دوستى كرے كا اور لوكوں كے دلول ميس بھى ان کی دوستی اور موت ڈال دے گا۔

كى نے بہت ٹھيك كماہے:

يامبتغي الحمد والثوابا في عمل تبتغي محالا وابطل السعى والكلا لا قد خيب الله ذارياء (٢)

(٣) من كان يرجو لقاء رب اخلص من خوفه الفعالا (٣) الخلد والنار في يديه فرائه يعطيك - النوالا فكيف رايتهم ضلالا والناس لا يملكون شيئا

ترجمه اشعار: ا- اے لوگوں سے جمد و ثواب کے طالب تو اپنے عمل سے ایک امر محال کا قصد کردہاہے۔

الله تعالى رياء كاركو ناكام و نامراد كرتا ہے۔ اس كى سعى اور مشقت كو بيكار كر دیتا ہے۔

جو ملاقات رب تعالى كا اميدوار مو وه اس كے وُر سے اسي افعال ميں

اخلاص پیدا کرتا ہے۔ جنت اور دوزخ اس کے باتھ میں ہیں۔ اس کے این اعمال کو اس کو رکھاوہ مجم ائی عطاؤں سے مالا مال کردے گا۔

۵۔ لوگون کے بعنہ افتیار میں کھے نہیں۔ تو بے سمجی کے باعث ان کے لیے ریاء کاری کیوں کرتا ہے۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صني نبر 381

# عجب كابيان

ہم اس سے بچاؤ کے لیے بھی چند ضروری اور جامع اصول بیان کرتے ہیں۔
پہلا اصول یہ ہے کہ بلاشہ بندے کا فعل اسی وقت مفید اور قابل اعتبار ہوتا
ہے جبکہ اسے محض حصول رضا اللی کے لیے کیا جائے۔ ورنہ اس کی مثال مزدور کی طرح ہوگی ہو کہ سارا دن دو درہموں کے لیے بارا مارا پھرتا ہے۔ اور اس چوکیدار کی طرح ہوگی ہو صرف دو پیپوں کے لیے تمام رات جاگتے اپٹی آنکھوں سے نکال دیتا ہے اور ایسے جیسا کہ کاروباری لوگ محض چند کلوں کے لیے شب و روز اپنے او قات عزیرہ کو ضائع کرتے رہتے ہیں تو پھر جب بندہ مثلاً محض اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی خوشنودی کی وجہ سے اس روزہ کی جزاکی مثال نہیں جیسا کہ رب تعالی نے خود فرمایا ہے۔

انمايوفي الصبرون اجرهم بغير حساب

مثلات پر مبر کرنے والوں کو بے شارا اجر دیا جائے گا۔

ای حدیث شریف میں وارد ہے:

اعددت لعبادى الصائمين مالاً عين رات والا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر-

میں نے اپنے روزہ دار بندوں کے لیے ایبا اجر متعین کر رکھا ہے جس کو کسی آگھ نے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی کسی کان نے اسے سنا اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا کھٹا تک گزرا۔

بسرصورت بندہ جب اللہ تعالی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ کی قیت اور اجر بے اندازہ ہو جاتا ہے اس طرح اگر بندہ کسی رات محض حصول رضا

اللی کی خاطر قیام کرتا ہے تو اس اعتبار سے یہ قیام بیشار اعزاز اور استمام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ فلا تعلم نفس ما الحفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ٥ سمى نس كويد علم نيس كه اس ك اعمال كابدله اس كى آكھوں كے ليے س قدر معندك كاموجب موكا بسر پینیج بید معمولی می عباوت جس کی قیمت دو درجم یا روبید مقی جبکه الله تعالی ک رضا کے لیے کی جائے تو اس کی بے بما قیت ہو جاتی ہے بلکہ یوں سیھے کہ اگر ایک کسی گھڑی میں محض رضا الی کے لیے دو رکھتیں پڑھی جائیں بلکہ ایک سانس جس میں لا الد الله الله الله تعالی كو خوش كرنے كے ليے يرما جائے جيساك الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے۔ ومن عمل صَالحامن ذكر او انفى وهو منومن فاولنك يدخلون الجنة يرزقون فيهابغير حساب تو یہ ایک سانس جس کی دنیاداروں کے ہاں کوئی عزت و قیمت نمیں جبکہ اس کو رضا الی کے حصول کے لیے استعال کیا جائے تو کتنے غیر معمولی اعزاز کا مستق ہو جاتا ہے تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ شب و روز اپنے ان او قات عزیز کو نضول اور بيوده كاروباريس منائع كرما موا نظراما بي فقند كويد سوچنا جاسي كه وه فعل جو کہ بلارمنا الی کچھ قیت نہیں رکھتا تھا وہی حصول رضا الی کے نظریہ سے کس قدر شرافت اور احرام کامتی ہو جاتا ہے سواس کا ہر فعل خوشنودی خدا کے لیے ہونا لازی ہے تا کہ دنیا و آخرت میں ہر طرح سے مغید ثابت ہو اور اس کی یوں ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ مثلا انگور کا گوشہ یا سکان کا فکوفہ جس کی بازار میں ایک

منماج العابدين أددو و منماج العابدين أددو و منماج العابدين أددو و منماج العابدين أددو و منماج العابدين أددو قيمت بواگر كوئى اس كوبادشاه كى فدمت بيس بطور بديد پيش كرے اور وه بارشاه اس حقير سے تحفه كو شرف تبوليت بخشے اور خوشى سے ایک ہزار اشرنی دید سے قو وہ حقير شے حصول رضاكی وجہ سے ایک ہزار دینار كی ہوگی اور اگر وہ اس كو تبول نہ كرے تو اس كی قیمت وہى بیسہ یا دمڑى پڑے گی اس طرح بندے كے جملہ اعمال كی تحقیر كرنا بندے كے كی كی كیفیت ہے كہ ان كو د كھ كر اترانا اور دو سرول كے اعمال كی تحقیر كرنا بندے كے ایك مملک شے ہے بلكہ بيد التجاكرتی ضروری ہے كہ اے اللہ بيد سب تيما ہی فضل و كرم ہے تيمى توفق سے سب بجھ ہوتا ہے كہ بندے كے جملہ اقوال و افعال دنیا و آخرت میں موجب اجر و ثواب ہوں۔

اور دوسرا اصل یہ ہے کہ تہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب سمی آدی كوكوئى كھانا يا مشروب يا لباس يا چند ايك فانى درجم دينار عطاكرتے بيں تو وہ آدى دن رات اس باوشاہ کی خدمت بجا لا تا ہے حالا تکہ اس خدمت میں ذات بھی ہوتی ہے وہ اس کی خدمت میں اس طرح کمڑا رہتا ہے کہ اس کے یاؤل بے حس ہو جاتے ہیں اور جب باوشاہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ووڑ ا ہے تمجی ساری ساری رات اس کے دروازہ پر پہرہ دیتا ہے اور مجھی دسٹمن سے مقابلہ کی نوبت آتی ہے تو وہ اپنی جان اس پر قرمان کر دیتا ہے جو اسے پھر بھی نہ مل سکے گی اور یہ تمام خدمت اور تکلیف اور خطرات اور نقصان صرف اس تموڑے سے حقیر منافع کے لیے برواشت کر جاتا ہے حالاتکہ حقیقت میں یہ تمام احسانات اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اور بادشاہ صرف ایک ظاہری سبب ہوتا ہے۔ پھر تیرا وہ رب جس نے تھیے پیدا کیا جبکہ تیری کوئی حقیقت نہ تھی پھر تیری تربیت کی اور بہت انتھی کی پھر جھے ریہ ویٹی ونیاوی اور جانی ظاہری اور باطنی منافع کی تجھے پر بارش برسا دی کہ جن کو سجھنے سے تیری عمل 'قهم اور فراست قاصر بے خداوند تعالی فرماتے ہیں:

منهاج العادين أردو \_\_\_\_\_ صفح نبر 384 وَإِنْ تَعُدُّوا نَعِمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوْهَا (الآية) وَإِنْ تَعُدُّوا نَعِمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوْهَا (الآية) وَانْ تَعَالَى كَ احمانات شارمجى كرنے لكو تون كرسكو۔

پرد کی کہ قودورکعت نماز پڑھتا ہے جن میں کی ایک قصور اور کو تاہیاں ہوتی ہیں اور پھراس کے باوجود اس نے تھے سے آئندہ کے لیے بھترین جزا اور رنگارنگ نوازشات کا وعدہ فرما رکھا ہے اور پھر تو ان رکعات کو بہت کچھ سجھتا ہے اور ان پر مغرور ہوتا ہے اگر قو غور کرے گا قو تجھے معلوم ہوگا کہ یہ عظندی کا کام شیں ہے۔ اگر قو غور کرے گا قو تجھے معلوم ہوگا کہ یہ عظندی کا کام شیں ہے۔ اس ماد رکھ۔

اور تیسرا اصل بہ ہے کہ ایسا بادشاہ جس کی خدمت دنیا کے بادشاہ اور امراء کرتے ہوں جس کی خدمت میں بوے بوے اور سردار لوگ وست بستہ کھڑے ہوں جس کی خدمت ہر وانایان زمانہ اور عقلاء عصر فخر محسوس کرتے ہوں جس کی تعریف عقلاء اور علاء کرتے ہوں جس کے آگے آگے رؤسا اور اکابر دوڑتے ہوں وہ باوشاہ اگر کسی بازاری یا دیماتی آوی کو اپنے فعل و کرم سے اپنے وروازہ پر حاضر ہونے کی اجازت پخش وے۔ جس کے دروازہ پر بادشاہوں۔ برے لوگوں۔ سرداروں اور علاء و فضلاکی بھیر گی ہو اور چروہ بادشاہ اس کو ایک معزز مقام پر جگہ دے اور اس کی خدمت کو بنظر پند دیکھے حالانکہ اس میں کی ایک عیب بھی ہوں تو کیا یہ سیس کما جائے گاکہ اس حقیرانسان پر باوشاہ نے بست بوا کرم فرمایا۔ پھراگر یہ حقیر ائی ناکارہ خدمت کی وجہ سے باوشاہ پر اپنا احسان جنانے لگے اور اس کو بہت کھ سمجے اور اس پر مغرور ہو تو کیا ہے نہیں کما جائے گا کہ وہ حد درجہ کا بیو قوف اور پاکل آدمی ہے جے کوئی سمی فتم کا ہوش نہیں ہے۔ جب بد بات ثابت ہو گئ تو اب سجھنا علمي كه جارا معبود برحق ايك ايما باوشاه ب جس كى عسيحات آسان زيين اور ان

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

کی تمام موجودات کررہی ہے۔

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صنى نبر 385 و أن مِنْ شَنى عِ إِلاً يُسَتِّحُ بِحَمْدِه (الآية)

کوئی چیزایی شیس جو اس کی حمد اور تشیع نه بیان کرتی ہو۔

اور ایک ایبا معبود ہے جس کے سامنے تمام آسان اور زمینیں سجدہ رہز ہیں خواہ خوشی سے یا ناخوش سے اور اس کے حقبہ عالیہ کے خدام میں سے ہیں جبریل امین میکا کیل اسرافیل۔ عزرا کیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے۔ کرونی اور روحانی اور تمام طائکہ مقربین کو جن کی تعداد کو اللہ رب العالمین کے سواکوئی بھی نہیں جانتا بوجود یکہ ان کے مقالمت بوے بلند ہیں ان کے نفوس پاک ہیں ان کی عبادت بھی باوجود یکہ ان کے مقالمت بوے بلند ہیں ان کے فوس پاک ہیں ان کی عبادت بھی باوجود یکہ ان کے مقالمت ہیں قور علائلہ ابراہیم علاقہ دو سرے انبیاء اور محمد مار اللہ ہوں کا خاصہ ہیں اور ان کے علاوہ دو سرے انبیاء اور رسول بھی خدا تعالیٰ کی ان پر رحمیں اور سلام نازل ہوں علاوہ دو سرے انبیاء اور رسول بھی خدا تعالیٰ کی ان پر رحمیں اور سلام نازل ہوں علاقہ ان کے مراتب بوے بلند ان کے مناقب عزیز اور مقالمت بزرگ اور عادات جلیل ہیں۔ پھر علماء ' انکہ ' نیک لوگ اور زاہد بھی اپنے بزرگ اور مراتب اور پاک

اجسام اور عبادات کیرہ خالصہ کے باوجود بھی اس کی چو کھٹ کے فلام ہیں۔
اور دنیا کے بادشاہ اور جابر لوگ اس کے دروازہ کے ایک ادنیٰ خادم ہیں فہایت ذات سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں نمایت خضوع و خشوع سے اس کے سامنے اپنے چرے فاک پر رکھتے ہیں رو رو کر عاجزی کے ساتھ اپنی عاجتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کی خداوندی اور اپنی فلامی کا اقرار سجدہ عبودیت سے کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کی خداوندی اور اپنی فلامی کا اقرار سجدہ عبودیت سے کرتے ہیں۔ پھروہ بھی ان کی طرف نگاہ اٹھا تا ہے اپنے فضل وہرم سے ان کی عاجتیں پوری کرتا ہے اپنے کرم سے ان کی تفقیرات سے در گزر کرتا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی اس عظمت اور جلال اور بادشاتی اور کمال کے تھے کو باوجود تیری

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

حقارت ا تیرے عیوب اور تیری گندگی کے اپنے وروازہ پر حاضر ہونے کی اجازت

منماج العلدين أردد مناج العلدين أردد مناج المراد المحتلف المراب المحتلف ال

اور اس اللہ تعالی نے بچے اجازت دے رکھی ہے کہ تو اس کی عبادت کرے اس کی شاکے اسے مخاطب کرسکے بلکہ اپنی حاجتیں اس پر پیش کرے دل کھول کر باتیں کرے اپنی ضروریات اس سے مانگ لے اور وہ تیری تمام مرادیں پوری کرے۔ پھروہ تیری ان دو رکھتوں سے خوش ہے حالا تکہ ان میں بہت سے عیوب ہیں اور پھر ان پر انخا ثواب عطا فرماتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آسکتا اور پھر تو اپنی ان دو رکھتوں پر مغرور ہے اور ان کو بہت کچھ سجھتا ہے اور برا جانتا ہے اور اس محالمہ میں اللہ تعالی کے احسانات کو نہیں سجھتا تو کتنا برا غلام ہے اور کتنا جائر انسان ہے۔ اللہ تعالی تی سے مدد کی درخواست ہے اور اس جابل نفس کی جابل انسان ہے۔ اللہ تعالی تی سے مدد کی درخواست ہے اور اس جابل نفس کی فرات ہی بارگاہ میں ہیں اور صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اس کو باد رکھ۔ فرات

اب ایک اور طریقہ سے دیکھو کہ اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ تحاکف اور ہدایا نذر کرنے کی اجازت بخشے اور اس کی بارگاہ بی امراء کراء رؤسا اور دولت مندلوگ جیتی ہیروں نفیس اختیوں اور بے انداز مال و دولت کے تحاکف پیش کرنے لکیں پھر اگر کوئی سبزی فروش کوئی معمول سبزی یا کوئی دیماتی اگور کا کچھا پیش کرے جس کی قیمت ایک و مردی یا ایک رتی ہمر ہو اور ان بڑے بڑے لوگوں اور دولت مندول کے گیمت ایک و مردی یا ایک رتی ہمر ہو اور ان بڑے بڑے ہوں اور پورہ باوشاہ اس فقیر

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ سنديدگي اور قبوليت كي نگاه سه ديكيه اور اس سه اس كا بديد قبول فرما لے اور اس پنديدگي اور قبوليت كي نگاه سه ديكيه اور اس كا انتهائي فعنل كه خلعت فاخره اور عزت و احترام كا حكم صادر فرمائ توكيايه اس كا انتهائي فعنل و كرم نه بهوگا- پراگريه فقير بادشاه پر احسان جمائ تر كه اور اپنه بديد كو بهت پچه سمجه اور بادشاه كه احسان كا تذكره كرنا بحول جائ توكيا اسه ديوانه بدحواس يا بيو قوف اور بدتميز اور انتهائي نادان نه سمجها جائے گا۔

اب تھ پر لازم ہے کہ جب تو خدا تعالی کے سامنے کمڑا ہو اور دو رکعت ادا كرے تو فارغ مونے ير ذرا سوچ كه اس رات مين الله تعالى كى بارگاه مين كتنے خادم كمرے ہوئے ہول مے زمن كے مخلف كوشوں ميں۔ جنگلوں سندروں بہا روں اور شرول میں کی ایک استقامت والے صدیق واف ، مشاق ، محتدین اور عاجزی کرنے والوں کے گروہ اور غور کر کہ اس گھڑی میں خداوند تعالی کی بارگاہ میں کتنی ہی خالص عبادت اور کھوٹ سے مبرا خدمت پیش ہو رہی ہوگی اور وہ بھی ڈرنے والے لوگوں یاک زبانوں رونے والی آمکموں آباد دلوں پاک سینوں اور بر بیزگار لوگوں کی طرف اور تیری نماز اگرچہ تونے اس کو اچھی طرح ادا کرنے میں اس کے اخلاص اور مضبوطی میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی ہوگی لیکن پھر بھی اس بادشاہ عظیم كى بارگاه ميں پيش مونے كے قابل كمال ہے اور ان عبادات كے مقابلے ميں اس كى کیا حیثیت ہے جو وہال پیش ہو رہی ہیں کیونکہ تونے اسے عافل ول سے ادا کیاجس میں طرح طرح کے عیوب شامل تھے بدن گناہوں کی آلودگی سے ناپاک تھا اور زبان فضول اور گناہ کی باتوں سے تھٹری ہوئی تھی پھرالی نماز اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل کمال متی اور رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کی اس میں کونی ملاحيت تقي\_

ہارے یک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے معمند غور کر آسان کی طرف نماز

معضے میں تو نے مجمی وہ توجہ کی ہے جو کسی امیر آدی کے سامنے کھانا پیش کرتے وقت و كرا ہے۔ ابو بكر دراق فرايا كرتے كه جب ميں نماز سے فارغ موا موں تو اس عورت سے زیادہ شرمندگی مجھ پر مسلط ہو جاتی ہے جو زنا سے فارغ ہوئی ہو-مجراللد تعالی سجانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان دو رکعتوں کی قدر افزائی کی اور ان پر بہت بڑے تواب کا وعدہ فرمایا حالاتکہ تو اس کا غلام ہے اس کا دیا ہوا کماتا ہے اور پھریہ عمل بھی اس کی توفق اور امداد سے تو نے کیا ہے پھریادجود ان تمام چیزوں کے تو ان پر مغرور ہے اور اپنے اور اللہ تعالی کے احسان کو بھول رہا ہے۔ خداکی قتم یہ تمام عائبات میں سے عیب چیزے اور اس کا صدور ایسے جال ی سے ہوسکتا ہے جس میں کوئی عقل نہ ہو اور ایسے غافل سے جس کا کوئی ذہن نہ مو اور یا پر کسی مردہ دل سے جس میں کوئی بھلائی نہ مو۔ اس کو یاد رکھ۔ ہم الله تعالی بی سے اس کے فضل و کرم کا واسط دے کر بھترین گفایت کا سوال کرتے ہیں۔

پر ان گذارشات کے بعد میں کموں گا کہ اے انسان اس گھائی میں اپی خواب غفلت سے بیدار ہو ورنہ خسارہ اٹھائے گا۔ بید گھائی بڑی دشوار گزار۔ نمایت کروی اور نقصان دہ ہے جو تھے اس راہ میں پیش آئی ہے کیونکہ پھیلی تمام کھائیوں کے ثمرات میں آکر منتی ہوتے ہیں آگر تو یمال سے زیج کرنگل گیا تو غنیمت اور فائدہ ماصل کرے گا اور آگر دوسری طرح کا معالمہ ہوا تو تمام محنت رائیگال جائے گ امیدیں خاک میں مل جائیں گی عمرضائع ہو جائے گی۔ پھراب معالمہ بیہ ہے کہ اس

گھاٹی میں تین امور آگر مجتمع ہوگئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ معاملہ نمایت باریک ہے اور نقصان بڑا سخت اور خطرات بے

انداز معاملہ کی بار کی قویہ ہے کہ اعمال میں مراہ اور عجب کی راہیں نمایت باریک ہیں ان ير ديني امور مي بصيرت ركف والا- نمايت عمند- بيدار دل اور موشيار آدى بى مطلع ہو سکتا ہے اور ایک جانل' کھنڈر اور غفلت کی نبیند سویا ہوا آدمی کہاں ان کو جان سکتاہے۔ میں نے اپنے علماء کرام رحمم اللہ سے نیشابور میں سابیان کرتے تھے کہ عطاء ملی رحمتہ الله علیہ نے ایک کیڑا نمایت اچھا بنا برا خوبصورت کیڑا تیار ہوا آپ اے اٹھا کر بازار گئے اور بڑاز کو جا کر دکھایا اس نے اس کی قیمت بہت تھوڑی لگائی اور کہا اس میں فلال فلال عیب بیں تو عطاء نے اس کو واپس لے لیا اور رونے لکے اور بروا سخت روئے بذاز کو اس پر ندامت ہوئی اور آپ سے معذرت کرنے لگا اور عطاء کی مانکی ہوئی قیمت دینے پر تیار ہوگیا تو عطاء نے کہا میں اس لیے نہیں رویا۔ بلکہ روئے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ صنعت جانا ہوں میں نے اس کیڑے کی مضبولی اور درستی اور خوبصوریت میں بہت کوشش کی یمال تک کہ میری وانست میں اس میں کوئی عیب نہ قا۔ پھرجب اس کے عیوب کو جاننے والے پر پیش کیا تو اس نے اس کے عیوب ظاہر کر دیئے جن سے میں بے خبرتھا پھران اعمال کا کیا حال ہوگا جبکہ کل وہ خداوند تعالی کے حضور پیش کیے جائیں مجے معلوم نہیں ان میں کتنے عیوب اور نقصان طاہر مول مے جن سے آج ہم بے خربیں۔ بعض نیک لوگوں سے روایت ہے کہ میں ایک رات سحری کے وقت ہر لب مڑک ایک بالا خانے پر سورہ طریزہ رہا تھا۔ جب میں نے سورہ کو ختم کرایا۔ تو مجھے مچھ او لگ ی آئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدی آسان سے نازل ہوا اس كے باتھ ميں ايك محيفہ تھا اس نے وہ ميرے سامنے چھيلا كر ركھ ديا تو اس ميں وہى سورة طله لکھی ہوئی تھی اور ہر کلمہ کے پنچ دس نیکیاں لکھی ہوئی تھیں۔ مرایک

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ من غير 390 کلمہ میں نے دیکھا کہ وہ مٹا ہوا ہے اور اس کے پنچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کما میں نے بید کلمہ بھی پڑھا تو تھا اور نہ اس کا تواب لکھا ہوا ہے نہ بید کلمہ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے کماتم صح کہتے ہوتم نے اسے پڑھا تھا اور ہم نے لکھا بھی تھا مر م نے آسان سے ایک آواز دینے والے کو سنا اس نے کما کہ اس کلمہ کو مٹا دو اور اس کا تواب بھی ختم کر دو تو ہم نے اس کو مٹا دیا۔ اس آدمی نے کما میں اپنے خواب بی میں رونے لگا اور ان سے بوجھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ ایک آدی سوک پر سے گزرا تو اس کو سائے کے لیے تم نے سے کلمہ بلند آواز ہے بر ما تھا تو اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ اس کو یاد رکھ۔ باتی رہی نقصان کی شدت تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاء اور عجب ایک بہت بدی آفت ہے جو ایک لحظہ میں واقع ہو جاتی ہے اور بسااو قات سترسال کی عبادت کو بكار كرركه وي ي--بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدی نے سفیان توری رحمتہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کی ضافت کی تو اپنے گھروالوں سے کما کہ اس تعال میں روٹی رکھ کرلاؤ جو میں وسرے جے کے موقع پر لایا تھا پہلے جے والے تھال میں روثی نہ لانا تو سفیان نے اس کی طرف دیکھا اور کما کہ اس مسکین نے اتنی سی بات میں اپنے جج کو باطل کر اور بعض نے نقصان زیادہ ہونے کی یہ توجیہ کی ہے کہ وہ تھوڑی می عبادت جو ریاء اور عجب سے سلامت رہے اس عباوت کی قیت خدا تعالی کے نزدیک ب انداز ہے اور ایک بہت می عباوت جے یہ آفت پہنے جائے اس کی کوئی قبت نہیں ربتی مرب کہ اللہ تعالی اس کو بچا لے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عند سے متقول ہے کہ آپ نے فرمایا مقبول عمل مجمی کم نمیں ہوتا۔ اور مقبول عمل کم ہو مجمی کیے

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ من تبر 391 سكتاب ب

امام نخعی سے پوچھا گیا۔ کہ فلال فلال عمل کا کتنا ثواب ہے آپ نے فرمایا جب وہ قبول موجائے تو اس کے ثواب کی کوئی مد نہیں۔

اور وہب سے روایت ہے کہ پہلے لوگوں میں ایک آدی تھا جس نے سر سال تک اللہ تعالی عبادت کی ایک ہفتہ کے بعد روزہ افطار کیا کرتا تھا اس نے اللہ تعالی سے ایک حاجت کا بوال کیا تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوئی۔ وہ اپ نفس کو طامت کرنے لگا اور کنے لگا اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہوتی تو تیری حاجت پوری کر دی جاتی تو اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو نازل فرمایا اور کما اے آدم کے بیٹے تیری وہ ایک گری جس میں تو نے اپ نفس کو بے حقیقت سمجما وہ تیری پہلی تمام عبادت سے بہترے۔

یں کہتا ہوں کہ عقل مند کو اس کلام پر غور کرنا چاہیے کیا ہے شدید نقصان خیں ہے کہ ایک آدی سر سال تک تکلیف اور محنت اٹھائے اور دو سرا ایک گھڑی سوچ بچار کرے تو اس کی ایک گھڑی کی فکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سر سال کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ کیا ہے مظیم نقصان خیں ہے کہ سر سال سے ایک گھڑی زیادہ بہتر ہو جائے اور سر سال کی تمام عبادت بکار چلی جائے۔ فدا کی قتم ہے بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اس سے بے خر رہنا اس سے بھی بڑا نقصان ہے اور وہ خصلت بول میں ہے کہ اس سے اجتناب اور پہیز کی جائے اور اس محنی ہیں عقل مند لوگوں کی نگاہ ایک باریکیوں پر پڑتی ہے۔ پھردہ کی جائے اور اس محنی ہیں عقل مند لوگوں کی نگاہ ایک باریکیوں پر پڑتی ہے۔ پھردہ کی جائے اور اس محنی ہیں عقل مند لوگوں کی نگاہ ایک باریکیوں پر پڑتی ہے۔ پھردہ خیال سے امران کو پہچانے کا اولاً تو اہتمام کرتے ہیں اور بحد میں ای رعایت اور حفاظت کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی نگاہ اعمال کی ظاہری کڑت پر خمیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ خیال رکھتے ہیں۔ ان کی نگاہ اعمال کی ظاہری کڑت پر خمیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

شان صفائی میں ہے کثرت میں نہیں۔ وہ کتے ہیں ایک ہیرا ہزار کو ڑیوں سے بستر

\_\_\_\_ من نبر392 ہے۔ لیکن جن لوگوں کو علم کم ہو تا ہے۔ اور جن کی نگاہ اس باب میں قاصرہے وہ ایسے معانی سے بے خرویں اور وہ دلول کی عیوب سے بے خرویں اور اسے نفوس کو رکوع اور سجود اور کھانے پینے سے روک کر تھکا دیتے ہیں۔ ان کو تعداد اور کثرت نے وحوکا دے رکھا ہے۔ اور وہ صفائی اور بزرگی پر نگاہ نہیں رکھتے اور ایسے اخروٹوں کی کثرت کوئی فائدہ نہیں ویق جن میں کوئی گودا نہ ہو۔ اور ایسے مکانوں کی بلند جہتیں کوئی نفع نہیں دیتیں جن کی بنیادیں مضبوط نہ ہو۔ اور ان حقائق کو صرف عالم لوگ بی جان سکتے ہیں جن ہر خدا تعالی کی طرف سے کشف مو۔ اور اللہ تعالیٰ بی این فعنل و کرم سے ہدایت کا ولی ہے۔ اور باقی رہا خطرات کا برا موناتو اس کی گی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی ہے ہے کہ معبود ایک ایبا باوشاہ ہے کہ جس کے جلال اور عظمت کی کوئی ائتانس اور اس کے تھو یر احسانات استے ہیں جو حساب اور شار سے باہر ہیں اور تیرا بدن بوشیدہ عیوب سے آلودہ ہے۔ بیشار آفات سے بحرا ہوا ہے اور معاملہ خطرناک ہے۔ اگر نفس کی جلدی سے تیرا یاؤں میسل کیا تو پھر تو مختاج ہوگا کہ عیب داربدن اور برائی کی طرف میلان رکھنے والے اور برائی کا تھم دینے والے نفس سے سمی خالص عمل کا انتخراج کرے ایسے طریقہ پر کہ وہ رب العالمین کے جلال اور عظمت کے لائق ہو۔ اور ای کی نعتوں اور احسانات کی کثرت کا شکرانہ بن سکے۔ اور اس کی بارگاہ میں پندیدگی اور قبولیت حاصل کرسکے ورنہ تھ سے وہ عظیم فائدہ فوت ہو جائے گاجس کے فوت ہونے کو کوئی لنس برضا و رغبت قبول نہیں کرسکتا۔ اور یہ بھی موسکا ہے کہ مختم کوئی الی معیبت کنے جائے کہ جس کی مختم طاقت نہ ہو۔ اور خداکی فتم یہ ایک جیب حالت ہے۔ اور ایک عظیم کیفیت ہے۔

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

باتی رہا اس بادشاہ کے جلال اور عظمت کا معالمہ اس طرح کہ ملائکہ مقربین ہر

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أردو وقت ون رات اس كی فدمت بین كفرے ہیں۔ يمان تک كه بعض ان بین سے اپنی ابتدائے پيدائش سے لے كر قیام بین ہیں اور بعض ان بی سے ركوع كی حالت بین اور بعض سجدہ كی كيفيت بین اور بعض ان بین سے تشیع و تحليل بین مشغول ہیں تو قیام كرنے والے كا قیام اور ركوع كرنے والے كا ركوع اور سجدہ كرنے والے كا سجدہ اور تشیع كنے والے كی تشيع اور لا الله الا الله كنے والے كی تشلیل صور پھو كئے تك برابر چلی جائے گی اور پھر بھی ان كی عبادت پوری نہ ہوگ۔ پھر بھی جب وہ اس عظیم خدمت سے فارغ ہوں كے تو سب كے سب پکار اشیں كے تو پاک ہے۔ جيسا تيری عبادت كاحق تھائم اسے ادا شین كرسكے۔

اور یہ رسولوں کے سردار۔ کا تنات کا ظامہ۔ تمام مخلوقات سے زیادہ علم اور فضیلت رکھنے والے حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں تیری اس ایک ثاء بیان نہیں کرسکتا جس ثاء کا قو مستحق ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں تیری اس تعریف کو بیان کرنے سے قاصر ہوں جس تعریف کا قو مستحق ہے۔ پھراس عبادت کا تصور بھی کیے کیا جا سکتا ہے جس کا تو اہل ہے۔ اور آپ ہی تو ہیں جنہوں نے فرمایا کہ کوئی آدی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوسکتا۔ صحابہ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی داخل نہیں ہوسکتے تو آپ نے فرمایا جب تک خدا تعالی کی رحمت جھے کو نہ ڈھانپ لے۔ میں بھی نہیں داخل ہوسکتا۔ اور احسانات تو جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوْهَا۔ اور آگرتم اللہ تعالی کے احسانات کو شار کرنے لکو تو شار بھی نہیں کرسکتے۔

اور جيساك مديث مي ہے۔

يحشر الناس على ثلثة دواوين- ديوان الحسنات وديوان السيئات

منهاج العابدين أررو —————— صفر أبر 394 و ديوان النعم فتقابل الحسنات بالنعم فلا ينوت بحسنة الااتي بنعمة حتى تغمر الحسنات النعم و تبقى السيئات والذنوب فلله تعالى فيها المشية-

لوگوں کے اعمال کے تین دفتر ہوں گے ایک نیکیوں کا دفتر ایک برائیوں کا دفتر ایک برائیوں کا دفتر ایک خدا تعالی کی نعتوں کا دفتر نیکیوں کو نعتوں کے مقابل لایا جائے گا جب کوئی نیکی لائی جائے گی یہاں تک کہ نیکیاں نعت رکھ دی جائے گی یہاں تک کہ نیکیاں نعتوں میں ختم ہو جائیں گی اور گناہ اور برائیاں باتی رہ جائیں گے تو پھر اللہ تعالی کو ان میں افتیار ہے۔

باقی رہے نفس کے عیوب اور ان کی آفات۔ پس ہم پہلے اس کو اس کے باب
میں ذکر کر چکے ہیں اور خطرناک معالمہ تو یہ ہے کہ آدی عبادت میں سر سال تک
عنت کرتا ہے۔ اور تکلیف اٹھاتا ہے اور وہ ان کے عیوب اور آفات سے بے خبر
ہوتا ہے۔ پھر بھی تو ایسا ہوتا ہے۔ کہ ان میں سے ایک بھی مقبول نہیں ہوتا۔ اور
کبھی وہ کئی سال تک عنت کرتا ہے۔ اور ایک گھڑی اسے بریاد کرکے رکھ دیتی ہے
اور ان تمام خطرات سے بردھ کریہ خطرہ ہے۔ کہ بھی اللہ تعالی بندے کو دیکھتے ہیں
اور وہ خدا تعالی کی عبادت اور خدمت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اس طرح
کہ ای کا ظاہر تو اللہ تعالی کے لیے ہوتا ہے۔ اور باطن مخلوق کے لیے۔ بھروہ اس کو
اس طرح مردود قرار دیتا ہے۔ کہ اسے کوئی بھی خدا کے ہاں مقبول نہیں بنا سکا۔
اس طرح مردود قرار دیتا ہے۔ کہ اسے کوئی بھی خدا کے ہاں مقبول نہیں بنا سکا۔

اور بعض علاء سے سنا ہے۔ کہ وہ حسن بھری کے متعلق بیان کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے ان کا حال پوچھا گیا۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے جھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اور فرمایا اے حسن کیا تھے یاد ہے کہ ایک

دن تو معجد میں نماز بڑھ رہا تھا لوگوں نے تھے کو دیکھا تو تو نے اپنی نماز اچھی کرکے رد می اگر تیری پہلی نماز میرے لیے خالص نہ ہوتی تو میں تھیے آج اپنے دربار میں ے بانک دیتا۔ اور تھ سے اپنے تعلقات منقطع کرلیتا۔ اور جب معالمه مشکل اور باریکی کی وجہ سے اس عظیم حد تک بردها موا ہے۔ تو عقلند لوگوں نے اس میں غور کیا اور وہ اپنی جانوں پر ڈرتے رہے یہاں تک کہ بعض ان میں سے اپنے اس عمل کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے جو لوگوں پر ظاہر موجائے۔ يمال تك كد وابعد بعربي سے بيان كياجاتا ہے۔ كد انهول نے فرمايا كد ميرا جو عمل ظاہر ہو جائے میں اسے شار میں نہیں لاتی۔ اور کسی اور نے کما اپنی نیکیوں کو ای طرح چمپاجس طرح تو اپی برائیوں کو چمپاتا ہے۔ اور کسی اور نے کہا۔ اگر تھے نیکیوں کو چمپا کر رکھنے کی کوئی جگہ مل سکے تو ایسا ہی کر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رابعہ ے سوال کیا گیا۔ کہ آپ کو اپنے کونے عمل پر سب سے زیادہ امید ہے۔ تو انہول نے فرمایا اس عمل بر کہ میں اپنے اعمال سے مایوس موں۔ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ محمد بن واسع اور مالک بن دینار دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو مالک نے کمایا تو اللہ تعالی کی عبادت ہوگی یا جنم۔ تو محد بن واسع نے کمایا اللہ تعالی کی رحمت ہوگی یا جنم تو مالک نے کما مجھے تیرے جیسے استاد کی کتنی ضرورت ہے۔ بایزید اسطای رحم اللہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا میں نے تمیں سال تک عبادت میں محنت کی پھر میں نے ایک کہنے والے کو دیکھاجو مجھ سے کہنے لگا اے بابزید اس کے خزانے عبادت سے بھرے ہوئے ہیں اگر تو اس کی بارگاہ تک پنچنا جاہتا

ہے۔ تو مجھے ذات اور مسكيني اختيار كرني جاسي-

اور میں نے استاد ابوالحن سے سنا وہ استاد ابوالفضل رحمہ اللہ سے بیان

كرتے تھے۔ كه آپ نے فرمايا ميں اچھى طرح جانتا ہوں كه ميں جو بھى عبادت كرا

منہان العابرین أردو منہ اللہ تعالی کے نزدیک معبول پنچنا ہے۔ آپ سے اس معالمہ میں مختلو کی گئی تو آپ نے جواب دیا کی کام کے معبول ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوں۔ ہو ان کو میں جانتا ہوں اور جھے یہ بھی معلوم ہے۔ کہ میں ان کو پورا نہیں کر رہا ہوں۔ تو میں جانتا ہوں کہ میرے عمل فیر هبول جیں۔ تو آپ سے کما گیا۔ پھر آپ عمل کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کی دن جھے کو درست کردیں تو نش کو اجھے کام کرنے کی عادات تو ہوگی۔ اور ابتدا سے عادت ڈالنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ حال ان بڑے برے لوگوں کا ہے جو صاحب مجابرہ اور مشکلات کی عبور کرنے والے اور مضبوط قدم رکھتے تھے۔ جبری حالت ایس ہے۔ جیسا کہ کی شاعر نے کما ہے:

فاطلب لنفسک صبحة مع غيرهم وقع الاياس وخابت الامال هيهات تدرک بالتواني سادة كدوالنفوس و ساعد الاقبال هيهات تدرک بالتواني سادة كدوالنفوس و ساعد الاقبال كرول جو صادق المعدوق سے

معقول ہے۔ اور ہم نے اس کو کئی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

ابن مبارک رجمہ اللہ خالد بن معدان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ سے عرض کیا کہ جھے کوئی ایس مدیث ساؤ۔ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سی ہو اور اس کو یاد کیا ہو۔ اور اس کی شدت اور باریکی کی وجہ سے آپ اس کا تذکرہ جرووز کرتے ہو تو آپ نے قربایا ہاں۔ بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ بیزی ویر تک روتے رہے پھر کئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور ان کی طاقات کا شوق مدے بدھ کیا ہے۔

پر فرایا ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ سواری پر بیٹھے۔ اور جمعے بھی اپنے بیچھ بھالیا۔ پر جم چلے آپ نے اپن نگاہ آسان

کی طرف اٹھائی چرفرمایا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق میں جو جابتا ہے۔ فیصلہ فرماتا ہے۔ اے معاد میں نے عرض کیا لیک یا سیدالمرسلین آپ نے فرمایا میں تھے سے الی بات بیان کر رہا ہوں اگر تو نے اس کو یاد رکھا تو تھے تفع دے گی اور اگر تو نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ عروجل کے نزدیک تیری جست ختم ہو جائے گ-اے معاذ اللہ تارک و تعالی نے زمین اور آسان کی پیدائش سے پہلے سات فرشتوں کو آسانوں کے خازن اور دربان کی حیثیت سے پیدا کیا۔ اور ہر ایک آسان کے وروازے برایک فرشتہ کو بحیثیت دربان کھڑا کردیا۔ پھر کراہا کاتبین بندے کے اعمال لے کرچ معت ہیں ان میں روشن اور چک ہوتی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی- سال تک کہ وہ پہلے آسان پر چلے جاتے ہیں اور کراماً کاتبین اس کے عمل کو بہت زیادہ سجمت بین اور اس کو خالص جانت بین۔ چرجب وہ وروازہ پر سینچتے بین تو دربان فرشتہ ان سے کتا ہے۔ اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو۔ میں غیبت کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے۔ کہ میں ایسے آدی کا عمل اور نہ جانے ووں جو لوگوں کی فیبت کرتا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر دو سرے دن فرشتے اور جاتے ہیں۔ ان کے پاس بہت اچھے عمل ہوتے ہیں۔ وہ عمل نور سے روشن ہوتے ہیں کراماً کاتبین ان کو بست زیادہ اور پاکیزہ خیال كرتے ہيں۔ يمال تك كه جب وہ دوسرے آسان ير جاتے ہيں تو فرشته كتا ہے ممسر جاو اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو کیونکہ اس کی نیت اس عمل سے ونیا کمانے کی مقی مجھے میرے اللہ نے تھم دے رکھا ہے کہ میں کی ایسے آدی کا عمل اویر نه جانے دول جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہو تا ہے۔ پھر فرشتے شام تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں اور ان سے بوا خوش ہوتے ہیں۔ ان میں صدقہ ' روزہ اور بہت ی نیکیال

موتی بیں۔ فرشتے ان کو بست زیادہ سجھتے ہیں اور خالص جانتے ہیں۔ پھر جب وہ تيسرے آسان تك ويني بي تو دربان فرشته كمتا ہے۔ كه محمر جاؤ اور اس عمل كو عمل كرف والے كے منہ ير دے مارو- ميں كبروالوں كا فرشتہ موں- ميرے الله ف مجھے تھم دے رکھا ہے۔ کہ میں کی ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دول جو مجھے چموڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہو۔ یہ آدمی لوگوں پر ان کی مجالس میں اپنی برائی بیان كرتا ہے---- اور فرشتے بندے كاعمل لے كراوير جاتے ہيں اور وہ عمل اس طرح چکتے ہیں جیسے ستارے یا کوئی روشن ستارہ ان اعمال میں سے تشبیع کی آواز آتی ہے۔ ان میں روزہ ، ج ، فماز اور عمرہ ہو تا ہے۔ پھر جب وہ چوتے آسان پر جاتے ہیں۔ تو وہاں کا موکل دربان فرشتہ ان سے کتا ہے۔ ٹھر جاؤ۔ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ یر دے مارو۔ میں عجب والوں کا فرشتہ ہوں۔ جمعے میرے اللہ نے تھم دے رکھا ہے۔ کہ میں ایسے آدمی کا عمل اور نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہو تا ہے۔ یہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے۔ تو اس پر مغرور ہو جاتا ہے۔ اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اور جاتے ہیں وہ عمل اس طرح آراستہ ہوتے ہیں جیے دلمن سسرال جانے کے وقت۔ جب وہ ان کو لے کریانج میں آسان تک وسنج بين ان مين جهاد ، ج ، عمره وغيره العص اعمال موت بين إن كى چك سورج جيسى موتى ہے۔ تو فرشتہ کمتا ہے میں حسد کرنے والوں کا فرشتہ موں۔ یہ آدمی لوگوں بر ان چیزوں میں حسد کرتا تھا جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں۔ یہ آدی خدا تعالی کی پٹدیدہ تختیم پر تاراض ہے۔ میرے اللہ نے مجھے تھم دے رکھا ہے۔ کہ میں اس کے عمل اوپر نہ جانے دول۔ کہ وہ مجھے چموڑ کر دو سرول کی طرف متوجہ ہے۔ اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اور جاتے بین ان میں اچھے وضو 'بت ی نمازیں ' روزے ' ج اور عمره مو تا ہے۔ وہ چھٹے آسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو دروازے پر

منهاج العابدين أردد ــــــ مقررہ کلمیان کتا ہے۔ میں رحمت کا فرشتہ موں ان اعمال کو عمل کرنے والے کے منہ ہر دے مارو۔ بیہ آدمی مجمی کسی انسان ہر رحم مبیں کرتا تھا اور کسی بندے کو مصيبت پنچى ہے۔ تو خوش موتا ہے۔ ميرے الله نے مجھے تھم وے ركھا ہے۔كم میں اس کے اعمال کو اور نہ جانے دول یہ مجھے چموڑ کر غیروں کی طرف متوجہ ہے۔ پر فرشتے بندے کا عمل لے کر چڑھتے ہیں اس میں بہت سا صدقہ 'نماز' روزہ' جماد اور بر بیزگاری موتی ہے۔ ان کی آواز موتی ہے۔ جیسے رعد کی آواز و چمک جیسے بجل کی چک- پرجب وہ ساتویں آسان پر منتج ہیں۔ تو فرشتہ جو اس آسان پر موکل ہے كتاب من ذكر كا فرشته مول يعنى سانے كا اور لوگول من آواز دينے كا- اس عمل والے نے اس عمل میں مجلسوں میں تذکرہ اور دوستوں میں بلندی اور بڑے لوگوں کے نزدیک جاہ پندی کی نیت کی تھی۔ میرے اللہ نے مجھے تھم دے رکھا ہے۔ کہ میں اس کے عمل کو اوپر نہ جانے دول کہ بد مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور ہروہ عمل جو اللہ کے لیے خالص نہ ہو وہ ریاء ہے۔ اور ریاء کار کاعمل اللہ تعالی قبول نہیں فرماتے۔ اور فرشتے بندے کے اعمال نماز' زکو ۃ ' روزہ' جج' عمود اچھا خلق خاموشی اور ذکر اللی لے کر اور جاتے ہیں تو ساتوں آسانوں کے فرشتے ان کی مشایعت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں یمال تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے سے تمام پردے بھٹ جاتے ہیں۔ پھروہ الله عزوجل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے شاوت ویتے ہیں کہ اس کا عمل نیک خالص اللہ تعالی کے لیے ہے۔ تو الله تعالی فرماتے ہیں۔ تم میرے بندے کے اعمال پر محران مو اور میں اس کے ول کی محمرانی کرنے والا ہوں۔ اس عمل سے اس کا ارادہ مجھے خوش کرنا نہیں تھا بلکہ میرے سوا اوروں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ میں اسے اپنے لیے خالص نہیں سجھتا۔ اور میں خوب جانتا ہوں جو عمل کرنے سے اس کی نیت تھی اس پر میری لعنت۔ اس

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ نے بندوں کو بھی دھوکہ دیا اور تم کو بھی۔ لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں غیبوں کا جاننے والا ہوں۔ دلوں کے خیالات سے واقف ہوں۔ مجمد پر کوئی بوشیدہ چیز چیں نسیں رہ سکتی اور کوئی چیس چیز مجھ سے او جمل نسیں ہے۔ میرا علم حاضر کے متعلق بھی اس طرح ہے۔ جیسے معتقبل کے متعلق ہے۔ اور گزری موئی چیزوں کے ساتھ میراعلم ای طرح ہے جیسا کہ باقی چیزوں کے متعلق اور میراعلم پہلے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہے۔ جیسے بچھلوں کے ساتھ۔ میں پوشیدہ کو جانتا ہوں اور ول کے خیالات کو بھی۔ میرا بندہ اینے عمل کے ساتھ جھے کس طرح دعوکہ دے سکتا ہے۔ وموكه تو مخلوق كماتى ہے۔ جن كو علم نہيں موتا اور ميں تو غيبوں كا جانے والا مول اس پر میری لعنت ہے۔ اور سالوں فرشتے اور تین ہزار فرشتے وداع کرنی والی سب کتے ہیں اے مارے رب اس پر تیری لعنت ہے اور ماری مجی لعنت۔ پھر آساوں والے کتے ہیں اس بر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ پرمعاذ رمنی الله عند رونے لگے اور بڑا سخت روئے اور کما اے اللہ کے رسول آپ نے جو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے نجات کی کیا صورت ہے۔ تو فرمایا اے معاذ اپنے نی کی بقین میں افتدا کر۔ میں نے کما۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذین جبل موں۔ مجھے نجات اور خلاصی کس طرح نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ اگر تیرے عمل میں کو تابی ہو تو لوگوں کی بے آبروئی کرنے سے اپنی زبان کو روک خصوصاً اپنے بھائیوں۔ قرآن رجعے والوں سے اور لوگوں کی بے آبروئی کرنے سے اپ نفس کے عبول کاعلم بخیے روک دے اور اپنے بھائیوں کی خدمت کرکے اپنے نفس کو پاک نہ بنا اور این بھائیوں کو گرا کر اینے آپ کو بلند کرنے کی کوشش نہ کر اور اپنے عمل میں ریاء کاری نہ کر کہ تو لوگوں میں پھچانا جائے۔ اور اسی طرح دنیا میں مشغول نہ ہو

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

جا کہ تخفی آخرت کا معاملہ بھول جائے۔ اور جب تیرے پاس کوئی اور آدی بیضا ہو تو

منہاج العابدین آورو سے چھپ کر مشورہ نہ کر اور لوائوں میں برائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تجھ سے منہ موڑ لیس گی۔ اور اپنی مجلس میں اس طرح فحش کوئی نہ کر کہ لوگ تیری بداخلاق کی وجہ سے تجھ سے گریز کرنے لگیں۔ اور لوگوں پر احسان نہ جما اور لوگوں کی عزت کا پردہ اپنی زبان سے چاک نہ کر کہ بھے جنم کے کتے بھاڑ ڈالیس گے۔ اور یمی ہے اللہ تعالی کا قول۔

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ یعیٰ بڑیوں سے گوشت کو الگ کردیں گے۔

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان باتوں کی کون طاقت رکھ سکتا ہے۔
آپ نے فرمایا اے معاذ جو میں نے بچھ سے بیان کیا ہے۔ وہ اس آوی پر آسان ہے۔
جس پر اللہ آسان کرے۔ تجھے ان تمام باتوں سے یہ چیز کفایت کرتی ہے۔ کہ تو لوگوں
کے لیے وہی کچھے پند کرے جو تو اپنے نفس کے لیے پند کرتا ہے۔ اور لوگوں کے
لیے وہی کچھے ناپند کرے جو اپنے نفس کے لیے ناپند کرتا ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو
سلامت رہے گا اور نجات یا جائے گا۔

خالد بن معدان نے کما کہ حضرت معاذ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کثرت سے نہیں کرتے تھے جتنا کہ اس حدیث کو بیان کرتے اور اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے اور اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے اور اے آدمی جب تو نے یہ عظیم حدیث اور بہت بدی خبرس لی ہے۔ جس کا انجام بدا دردناک ہے جس کے اثر سے دل اڑنے گئتے ہیں اور عنول پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور جس کو سینے اٹھانے سے نگ ہیں۔ جس کی ہیبت سے لفس تھراتے ہیں تو ہیں۔ اور جس کو سینے اٹھانے سے نگ ہیں۔ جس کی ہیبت سے لفس تھراتے ہیں تو ایٹ مولا کی رحمت کا دامن تھام لے اور عاجزی اور تفرع اور دن رات کے روئے

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

ے اس کے وروازہ کو لازم پکڑ۔ جیسا کہ ووسرے عاجزی کرنے والے اور تضرع

كرفي والے كرتے بيں اس معالمه بين نجات صرف اس كى رحمت سے ہے۔ اور

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ من نبر 402 اس كى قوجہ اور توفيق اور عنايت سے اس سمندر سے سلامتى كے ساتھ في لكنا صرف اس كى قوجہ اور توفيق اور عنايت سے ہے۔ عاقلوں كى نبيئر سے بيدار ہو اور اس كام كو اس كا حق دے اور اس خوفناك گمائى ميں اپنے نفس سے جماد كر تاكہ قو ہلاك ہونے والوں كے ساتھ ہلاك نہ ہو جائے۔ اور ہر حالت ميں اللہ تعالى عى سے مددكى التجا ہے وہ بحترين مددگار ہے۔ اور وہ سب رحم كرنے والوں سے زيادہ رحم كرنے والا ہے اور گناہ سے بينے اور نيكى كرنے والا ہے اور گناہ سے بينے اور نيكى كرنے والوں سے بينے اور شكى كرنے والا ہے اور گناہ سے بينے اور نيكى كرنے والا ہے اور گناہ سے بينے اور نيكى كرنے والا ہے اور گناہ سے بينے اور شكى كرنے والا ہے اور گناہ سے بينے اور نيكى كرنے كى طاقت بھى اللہ تعالى بائد اور عظیم كى توفی ہے۔

قصہ مخفر جب تو نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے انداز کو طاحت کرلیا اور گلو اور ان کی کروری اور ان کی جہالت کو دیکھ لیا تو اپنے ول کے ساتھ ان کی طرف توجہ مت کر اور ان کی مرح و شاء اور ان کی تعظیم سے بے نیاز ہو جا کہ اس میں کوئی فائدہ شیں ہے۔ تو ان چیزون سے اپنی عبادات کو مردود نہ کر اور جب تو نے دنیا کی کینگی اور مقارت اور سرعت زوال کو جان لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کی طرف توجہ نہ کر اور اپنے نفس سے کمہ اے نفس رب عبادت سے اس کی طرف توجہ نہ کر اور اپنے نفس سے کمہ اے نفس رب العالمین کی تعریف اور اس کی شرکزاری عاجز اور جائل گلوق کی شاء سے بہتر ہے۔ جو کہ حقیقت میں تیرے عمل کی قدر کو اور تیری محنت کو جانتے ہی شیس اور تیرے حق کو تیرے اعمال میں اور تیری تکلیفات میں شیس پہوان کتے بلکہ بسااو قات تھے پر حق کو تیرے اعمال میں اور تیری تکلیفات میں شیس پہوان کتے بلکہ بسااو قات تھے پر کس ایے آدی کو فضیلت دیں گی جو کہ تھے سے بڑارہا درجہ کم تر ہوگا۔ اور سب سے زیادہ حاجت کے او قات میں تھے کو ضائع کر دیں گے۔ اور بمول جائیں گے۔ اور اس نگر وہ ایسا نہ بھی کریں تو ان کے باتھ میں آخر ہے بھی کیا اور ان کی طاقت کمال تک

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

پہنچ سکتی ہے۔ پھروہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں۔ تو پھروہ ان کو جس طرح

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 403 و اپني عزيز علم علم لے اور اپني عزيز عبادت كو ان كى وجہ سے ضائع نہ كر اور نہيں فوت ہوگى تھے سے اس ذات كى ثناء جس كى ثناء تمام تر فخراور عطا ہے۔ اور جس كى عطا تمام تر ذخيرہ ہے۔ اور كنے والے فى كتنا ہج كما ہے۔

سھر العيون لغير وجھڪ باطل وبڪاوھن لغير فقدڪ ضائع ترجمہ:- تيرے چرے كے سوا آكھوں كا جاكنا باطل ہے۔ اور تيرے كم ہونے كے سوا ان كارونا ضائع ہے۔

اور کہو اے نفس کیا بیشہ کی جنت بمترہ یا دنیا اور اس کا ناکارہ اور فانی حرام سے آلودہ سامان حالا تکہ تجھے طاقت ہے کہ تجھے تیری اس عبادت سے بیشہ کی نعمتیں حاصل ہوں ہی نہ ہو تو خسیس ہمت ردی ارادے اور کمینہ افعال والا۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ کبوتر جب فضا میں بلند اڑنے والا ہو تو اس کی قیمت کس طرح برجہ جاتی ہے۔ اور اس کی قدر کتی ذیادہ ہو جاتی ہے۔ سو تو اپنی تمام ہمت کو آسان کی طرف بلند کراور اپنے دل کو اکیلے اللہ تعالی کے لیے خالی کر دے جس کے اختیار میں تمام امور ہیں۔ اور ناکارہ چیزوں کی وجہ سے اپنی کمائی ہوئی عبادت کو ضائع نہ کر۔ اور اس امور ہیں۔ اور ناکارہ چیزوں کی وجہ سے اپنی کمائی ہوئی عبادت کو ضائع نہ کر۔ اور اس خور کرے گا تو اللہ تعالی کی نعموں اور برے برے احسانات اور خور کرے گا تو اللہ تعالی کی نعموں اور برے برے احسانات بھی طرح غور کرے گا تو اللہ تعالی کی نعموں اور برے برے احسانات بھی طرح غور کرے گا تو اللہ تعالی کی نعموں اور برے برے احسانات بھی اس کے اس کی توفیق بخشی اور بیا بیاں نے اس کا سامان فراہم کیا۔ اور اس نے تمام موانعات کو تجھ سے دور فرمایا بیاں اس نے اس کا سامان فراہم کیا۔ اور اس نے تمام موانعات کو تجھ سے دور فرمایا بیاں

پھراس نے مجھ کو توفق اور تائید سے خاص کیا اور اس کو تجھ پر آسان بنایا اور تیرے دل میں اس کو زینت بخشی یمال تک کہ تو نے اس پر عمل کیا۔

تك كه اس عبادت كے ليے فارغ موا۔

پھراس نے ابی عظمت اور جلال اور تیری عبادت اور تجھ سے بے نیازی اور ا بی تجھ پر بے انداز نعتوں کے باوجود تیرے لیے اس معمولی عمل پر ٹنائے جمیل اور تواب عظیم کا جرتیار کر رکھا ہے جس کا تو کسی صورت میں مستحق بنیں ہے۔ پھروہ اس پر تیری شکر گزاری کرتا ہے۔ اور اس معمولی کام پر تیری ٹنا کہتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ خاساً یہ سب کھ ای کے بست بوے فعل کی وجہ سے ہے۔ ند کی اور وجہ ے ورند تیرا کونساحق ہے اور تیرے اس عیب دار اور حقیر عمل کو کونسی قدر ہے۔ سوائے نفس اپنے رب كريم رحيم سجانہ و تعالى كے احسان كو ياد كركہ اس نے تجھ پر اس عبادت کے بجالانے میں کتنا احسان کیا اور اس سے شرم کر کہ تو اپنے عمل کی طرف توجد كرے بلكه الله تعالى عى كائم ير برحال ميں فعل اور احسان ب اور اس عبادت کے حاصل ہو جانے کے بعد تیرا شغل اللہ تعالی سجانہ کی بارگاہ میں تضرع اور عاجزی کے سوا اور کھے نہیں مونا چاہیے کہ وہ اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ کیا تو نے اللہ تعالی کے خلیل ابراجم ملائل کی بات نہیں سی۔ کہ جب وہ خدا تعالی کے گھری تغیری خدمت سے فارغ ہوئے تو کس طرح اللہ تعالی کی جناب میں

گڑ گڑانے کہ وہ اس کو قبول فرما کران پر احسان کرے انہوں نے کہا:

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-اے مارے رب ہم سے قبول قرما بیک تو ہی سننے والا جائے والا ہے۔

اور جب ائي دعاسے فارغ موے تو فرمایا:

رَبَّنَاوَ تَقَبَّلُ دُعَآء

اے مارے رب وعاکو قبول فرما۔

مراكر اس فے اس كوئى يوفى كو قبول فرماكر تھھ ير احسان كيا تواس نے اپن

نعمت کو مکمل کر دیا اور احسان عظیم فرمایا۔ کتنی انچھی ہے یہ سعادت اور دولت اور عزت و رفعت اور بیه خلعت اور نعمت اور ذخیره اور کرامت بچھ پر کتنی زیب دے گی- اور اگر دو سری کیفیت ہوئی تو اس خسارے اور نقصان اور محروی پر نمایت افسوس- پس تو امحد اور اس كيفيت ميس مشغول مو جا- جب تو اس عمل بر جيسكل كرے كا اور ائى عبادت سے فارغ مونے ير اپنے دل ير اس كى تكرار كرے كا اور خداوند تعالی سے مدد جاہے گاتو وہ کھنے محلوق اور نفس کے التفات سے بچا لے گا اور عجب اور ریاء کاری کے منعل سے محفوظ رکھے گا۔ اور تخبے خالص اخلاص پر عبادت ذكر اللي ميس آماده كرے كا اور كرتمام حالات ميس تجھ ير الله تعالى كا احسان موگا۔ كتجے ظاہری اطاعت حاصل ہوگی جو امید کے قائل ہو اور الیی نیکیاں میسر آئیں گی جن میں کوئی کدورت نہ ہو اور الیی مقبول عباد تیں حاصل ہوں گی جن میں کوئی نقص نہ مو اور ایس حباوت اگر بالفرض زندگی میں ایک بی دفعہ میسر مو جائے اور پھر مجمی میسر نہ ہو تو وہ بھی حقیقت میں بہت ہے۔ اور مجھے اپنی عمر کی قتم اگرچہ اس کی تعداد کم ہو لیکن اس کے معنی بہت ہیں اس کی قدر بڑی ہے۔ اس کا نفع کثیر نے۔ اس کا انجام اچھا ہے۔ اور اس کی توفیق ملنا بہت عزیز ہے۔ اور بندے پر خدا تعالی کا بہت برا احمان ہے۔ پھر اس تھے سے کونسا تحفہ برا موسکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین قبول کرے اور اس کوشش سے اچھی اور کونسی کوشش ہو سکتی ہے۔ جس کی شکر گزاری بے قراروں کی دعائیں سننے والا کرے اور رب العالمین اس پر تعریف کرے اور کونسی یو فجی اس یو فجی سے زیادہ معزز ہے۔ جس کو رب العالمین پند كركے اور اس ير خوش مو جائے۔ پس اے اسكين غور كرا اور موشيات مو جاكہ تو خسارہ پانے والوں سے نہ ہو جائے۔ اور جب معاملہ اس حد تک پہنی جائے گا تو الله تعالی کے مخلص ڈرنے والے فکر کرنے والے اللہ کے احسانات پر راضی ہونے

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ من برم 106 و اس خوفاك كھائى كو اپنے پيچے چھوڑ جائے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور تو اس خوفاك كھائى كو اپنے پیچے چھوڑ جائے گا اس كى آفتوں سے سلامت رہے گا اور اس كى بھلائياں اور پھل اپنى ساتھ كے۔ جائے گا اس كى سعاوتوں اور كرامتوں پر بھشہ كے ليے فائز ہو جائے گا اور اللہ تعالىٰ بى جائے فضل و كرم سے عصمت اور توفق كے والى جیں۔ اور اللہ بلند عظیم كى توفق بى سے گناہ سے پر بیز اور نیكى كى قوت حاصل كى جائے ہے۔



سانوس گھاٹی

اور یہ کھائی حمد اور شکر کی ہے۔ اللہ سنتھے بھی توفیق دے اور ہمیں بھی ان مکمانیوں کے قطع کرنے کے بعد اور ایس عبادت کے حصول کے بعد جو آفات سے

صیح سلامت مو الله تعالی کا شکر اور حمد بجا لانا اس نعت عظیمه اور احسان کریمه بر لازم ہے۔ اور یہ مجھے وو جوہات سے لازم ہے۔ ایک تو نعمت عظیمہ کے ووام کے

ليے اور دوسرے زيادہ حاصل ہونے كے ليے پر نعت دوام كے ليے اس ليے ضروری ہے کہ شکر کے ساتھ تعتیں مقید ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باتی

رہتی ہیں۔ اور اس کو ترک کر دینے سے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا

إنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِٱنْفُسِ هِمْ-الله تعالی کسی قوم کے حالات میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کرتے جب تک

وه خود نه تبديل مو جائيں۔

فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لياس الجوع والخوف بما كانوا

پس اس نے اللہ کی نعتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالی نے اس کو خوف اور بھوک

کالباس پہنا دیا ہے بدلہ تھا ان کی کمائی کا۔

اور الله تعالى نے فرمایا:

مايفعل الله بعذابكم ان شكرتم وأمنتم اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالی حمہیں کیوں سزا دے گا۔

اور تی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا:

منۍ نېر408 ان للنعم او ابداكاو ابدالوحش فقيدها بالشكر متمیں مجی اس طرح بھاگ جاتی ہیں۔ جسے جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں تو ان کو شکرے ساتھ بابند کرو۔ باتی رہا زیادت کا حصول! تو چو تکہ شکر تعمتوں کے لیے زنجیرہے تو وہ زیادت کا مچل دیں گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا: لَئِن شَكَرْتُمْ لا زِيُدَنَّكُمْ-اگر تم شکر کرو کے تو میں تم کو زیادہ دوں گا۔ اور فرلما! : وَالَّذِيْنَ اهْتَدُوْازَادَهُمْ هُدِّي-جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا تو اللہ ان کو ہدایت زیادہ دیتا ہے۔ وَالَّذِيْنَ جَاَهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَّتُهُمْ سُبُلَنَا-جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوسش کی ہم ان کو اپنے راستوں کی راہمالی کرتے ہیں۔ پر مقلند مالک جب فلام کو دیکتا ہے کہ وہ اس کی نعمت کا حق ادا کر رہا ہے تو اس پر اور بھی احسان کرتا جاتا ہے۔ اور اس کو ان کا اہل سجھتا ہے۔ ورنہ اس سے ا بینے احسانات منقطع کر لیتا ہے۔ محر تعتیں دو قتم کی ہیں۔ ونیاوی اور دبی۔ مجر دنیاوی دو متم کی ہیں۔ پہلی نفع کی نعمت اور دوسری مدافعت کی نعمت۔ نفع کی نعت تو یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی تیرے مناسب اور منافع کی چیزیں عطا فرمائیں پھر منافع کی دو قتمیں ہیں۔ منج پیدائش اور جسمانی سلامتی اور عافیت اور مرغوب چیزوں کا میا

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

كرناله مثلاً كمانا بينا كباس نكاح وفيرو ك فوائد- اور مدافعت كي نعت بير ب- كه الله

منہاج العابدین اردو عصر منہاج العابدین اردو صحرت والی چنوں کو تھ سے روک تعالیٰ تھ سے بگاڑ پیدا کرنے والی اور تکلیف دینے والی چنوں کو تھ سے روک رکھے۔ اور یہ بھی دو قتم ہے۔ پہلی نفس میں کہ اللہ تعالیٰ تھے تمام آفتوں۔ یاروں سے معفوظ رکھے اور دو سری ان چیزوں کی مرافعت جن سے تھے کوئی نقصان پہنچ سکے بیاکوئی انسان یا جن یا در ندہ اور موذی جانور تھے برائی پہنچانے کا قصد کرے۔ اور باتی رہیں دی نعتیں! تو وہ بھی دو قتم کی ہیں۔ نعمیت تو وہ بھی دو تتم کی ہیں۔

تونیق کی نعت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی تھے پہلے تو اسلام کی تونیق بخشے پر اتباع سنت کی پر اطاعت کی۔

الله تعالى نے فرایا ہے۔ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُخْصُوْهَا۔

اور اگرتم الله تعالی کے احسانات کو شار کرنے لکو تو شار مجی نہ کرسکو۔

اور ان تمام نعتوں کا رواج بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے تھے پر ان کا احمان کیا اور ہر طرف سے اس میں اضافہ فرایا کہ جس کو تیرا وہم نہ تو شار کرسکتا ہے اور نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز سے متعلق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر۔

اور وہ کام جس کی یہ قیت ہو جس میں یہ تمام فائدے ہوں حق رکھتا ہے کہ اس کو کسی حال میں غفلت کے بغیر تعام رکھا جائے۔ یہ ایک فیتی ہیرا ہے اور عزیز کیمیا ہے۔ اور اللہ بی ایخ فضل و رحمت سے توفیق کا والی ہے۔

اگر سوال کیا جائے کہ حمد اور شکر کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہے تو جان لینا چاہیے کہ علاء نے حمد اور شکر میں چھ فرق کیا ہے۔ وہ بیا کہ حر تبیع و تملیل کی قتم سے ہے۔ تو یہ ظاہری کوششوں میں سے ہوگ- اور شكر مبراور سيردگ كى فتم سے ہے۔ أو بيد باطنى كوششول ميں سے ہوگا۔ كيونكه شكر كفرك مقابل ہے۔ اور حد فدمت كے مقابل۔ اور دوسرا فرق يہ ہے كہ حمد عام ہے اور اکثر ہے۔ اور شکر کم ہے اور خاص ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وَقِلَيْلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُوْرِ ٥ اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ معانی رکھتے ہیں۔ بھریہ فرق بھی ہے کہ حركى كے اچھے كام كرنے ير تعريف كرنے كو كہتے ہيں۔ ہمارے و ع رحمد اللہ ك کلام کا مفتضا میں ہے۔ باتی رہا شکر تو اس کے معنی میں علاء نے بت کلام کیا ہے حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا۔ خداؤٹد تعالی کی ظاہر اور باطن میں تمام اعضاء سے اطاعت کا نام شکر ہے۔ اور ہمارے بعض مشائخ کا بھی ہی قول ہے۔ کہ انہوں نے کما ظاہر اور باطن میں اطاعت کا اداکرنا شکر ہے۔ پھردوسرے قول کی طرف رجوع کیا اور کما کہ ظاہر اور باطن میں گناہوں سے پر بیز کرنا شکر ہے اور کی اور نے کما اللہ تعالی کی نافرمانیوں کو افتیار کرنے سے اپنی حفاظت کرنے کا نام شکر ہے۔ کہ تو اپنے ول اور زبان اور اعضاء کی اس طرح حفاظت کرے کہ ان تیوں ے کی طرح بھی الل تعالی کی نافرانی نہ کرسکے اور اس قول اور پہلے شخ کے قول میں فرق یہ ہے۔ کہ می بررگ نے حفاظت کو گناہوں سے اجتناب پر ایک زائد معنی کی حیثیت سے فابت کیا ہے۔ اور نافرمانی سے اجتناب کی حقیقت تو یمی ہے۔ کہ

جب اس کے دواعی موجود مول تو انسان نافرمانی ند کرے اور اس تعریف کے مطابق کوئی الیا معنی اینے نفس میں حاصل نہیں ہوگا جس سے بندہ مشغول رہے اور ناشکری سے بچا رہے اور ہمارے میخ رحمہ اللہ نے فرمایا احسان کرنے والے کی نعمت کے مقابلے میں اس طرح تعظیم کی جائے کہ احسان کرنے والے کی نافرمانی اور ناشكرى سے اس كو روك دے اس كا نام شكر ہے۔ اور اگر احمان كے مقابلہ ميں محن کی تعظیم رکمی جائے تو الی صورت میں یہ بھی صحیح ہوگا کہ اللہ تعالی بندے کا شکر کرے اور نیہ بہت انچی تعریف ہے۔ اور اس میں کافی تفصیل ہے۔ جس کو ہم نے اپنی کتاب احیائے علوم الدین وغیرہ میں بوری طرح بیان کیا ہے۔ لیکن حاصل ب ہے۔ کہ بندے سے شکریہ ہے۔ کہ اپنے محن کی اس طرح تعظیم کرے کہ اس کی نافرمانی سے باز آ جائے اور میہ اس کے احسان کے یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ اور شکر کرنے والا کا حال شکر میں بہت بہترہے۔ اور ناشکری کرنے والے کا حال ناشکری میں بهت پدتر ہے۔

یں کتا ہوں کہ منعم کا کم اذکم ہے جن ہے۔ کہ اس کی نعمت کے ساتھ اس کی نافرانی نہ کی جائے۔ اور کتی برتر حالت ہے۔ اس آدی کی جو منعم کی نعمت کو اس کی نافرانی پر ہتھیار کے طور پر استعال کرے پس بندے پر شکر کا حقیقت میں یہ فرض نافرانی پر ہتھیار کے طور پر استعال کرے پس بندے پر شکر کا حقیقت میں یہ فرض ہے۔ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نقطیم ہو کہ وہ خدا تعالیٰ اور اس کی نافرانی کے ورمیان حاکل ہو جائے۔ جبکہ اس نعمت کو یاد کرے۔ جب اس نے ایسا کر لیا تو اس نے شکر کا اصل ادا کر دیا۔ پھراس کے مقابل خدا تعالیٰ کی اطاعت میں کو شش اور عبادت میں جدوجمد ہے۔ کیونکہ وہ نعمت کے حقوق میں ہے۔ تو کوشش اور عبادت میں جدوجمد ہے۔ کیونکہ وہ نعمت کے حقوق میں ہے۔ تو نقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو نیق ہے۔ نافرانی سے بچتے رہنا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو نیق ہے۔ اگر تم یہ سوال کرو کہ شکر کا مقام کونیا ہو تا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس

کا مقام دیمی اور دنیاوی نعتیں ہیں۔ باتی رہا مصیبتوں اور تختیوں پر دنیا میں خواہ وہ اینے نس پر ہوں یا اہل اور مال پر شکر کرنا بندے پر لازم ہے۔ یا نہیں تو بعض نے كما ہے۔ كه بندے كو ان ير ان كى حيثيت سے شكر كرنا لازم نيس ہے۔ بلكه ان ير مبر کرنا لازم ہے۔ باقی رہا شکر تو وہ نعتوں پر ہوتا ہے۔ نہ کہ کسی دوسری چزر اور بعض نے کما ہے کہ کوئی سختی الی نہیں کہ جس کے پہلو میں اللہ تعالی کا احسان نہ ہو۔ تو اس نعت پر جو اس مخت سے ملی ہوئی ہے۔ بندے پر شکریہ لازم ہے۔ نہ کہ سختی اور معیبت بر- اور یہ نعتیں وہ بیں جو ابن عمررضی الله عنمانے فراکیں آپ نے فرمایا کہ جب مجمی مجمی کوئی معیبت محمد پر آئی۔ تو میں نے اس میں اللہ تعالی کے چار احمان دیکھے۔ پہلا ہے کہ وہ معیبت میرے دین میں نہ آئی۔ دوسری ہے کہ اس ے زیادہ نہ آئی۔ تیسری یہ کہ میں رضا بالقعنا سے محروم نہ رہا۔ اور چو تھی یہ کہ مجھے اس پر تواب کی امید ہے۔ اور یہ مجی کما گیا ہے کہ یہ مجی ایک نعمت ہے۔ کہ وہ سختی دور ہو جانے وال ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اور یہ الله تعالی کی طرف سے ہے نہ کہ ممی دوسرے کی طرف ہے۔ اور اگر وہ سختی کسی ظلوق کے سبب سے ہو تو وہ تیری طرف سے اس پر ہے۔ نہ کہ اس کی طرف سے تھم ہے۔ تو اس وقت بندے پر شکریہ لازم ہے ال نعمول پر جو سختی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور کھے لوگوں نے یہ ہمی کما ہے کہ اور ہمارے مخفخ رحمتہ اللہ علیہ نے اس قول کو راج قرار ویا ہے۔ کہ ونیائی معیبتوں پر شکر کرنا ہمی بندے کے لیے لازم ہے۔ کونکہ یہ سختیال حقیقت میں احتیں ہیں کونکہ بندے کو اس کے معاوضے میں عظیم منافع بے انداز تواب اور اچھا بدل آخرت میں ملتا ہے۔ جن کے مقابلہ میں ان

Click For More Books Aniesunnal Kitab Ghar

ختیوں کی کوئی حیثیت نمیں رہتی۔ اور اس سے بوء کراور کوئی نعت ہوگ اس ک

منمان العابدين أردو سن منمان العابدين أردو المنان العابدين إلى المناك المنا

اَلْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى مَاسَآءوشر

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں برائیوں پر بھی اور بھلائیوں پر بھی۔ کیا آپ اللہ تعالی کے قول کی طرف فور نہیں فرمائے کہ:

ہوسکتا ہے۔ کہ تم کسی چیز کو ناپند کرد اور اللہ تعالی نے اس میں بہت س بھلائی رکمی ہو۔

اور الله تعالی جس کانام بھلائی رکھے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ کہ تیرا خیال بھی وہاں تک پہنچ سکے۔ اور اس کی تائید اس قول سے ہوتی ہے۔ کہ نعت صرف وہ بی نہیں ہوتی جس میں خوشگوار مزہ ہو یا جے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے نفس چاہے بلکہ وہ چیز بھی نعت ہے جس سے درجات میں رفعت نعیب ہو۔ یہ وجہ ہے کہ نعت کو زیادت کے معنی میں بھی استعال کرتے ہیں۔ اور جب سختی بندے کے

منهاج العادين اردد منه بنادى كاسبب ب- توبيه بمى حقيقت ميں نعت ہوگ- اگرچه الى طاہرى صورت سے اسے سختی اور تكلیف شار كيا جاتا ہ- اس كو الحجى طرح ياد

ر کھ خدا تختے توثق دے۔ کو مال تم یں جس شام میں رفضل میں اور کا اور تا معام میں ا

پر آگر تم یہ بوچھو کہ شکر گزار افضل ہے۔ یا مبر کرنے والا تو معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کرنے کا افضل ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا قول ہے۔ فرمایا: وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْر

ں یی جب یہ مسلور میرے تحواے بندے شکر گزار ہیں۔

یرت ورت برت در بین و اخص الخواص بنایا ہے۔ اور نوع علیہ السلام کی تعریف میں الله تعالی نے فرمایا:

اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

يقيناً وه شكر كزار بنده تما-شاكو الانعمه

وه اس کی نعتوں کا شکر گزار تھا۔

اور اس لیے بھی کہ یہ انعام اور عافیت کے مقام پر ہوتا ہے۔ اور اس لیے کما گیا ہے۔ کہ اگر مجمد پر احسان کیا جائے اور میں شکر کروں تو یہ اس سے مجمعے ذیادہ

پند ہے۔ کہ میں سختی میں جٹلا کیا جاؤں اور مبر کروں۔ اور یہ بھی کما گیا ہے۔ کہ مبر کرنے والا زیادہ افعنل ہے۔ کیونکہ اس کی

مشقت چونکہ بری ہے۔ اس لیے اس کا تواب بھی برا اور درجات بھی بلند ہوں گے

الله تعالى نے فرمایا: إنَّا وَجَدُنَاهُ صَابِرًا - نِعْمَ الْعَبْد -

ہم نے اس کو مبر کرنے والا پلا۔ وہ بدا اچھا بندہ تھا۔

اور الله تعالى نے فرمایا:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

صابرلوگ بغیر حساب کے پورا بورا اجر دیاہے جائیں گے۔

اور الله تعالى نے فرمایا:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْن

اور الله مبركرتے والوں كو پسند كرتا ہے۔

میں کہنا ہوں کہ حقیقت میں شکر کرنے والا صابر کے سواکوئی نہیں اور مبر کرنے والا صابر کے سواکوئی نہیں اور مبر کرنے والا حقیقت میں شکر گزار احتمان میں ہے۔ اس میں سختی کے سوا چارہ نہیں جس پر وہ لازی طور پر مبر کرے گا اور بے مبری نہ کرے گا۔ کیونکہ شکر احسان کرنے والے کی ایسی تعظیم ہے۔ جو اس کی

نافرمانی سے روک دے اور بے صبری بھی نافرمانی ہے۔ اور صبر کرنے والا بھی نعمت سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے

جیں کہ پہلے معنی کے مطابق مختی بھی حقیقت میں نعت ہے۔ تو جب اس پر مبر کرے گا تو حقیقت میں یہ ہے۔ کہ اللہ کی تعظیم کے لیے اپ ناس کو حقیقت میں یہ بھی شکر ہوگا۔ کیونکہ مبریہ ہے۔ کہ اللہ کی تعظیم ہے۔ جو نفس کو باشکری سے روک اور شکر بھی بعینہ یک ہے۔ کیونکہ وہ الی تعظیم ہے۔ جو نافرمانی سے بچائے اور اس لیے بھی شکر گزار اپ نفس کو ناشکری سے روکتا ہے۔ اور عبادات پر مبر اور نافرمانی سے مبرکرتا ہے اور اپ نفس کو شکر پر آمادہ کرتا ہے۔ اور عبادات پر مبر کرتا ہے۔ اور عبادات پر مبر کرتا ہے۔ و حقیقت میں یہ بھی صابر ہے۔ اور صابر نے اللہ تعالی کی تعظیم کی جس

نے اسے بے مبری سے نزدک دیا اور مبریر آمادہ کیاتو اس نے اللہ تعالیٰ کاشکریہ ادا کیا۔ تو حقیقت میں کی شاکر ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نفس کو ناشکری سے روکنا جبکہ نفس اس کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک سختی ہے جس پر شکر گزار مبرکرتا ہے۔ اور صابر

منهاج العابدين أردد منهاج العابدين أردد منهاج العابدين أردد منهاج العابدين أردد منهاج المنهاج المنهاج

اور اس لیے ہمی کہ وہ بصیرت جو ان دونوں انسانوں پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ ایک بی ہے۔ اور وہ ہمارے بعض علماء کے قول کے مطابق استقامت کی بصیرت ہے۔ انہیں وجوہات کی بنا پر ہم نے کما ہے۔ کہ بید ایک دوسرے سے الگ خمیں ہیں۔ اس جلے کو خوب ذہن نھین کراور لوفق اللہ بی کی طرف سے ہے۔

نصل

اے مرد خدا تھ پر لازم ہے۔ کہ اس آسان سی گھائی کو عبور کرنے کے لیے
اپی ہمت خرج کر دے یہ ایک گھائی ہے کہ جس کی مشعب بہت تعوری ہے۔
معاد ضہ بہت زیادہ ہے۔ اور جس کا وجود نہایت عزیز اور قدر و منولت نہایت عظیم
ہے۔ دو چیزوں پر فور کر پہلی یہ ہے۔ کہ نعمت اس کو دی جاتی ہے جو اس کی قیمت کو جاتی ہو۔ اور اس کی قدر کو صرف شکر گزار بی جانی ہے۔ اور ہمارے اس قول کی دلیل اللہ تعالی کا قول ہے۔ جو کہ خداوند تعالی نے کفار سے حکایت کرتے ہوئے اور اس کا جواب دیتے ہوئے اور اس کا جواب دیتے ہوئے اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے۔

اَ هٰنُولاً ءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننا اَلَيْسَ اللَّهُ باعْلم بِالشَّكِرِيْن-كياكي وه لوگ بين جن يرالله في بم من سے احسان كيا ہے- كيا الله تعالى

تو ان جال لوگوں نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ عظیم لعت اور بڑا احسان ای پر

کیا جاتا ہے جو مالی لحاظ سے زیادہ اور حسب و نسب کے لحاظ سے اشرف ہو۔ تو کہنے گئے ان فقیروں کا ایک مقام ہے۔ کہ ان کے قول کے مطابق فلام اور آزاد مملی کہ

معماج العادين أردو \_\_\_\_\_ مني الروس مني الروس في المروس مني المروس في المروس في المروس في المروس في الله عظيمه وى جائے اور بميں اس سے محروم ركھا جائے تو انہوں نے تكبر كى راہ اور قداق كے طريق پر كماكيا كى دہ لوگ بيں پر اللہ نے ہم بيں سے احسان كيا ہے۔ تو ان بر اللہ تعالى نے اس روش كلتہ سے جواب دیا اور فرمایا:

اليسَ الله باعلم بألشَّا كِريْن

کیا خداوند تعالی شکر گزاروں کو نہیں جانا۔

جس کلام کا معالیہ ہے۔ کہ آقاء کریم ای کو نعت دیتا ہے جو اس کی قدر کو پھاتا ہو اور اس کی قدر وہی پھاتا ہے جو اس پر اپنے نفس اور ول سے متوجہ ہو۔ اور دوسری چیزوں کو چھوڑ کراس کو پند کر لے اور اس کے حصول میں جو مشکلات برداشت كرنا برس ان كى برواه نه كرے كراس كا شكر ادا كرنے كے ليے بيشه منعم ك دروازے ير كمرا رہے۔ اور جارے ازلى علم ميں يد پہلے سے موجود تھا۔ كه يد كمزور لوگ اس نعت كى قدر كو جانيں كے۔ اور اس كے شكريہ كے ليے كمڑے ہوں مے تو تمهاری نسبت بیہ اس نعت کے زیادہ حقد ارتضے۔ اور تمهاری دولت مندی اور ثروت اور ونیاوی جاه و حشمت اور حسب و نسب کی الله کو کوئی برواه نسیس تم لوگ تمام تر نعمت دینا اور اس کے سامان اور حسب و نسب کی بلندی کو سیحت ہو۔ نہ کہ دین علم حق او معرفت کو۔ یکی وجہ ہے کہ تم لوگ اس کی تعظیم کرتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو کیاتم فور نہیں کرتے کہ تم اس دین اور علم اور حق کو اگر قبول کرتے ہو تواس پر احسان جمائے موجو یہ چیزیں تمارے پاس لے کر آیا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے۔ کہ تم ان چیزوں کو حقیر سجھتے ہو اور ان کی بہت تموڑی پرواہ کرتے ہو اور بی كنرور لوگ اس ير ايى جائيس قربان كرتے ہيں۔ اس كى آميارى كے ليے اپنا خون دية بي- اور جو کھ ان كے ہاتموں سے اس سلسلہ من كل جاتا ہے۔ اس كى برواه نہیں کرتے اور نہ ان کی برواہ کرتے ہیں جو ان سے ویشنی رکھتے ہیں۔ اور یہ اس

لے ہے۔ کہ تہیں معلوم ہو جائے کہ یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی قدر کو پھانا جن کی دلوں میں اس کی تعلیم رائخ ہے۔ اور اس کے سوا ہر چیز کا ضائع ہو جانا ان پر نمایت آسان ہے۔ اور اس میں ہر سختی کو برداشت کرنا ان کو پند ہے۔ تو ب لوگ اپنی تمام عمر کو اس کے شکریہ میں ختم کرتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ وہ اس نعمت عظیمہ اور احسان جلیلہ کے اہل قرار پائے اور ہارے سابقہ علم کی وجہ سے ہم نے ان کو خاص کرلیا اور تہیں اس سے محروم کردیا۔ عرض كتا مول لوكول يس سے ہر طريق كايى طال ہے۔ كه جن كو الله تعالى نے دینی نعتوں میں سے کی نعمت کے ساتھ خاص کیا۔ خواہ وہ علی ہو یا عملی۔ جب تم حقیقت میں غور کرو مے تو ان لوگوں کو اس کی قدر کاسب سے زیادہ جانے والا اور اس کی تعظیم میں سب سے زیادہ سخت اور اس کے حصول میں سب سے زیادہ کوسٹش کرنے والا اور اس کی تعظیم ہیں سب سے برا اور اس کے شکریتے ہیں سب ے زیادہ مضبوط یاؤ کے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے اس سے محروم کیا ہے۔ ان کو اپن تقدیر کے مطابق اس بے پروای اور ب ادبی کی وجہ سے محروم کیا ہے۔ پھر اگر علم اور عبادت کی تعظیم عوام اور بازاری لوگوں کے ولول میں بھی ولی بی ہوتی جیسی کہ علاء اور عبادت گزاروں کے ول میں ہے۔ تو وہ مجمی بازاروں کو اختیار نہ کرتے اور اس کو چھوڑ دینا ان پر آسان ہو جاتا۔ کیا تم فور نہیں کرتے کہ کوئی فقیہ جب کی ایسے مسئلہ کو دریافت کر لیتا ہے۔ جس میں پہلے اس کو التباس تھا تو اس کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشی کتنی بدی ہوتی ہے۔ اور اس کے دل میں اس کا مقام کتا بررگ ہوتا ہے۔ یمال تک کہ اگر اس کو بزار دینار مل جاتا تو اسے اتی خوشی نہ

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

موتی۔ اور مجمی دین کے معافے میں کوئی مسئلہ اس کو پریشان رکھتا ہے۔ تو وہ اس میں

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ مني غير 419 سال بحرتک بلکہ وس سال بلکہ بیس سال تک بھی غورو قلر کرتا رہتا ہے۔ اور پھر بھی وہ اس سے اکتا نہیں جاتا یمال تک کہ مجمی اللہ تعالی اس کو یہ مسئلہ سمجما دیتے ہیں۔ تو پھراس کو اللہ کا بہت برا احسان اور سب سے بری نعت سجمتا ہے۔ بلکہ مجمی اس مسلد کو کس بازاری یا کس ست طالب علم کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ یہ سیجھتے موسئے کہ وہ مجی علم کی محبت اور رغبت میں اس جیسا ہے۔ پس وہ اس کی طرف کان مجى نىيى ركھتا اور مجى أكر اس يركلام لمبا ہو جائے تو أكتا جاتا ہے۔ يا سو جاتا ہے۔ اگر اس کے لیے یہ ظاہر موجائے تواسے کوئی معاملہ نہیں سجمتا تو یمی معاملہ الله تعالی كى طرف توبه كرنے والے كا ہے۔ كه وہ رياضت اور نفس كو شهوات اور لذات سے مخوظ رکھنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ اور اپنے اعضاء کو حرکات و سکنات میں کس طرح پابند رکھتا ہے۔ کہ ہوسکتا ہے۔ کہ شاید اللہ تعالی بوری طمارت اور آداب کے ساتھ دو رکعت کی توفیق دے دے اور الله تعالی کی جناب میں کتنی زاری کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالی اس کو صفائی اور حلاوت کے ساتھ ایک ساعت کی مناجات نعيب كردك أكروه مهينه بحريس بلكه سال بحريس بلكه سال بحريس بلكه ابي ساري زندگی میں ایک مرتبہ مھی اس پر کامیاب ہو جائے تو اس کو بہت بدا احسان اور سب ے عظیم نعت سجمتا ہے۔ اور کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور کتنا اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ان مشقوں اور تکلیفوں کی کوئی پرواہ سیس کرتا جو اس نے راتوں کو جاگ كرا مُعالَى بي- اور اين لذتون كو چمو ژا ہے۔

پھر تو ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عبادات کی رغبت رکھتے ہیں اگر ای طرح کی خالص عبادت مثلاً ان کے رات کے کھانے کا ایک لقمہ بھی نقصان کرنے کے بعد حاصل ہو یا کسی ایسی بات کے چھوڑنے کے بعد جو ان کو مجبوب ہو یا ان کی آئھوں سے ایک ساعت کی نیند روکنے کے بعد حاصل ہو تو ان

النس الله باعلم بالشاكرين ٥

کیا الله تعالی شکر گزارول کو نهیں جانا۔

پی اس کو سجھ اور اس کے حق کی رقابت کرو اور جان لے کہ جس بھلائی کی تو خوابش کرتا ہے۔ اس سے تو صرف اس وجہ سے محروم ہے کہ تو اس کے قدر کو شیس جانتا سو تو اپنی ہمت صرف کر کہ اللہ کی نعتوں اور پوری تعظیم کی قدر جانے پھر تو اس کا اٹل ہو جائے گا اور اس کی عطا تھے نصیب ہوگی پھروہ تھے پر اس کی بقا کے ساتھ بھی احسان کیا جیسا کہ اس کو ساتھ بھی احسان کیا جیسا کہ اس کو دو سرے اصل بیں بیان کریں ہے۔ بیشک وہی ہے شفقت کرنے والا مران۔

دوسرا اصل یہ ہے کہ جو آدی کی چیزی قدرنہ جانے وہ نعت اس سے چین

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

لی جاتی ہے۔ اور جو قدر نمیں جانا وی ناشکرا ہے جس نے اس نعت کی قدر نہ ک

منهاج العابدين أردو في نمبر 421

اوراس كا شكرادانه كيا اوراس كى دليل الله تعالى كا قول ہے۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اتَيْنَاهُ ايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغُويْنِ 0 وَلَوْشِئَنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا - (الاية)

اور پڑھ ان پر خبراس آدمی کی جس کو ہم نے اپنی آیٹیں دیں پھروہ اس سے نکل گیا پھرشیطان اس کے پیچے لگا سو وہ گمراہوں سے ہوگیا اور اگر چاہتے ہم تو اس کو ان آنوں کے ذریعے سے بلند کر دیتے۔

کلام کا مقعد یہ ہے۔ کہ ہم نے اس بندے پر بری بری تعتوں اور عظیم احسانات سے دین کے متعلق جو ہم نے اس کو بصیرت دی مقی انعام کیا اور برا رتبہ اور رفیع منزلت اپنے دروازے پر اس کو عطاکی تا کہ وہ ہمارے پاس بلند مرتبہ عظیم القدر برے جاہ و جلال والا مو جائے لیکن وہ جماری نعمت کی قدر سے جالل رہا اور حقیر اور کمینی دنیا کی طرف مائل موگیا۔ اور اپنی کمینی اور ردی خواہشات نفس کو اختیار كرليا اوريد نه جاناكه سارى دنيا الله تعالى كے نزديك ديلى نفتوں ميں سے ايك نعمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ مجمرے ایک برکی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ تو اس آدمی کو مثال اس کتے کی سی ہے۔ جو عزت اور راحت اور توہین اور مشقت میں تمیز نمیں کرسکتا۔ اور نہ رفعت اور شرف کو حقات اور نسست سے الگ دیکمتا ہے۔ تو یہ دونوں حالتوں میں ہائیتا ہے۔ اس کے نزدیک تمام بزرگی روٹی کے ایک کارے میں ہے جے وہ کھالے یا وسترخوان کی ایک بڈی میں جے اس کی طرف چینک ویا جائے برابر ہے۔ کہ تو اے اپنے ساتھ تخت پر بیٹھائے یا اپنے سامنی اے گندگ اور مٹی میں کھڑا کردے سواس کی ہمت اور کرامت اور نعت سب چھے اس میں ہے۔ تواس

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

برے انسان نے جب ماری نعت کی قدر کو نہ پھانا اور جو بررگ ہم نے اس کو دی

متى اس كا حق ند پهيانا تو اس كى بصيرت كند موهى اور جميس چموژ كر دوسرول كى

# KhatameNa<del>buwat.Ahlesunnat.com</del>

طرف توجد كرنے كے سبب سے مقام قرب ميں اس كا ادب بدتر صورت اختيار كركيا - آور ماری نعتوں کے تذکرہ کو چھوڑ کر حقیرونیا اور محسیں لذت میں مشغول ہوگیا۔ تو ہم نے اس کی طرف قرکی نظرے دیکھا اور اسے انصاف کے میدان میں کھڑا کر ویا۔ اور اس کے متعلق فرمت کا فیصلہ نافذ کیا۔ پھراس سے اپنی تمام خلعتیں اور كرامتيں چين ليں اور اس كے دل سے اپني معرفت تھينج كى چروہ نكا ہو كران تمام نعتوں سے باہر نکل گیا جو ہم نے اس کو اپنے فضل سے دی تھیں۔ پس وہ ایک ہانکا مواكا اور شيطان مردود موكيا- بم الله كى ناراضكى اور اس كى دردناك عذاب سے ای کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ ہم پر شفقت کرنے والا مرمان ہے۔ مجرایک باوشاه کی مثال بر قناعت کرو که وه اینے کی بندے کی عزت کرے اور اسے خاص اپنے کیڑے پہنائے اور اسے اپنے قریب کرے اور اپنے تمام خادموں وربانوں پر اس کو سردار بنا دے اور اسے اپنے دروازے کی ملامت کا تھم وے پھر تھم دے کہ اس کے لیے کی دوسری جگہ میں محل تغیرکیے جائیں اور اس كے ليے تخت بچائے جائيں۔ اس كے ليے طرح طرح كے كھانے بينے جائيں آراست لوعثیاں اس کو میاکی جائیں۔ غلام اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں یمال تک کہ جب وہ اس ملازمت سے واپس جائے تو اس جگہ ایک مخدوم باوشاہ کی حیثیت ے بھلا جائے اور اس کی خدمت کی حالت اور اپنے ملک اور ولایت کی حالت میں ایک بی ساعت کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی کم پھراگر سے بندہ بادشاہ کے دروازے پر جانوروں کی گرانی کرتے ہوئے کسی نوکر کو روٹی کا کھڑا کھاتے دیکھے یا کسی کے کو ہڈی چباتے ہوئے تو بادشاہ کی خدمت چموڑ کران کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے اور این وجه اس طرف مجیروے اور شاہی خلسوں اور کرامتوں کی طرف توجہ نہ کرے اور اس ملازم کی طرف دوڑے اور اپنا ہاتھ چھیلا اس سے روٹی کا نکڑا ما تکنے لگے یا کس

منهاج العابرین أرده \_\_\_\_\_\_ منهاج العابرین أرده \_\_\_\_\_ منهاج العابرین أرده \_\_\_\_\_ منهاج العابرین أرده \_\_\_\_\_ كه كر مزاحمت كرفے كه اور ال پر دشك كرے اور ال كى اس حالت ميں ديكھے كا تو يہ نہ حالت كو بڑا اچھا جانے تو كيا بادشاہ جب اس آدى كو اس حالت ميں ديكھے كا تو يہ نہ يعي كا كہ يہ بيو قوف اور كمينہ بهت آدى ہے؟ اس نے ہمارى كرامت كا حق نہ بچپانا اور ہم نے اس كو خلعت عطاء كركے اور اپنى بارگاہ ميں حاضر كركے اپنى عنايت اس پر مبذول كركے اس كى جو عزت افزائى كى متى اس نے اس كے قدر كو نہيں ديكھا اور مبذول كركے اس كى جو عزت افزائى كى متى اس نے اس كے قدر كو نہيں ديكھا اور ہم نے اس كے ليے دولت كے ذخيرے اور كى قتم كى نعتيں مبياكى تقيں۔ يہ كمينہ همت اور عظيم الجل اور بر تميز انسان ہے۔ اس سے خلعتيں چين لو اور اس كو ہمارے دروازے سے دھئار دو۔

لیس می حال عالم کا ہے۔ جب وہ ونیا کی طرف جھک جائے اور میں حال عابد کا جب وہ خواہش کی پیروی کرنے لگے بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی عبادت اور اپنی نعمتوں کی پھان اور اپنی شریعت اور اس کے احکام سے سرفراز کیا تھا۔ پھر اس نے ان کے قدر کو نہ جانا تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے حقیراور سب سے ذلیل ہے کہ اس میں رغبت کرتا ہے۔ اور اس کی حرص رکھتا ہے۔ اور اس کے ول میں یہ سب سے بڑی اور سب سے محبوب چیزہے ان تمام چیزوں سے جو اس کو علم اور عبادت اور حکمت اور حقائق سے ہم نے عنایت کی تغییں۔ اور میں حال ہے اس آدی کا جس کو اللہ تعالی نے طرح طرح کی تونیق اور عصمت سے خاص کر لیا۔ اور اپی خدمت اور عبادت کے انوار سے اس کو زینت بخشی اور اکثر او قات میں رحمت کی نظرسے اس کو دیکھا اور اس کی وجہ سے فرشتوں پر گخر کیا اور اس کو اینے دروازے کی مرداری اور وجاہت بخشی اور اسے شفاعت کے مقام پر کھڑا کیا۔ اور اس کو عزت کی منزل پر اتارا یمال تک که جب وه اس حیثیت کا موگیا که اگر اس کو پکارے تو وہ قبول کرے اور لبیک کیے اور اگر اس سے مائلے تو اس کو دے اور غنی کر

C<del>lick For More Books Anlesunnat Kitab Ghar</del>

دے اور اگر دنیا بھر کی شفاحت کرے تو ان کے متعلق ان کی شفاعت قبول کرے اور اسے رامنی کرے اور اگر خدا کو تم دے تو وہ اس کی تم کو پورا کرے اور اگر اس ك دل ميس كمي چيز كاخيال آئے تو اس كوسوال كرنے سے پہلے عطاكرے پرجس آدمی کی بیہ حالت مو اور پر بھی وہ ان نمتوں کی قدر نہ پچانے۔ اور اس منزلت کی قدر کو نہ دیکھے اور بے حیا نفس کی ردی خواہشات کی طرف چلا جائے۔ یا سمینی دنیا کے حصول میں لگ جائے جس کو کوئی بقا شیں۔ اور ان کرامتوں اور خامتوں اور بدیوں اور احسانوں اور عطاؤں کو نہ دیکھے چمران چیزوں کو نہ ملحوظ رکھے جن کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ جو آخرت میں اس کے لیے تیار ہیں عظیم ثواب اور بیشہ کی رہے والی بوری نعتیں تو بیہ کتنا حقیر آدمی ہے۔ اور کتنی بدتر حالت میں بندہ ہے اور اگر وہ چانے تو کتنے خطرناک مقام پر ہے۔ اور اس کاب کام اگر وہ سمجے تو کتنی بدی بے حیائی ہے۔ ہم اللہ تعالی رحیم اور شفق سے سوال کرتے ہیں۔ کہ وہ اپنے عظیم فضل اور وسیع رحت سے ہارے مالات کو درست کر دے بیک وہ سب رحم کرنے والول ے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تواے مردتم پر لازم ہے کہ توانی صت صرف کرے تا کہ تواپ اور اللہ تعالی کے احسانات کے قدر کو پہانے اور جب تھ پر دین کی نعت کا احسان فرمائے تو دنیا اور اس کے سلان کی طرف اوجہ کرنے سے پر بیز کر کو تکہ یہ تھے سے ایک طرح

توالی کے احبانات کے قدر کو پچانے اور جب تھے پر دین کی نعت کا احبان فرائے تو اللہ دیا گئے احبانات کے قدر کو پچانے اور جب تھے پر دین کی نعت کا احبان فرائے تو دنیا اور اس کے سلمان کی طرف توجہ کرنے سے پر بینز کر کیو تکہ یہ تھے سے ایک طرح کی سستی ہوگی کہ اللہ تعالی نے تھے دین کی نعتوں کا والی بنایا اور پھر تو نے قدر نہ کی کیاتو نے اللہ تعالی کے قول کو نہیں سنا جو سید المرسلین کو مخاطب کرکے فرایا ہے۔
کیاتو نے اللہ تعالی کے قول کو نہیں سنا جو سید المرسلین کو مخاطب کرکے فرایا ہے۔
ولقد الیناک سَنع من المثالی والقرآن العظیم الا تمدن عینیک الی ما متعنا به از واجا منسم - (الایة)
اور بے فک دی ہم نے تھے کو سات آیتیں بار بار پڑھی جانے والی اور قرآن اور قرآن

منماج العابدين أودو \_\_\_\_\_ منماج العابدين أودو \_\_\_\_ من فر فر 425 بر 425 بررگ عطا فرمايا تو جم نے ان كو طرح كاسلمان ديا ہے۔ اس كى طرف نگاہ اٹھا كر جمي نه و كھو۔

اس کا مطلب بیہ ہے کہ جے قرآن عظیم دیا جائے اس کا حق ہے کہ وہ حقیر دنیا کی طرف پندیدگی اور رضامندی کی نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ چہ جائیکہ اس کو اس میں رغبت ہو۔ اس پر اللہ تعالی کا بھیشہ شکر ادا کرے کہ بیہ وہ بزرگ ہے جس کی حرص اللہ تعالی کے دوست ابراہیم طلائل نے اپنے باپ کے متعلق کی کہ اس پر احسان کرے لیکن اس نے اس کو قبول نہ کیا اور اللہ تعالی کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خواہش کی بکہ اپنے چھیا ابوطالب پر اس کا احسان کرے اس نے بھی قبول نہ کیا۔

اور باتی رہا دنیا کا سلمان تو یہ وہ چیزہے۔ جو اللہ تعالی ہر کافر ، فرعون ، طحہ زندیق اور فاس کو عطا فرماتا ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ذیبل ہیں یماں تک کہ وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور اس سلمان سے ہر ایک نی ، برگزیدہ ، صدیق ، عالم ، اور عابد کو محروم کر وہتا ہے۔ جو کہ اس کی نگاہ میں سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ یمال تک کہ ان کو روٹی کا مخلا اور کپڑے کا چیتھڑا بھی بعض دفعہ نعیب منیں ہوتا۔ اور ان پر احسان جاتا ہے کہ ان کو اس کندگی سے آلودہ نمیں کیا۔ یمال نک کہ اللہ تعالی نے موی اور ہارون سے فرمایا۔ اگر میں چاہوں تو تم کو زینت دے دول تا کہ فرعون کو معلوم ہو جائے جبکہ اس کو ملاحظہ کرے یہ کہ اس کی قدرت اس سے عاجز ہے۔ تو میس کرسکتا ہوں لیکن میں تم دونوں سے ونیا کو لپیٹ لوں گا اور اس سے عاجز ہے۔ تو میس کرسکتا ہوں لیکن میں تم دونوں سے ونیا کو لپیٹ لوں گا اور اس کو تمارے نزدیک نہ آنے دول گا اور میں اپنے دوستوں سے ایبا ہی کرتا ہوں۔ اس کو دنیا کی نعتوں سے اس طرح ہائک دیتا ہوں جس طرح مشفق چرواہا اپنے میں ان کو دنیا کی نعتوں سے اس طرح ہائک دیتا ہوں جس طرح مشفق چرواہا اپنا اور نول کو خطرناک جگہوں سے روک دیتا ہوں جس اور دنیا کے عیش اور اطمینان کو ان

سے الگ رکھتا ہوں اور بیاس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہ میں ذلیل ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ میری کرامت سے بورا حصہ حاصل کر سکیس اور اللہ تعالی نے فرمایا۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمٰن لبيوتهم سقفا من فضة - الآية -اور اگریے خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں کے تو ہم خدا تعالی کا الکار کرنے والوں کے مکانوں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ پس دونوں امور میں غور کر اگر سختے بعیرت حاصل ہے۔ اور کمہ تمام تعریف اس الله کے لیے ہے کہ جس نے ہم پر اپنے اولیاء و اصفیاء کی نعتوں سے احسان فرمایا۔ اور اپنے وشمنوں کے فتنے کو ہم سے دور کردیا تا کہ ہم حمد اکبر اور پورے شکر اور بدے احسان اور نعت عظمیٰ کے ساتھ مخصوص ہو جائیں اور حصہ حاصل كريں جو كه اسلام ہے۔ پس يد نعمت اس قابل ہے۔ كه تو اس كى شكر كزارى سے دن رات میں کمی وقت مجمی غفلت نہ کرے اگر تو اس کے قدر کو پہچانے سے عاجز ہے تو جان لے کہ اگر تو دنیا کی ابتدا ہی میں پیدا کرلیا جاتا اور اسلام کی نعت کے

ہے تو جان کے کہ الر تو دنیا کی اہتدا ہی میں پیدا ترقیا جا اور اسوم کی سے عظم اور اسوم کی سے عظم اور اس کا حق ادا شکرید ادا کرنے میں اول وقت سے لے کر بیشہ تک معروف رہتا تو تو اس کا حق ادا نہ کرسکتا بلکہ اس فصل عظیم کے بعض حقوق بھی ادا نہ ہوئے۔

نہ سر اللہ ال س میں ہے ہیں اس میری دانست کے مطابق جو میں اس میری دانست کے مطابق جو میں اس نعمت کا قدر جانتا ہوں اس کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ اگرچہ اس کے متعلق ایک کروڑ

مت فا ور رجان ہوں ان ماس سے نیادہ ہوتا۔ باوجود اس اعتراف کے ورق بھی لکھے جائیں تو چر بھی میراعلم اس سے زیادہ ہوتا۔ باوجود اس اعتراف کے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ نہ جاننے کے مقابل میں تمام دنیا کے سمندروں کے مقابل میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا تو نے سید المرسلین کو خطاب کرتے

ساب میں بیک سرے میں سا۔ ہوئے اللہ تعالی کا قول شیں سا۔

ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان الى ان قال وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمات

نسیس تھا تو جانتا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیزیمال تک کہ فرمایا اور تھے

وہ کچھ سکمایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ اور تھھ پر الله تعالی کا بہت بڑا فضل ہے۔

اور الله تعالی نے ایک قوم کو مخاطب کرکے فرمایا۔

بل الله يَمُنِّ عليكم ان هذكم للايمان - الاية -

بلکہ اللہ اللہ تعالی تم پر احسان جناتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی راہنمائی کی۔ اور کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں سنا جب کہ آپ نے

ایک آدی سے سناکہ وہ کمہ رہا تھا۔

الحَمْدلله عَلَى الاسْلام

تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں کہ اس نے اسلام کی دولت بخش۔ تو آپ مال اللہ نے فرمایا تو نے الله تعالی کی بہت بری نعت پر تعریف کی۔

اور جب بعقوب مُلِائلًا کے پاس خوشخبری لانے والا آیا تو آپ نے فرمایا تو نے پوسف مُلِائلًا کو کس دین پر چھوڑا۔ اس نے کما دین اسلام پر تو آپ نے فرمایا اب

تعت پوری ہوگی اور کماگیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کلمہ اللہ تعالی کو محبوب نہیں اور نہ اس سے زیادہ کوئی کلمہ ہے کہ بندہ کے تمام تعریفیں اس اللہ

اور سدان سے ریودہ سر سراری میں وی سمہ ہے کہ بعدہ سے سام سر میں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر احسان فرمایا اور دین اسلام کی راہنمائی کی۔

کے لیے ہیں جس نے ہم پر احسان فرمایا اور دین اسلام کی راہنمانی کی۔ اور اس سے ہوشیار رہنا کہ اسلام کے شکرانہ میں مجمی غفلت نہ کرنا اور

اسلام اور معرفت اور توفیق اور عصمت کے جس حال پر تو فائز ہے۔ اس سے دھوکہ نہ کھاجانا۔ کیونکہ اس کے باوجود امن اور غفلت کابیر مقام نہیں ہے کیونکہ تمام امور

کا تعلق انجام سے ہے۔ سفیان توری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے۔ جو آدی اپ

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صني نمبر428 دین پر مطمئن ہو جائے اس سے دین چھین لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے فیخ رحمتہ الله فرمایا کرتے تھے کہ جب تو کافروں کا حال اور ان کا بیشہ آگ میں رہنا سے تو اپنے نفس پر مطمئن نه مو کیونکه معامله خطرناک ہے۔ اور تو نہیں جانتا که انجام کیا ہوگا۔ اور تیرے متعلق غیب میں کیا فیصلہ ہوچکا ہے۔ تو اپنے او قات کی صفائی پر مغرور نہ ہو کہ ان کے نیجی نمایت مری آفتیں موجود ہیں اور بعض نے کما اے عصمت سے وحو کا کھانے والے کروہ اس کے پنچے طرح طرح کی آفت ہے۔ اللہ تعالی نے ابلیس کو طرح طرح کی عصمت سے مزین کیا اور وہ حقیقت میں اس کے نزدیک ملعون تھا۔ اور بلعام کو اپنی ولایت کے نور سے مزین کیا۔ حالانکہ وہ اس کی نزدیک حقیقت میں دشمن تھا۔ اور حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کتنے ہی لوگوں کو احسان کرے مملت دی جاتی ہے۔ اور کتنے ہی آدمی اچھے قول سے فتنے میں جتلا ہیں۔ اور کتنے ہی آدی خدا کی پروہ بوٹی سے دحوکہ میں جتلا ہیں۔ ذوالنون مصری سے بوچھا کیا کہ وہ کونی خطرناک چیز ہے جس سے بندہ و حوکا کھا جاتا ہے۔ تو کما الطاف اور كرامات سے اس ليے الله تعالى نے فرمايا ہے: سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ٥ کہ ہم ان کو اس طرح آہستہ آہستہ تھینج رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتے۔ اہل معرفت نے کما کہ ہم ان پر تعتیں بوری کرتے ہیں اور ان کو شکر ادا کرنا بھلادیتے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعرنے کماہے: احسنت ظنك بالايام اذحسنت ولم تخف سُوء ما ياتي به القدر

بعدویے ہیں۔ بین مرک موجہ، القدر المحسنت طنک بالایام افحسنت ولم تخف سُوء ما یاتی به القدر وسالمتک اللیالی فاغتررت بھا وعندصف اللیالی یحدث الکدر ترجمہ: جَب تھے پر ایجے دن ہوں تو تو ان کو اچھا مجمتا ہے۔ اور اس کا خوف نیں رکتا ہو تقدیر برے دن لے آئی ہے۔ اور تیری راتیں سلامتی سے گزرتی ہیں

منهاج العابدين أردد منهاج المرود منهاج العابدين أردد منهاج العابدين أردد منهاج المرود المرود

اور جان لیما چاہیے کہ جب تو بہت زیادہ قریب ہو جائے تو تیرا معالمہ بہت زیادہ خوفاک اور مشکل ہے۔ اور تیرا امر بہت زیادہ خوفاک اور مشکل ہے۔ اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے کہ کوئی چیز جب انتمائی بلندی پر پہنچ جاتی ہے تو جب وہ نیچ گرتی ہے۔ تو بہت بری طرح سے گرتی ہے۔ جیسا کہ کما گیا ہے:

ما طار طیرفا رتفع الا کما طاروقع ترجمہ: جب کوئی پرندہ اڑ کر بلند چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اڑتا ہے۔

ترجمہ: جب لوی پر ندہ آڑ کر بلند چلا جا ما ہے۔ کو جس طرح سے آڑ ما ہے۔ ای طرح کر تاہے۔

تو اس وقت مطمئن ہونے اور شکرانے سے غفلت برتنے اور اپنے حال کی ست میں عاجزی اور زاری کو چھوڑ دینے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادہم

حفاظت میں عاجزی اور زاری کو چھوڑ دینے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادہم فرمایا کرتے تھے ہم کیسے مطمئن ہوسکتے تھے جبکہ ابراہیم خلیل ملائلہ سے عرض کرتے

يں-

و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام۔ کہ بچھے اور میری اولاد کو پتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔

> اور بوسف مبدیق علیه السلام عرض کرتے ہیں۔ تَوَ فَینی مُسْلِمًا۔

مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر۔

اور سفیان ثوری بیشہ کتے رہتے یااللہ بچالے بچالے کویا کہ آپ کشی میں بین جس کے غرق ہونے کا اندیشہ ہے۔

اور ہمیں محد بن یوسف رحمہ اللہ سے روایت پینی ہے۔ آپ نے کما میں

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفي نبر 430 منماج العابدين أردو \_\_\_\_ صفي نبر 430 كي سفيان تورى كو ايك بار غور سے ديكھا وہ سارى رات روتے رہے ميں نے پوچھا كيا كنابوں پر روتے ہو؟ تو آپ نے ايك تكا اٹھايا اور كما كناہ الله تعالى كے نزديك اس سے بعى زيادہ حقيرہے۔ ميں اس سے دُراً ہوں كہ الله مجھ سے اسلام نہ چھين

اس سے بی زیادہ طیرہے۔ یں ا لے اور اس سے خداکی پناہ۔

اور میں نے بعض عارفین سے سنا ہے۔ کتے تھے کہ بعض انبیاء علیم السلام نے اللہ تعالی سے بلعام اور اس کے مردود ہونے کا معالمہ پوچھا کہ وہ ان آیات اور کرامات کے بعد کیسے مردود ہوگیا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ میں نے اس کو دیا تھا اس پر اس نے ساری زندگی بحرایک دن بھی شکر ادا نہ کیا۔ اور اگر ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا کر دیتا تو میں اس سے نہ چھینا۔

پی اے آدمی ہوشیار ہو اور شکر کے رکن کی بہت زیادہ حفاظت کر اور دینی نفتوں پر اس کی حمد بیان کر کہ سب نعتوں سے بالاتر اسلام اور معرفت ہے۔ اور

سب سے چموٹی تنہیج کہنے کی تونق یا بے مقصد بات کرنے سے پر ہیز ہے۔ ممکن ہے

کہ اللہ تعالی اپی نعتیں تھ پر پوری کرے۔ اور زوال کی کرواہٹ میں تھے جتلانہ کرے اللہ تعالی اپنی نعتیں تھے جتلانہ کرے کہ سب سے زیادہ مشکل عزت کے بعد ذات اور قرب

کے بعد بعد اور وصال کے بعد فراق ہے۔ اور اللہ تعالی بزرگ کریم مشفق اور مریان

فصل

اور قصہ مخضر کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے بدے بدے احسانات اور بدی بدی بدی نعتوں کو اپنے اوپر دیکھے کہ جن کو تیرا دل شار بھی شیس کرسکتا اور تیرا خیال ان کا

احاطہ نہیں کرسکتا یمال تک کہ تونے ان مشکل گھاٹیوں کو اپنے پیچیے چھوڑ دیا۔ اور علوم اور بصیرتوں کو پالیا۔ اور برے گناہوں کے بوجھ سے پاک ہوگیا۔ اور موانعات

ے آگے نکل کیا۔ اور عوارضات کو رو کر دیا اور بری چیزوں سے سلامت نے لکلا اور الله کی رحمتوں پر فائز ہو گیا۔ تو کتنی ہی شریف خصلتیں اور بلند رہے تھے کو حاصل ہو گئے کہ جن کی ابتدا بصیرت اور پہان سے ہوئی تھی ان کی انتہا قرب اور بزرگ بر ہوئی۔ پھر تو اس میں اپنے عقل کی مقدار اور توفیق کے مطابق غور کرے گا اور اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرے گا تو تیری زبان اس کی حمد اور ثناء میں مشغول ہو جائے گی اور تیرا دل اس کی عظمت اور رونق سے پھرجائے گااور تو ایسے مقام پر پہنچ جائے گاکہ وہ تیرے اور تیرے گناہوں کے درمیان حاکل ہو جائے اور تحجے اس کی خدمت پر تیری ہمت کے مطابق آمادہ کرے گا اور اس کے انعام اور احسان کا حق اوا کرنے سے اپنی طاقت کے مطابق کو تابی کا اقرار کرنے پر ابھارے گا اور جب تو اس کے شکر سے غافل ہو جائے یا خاموش ہو جائے یا بھسل جائے تو تو اس کی طرف تغرع اور زاری کرے اور کوشش کرے اور وسیلہ علاش کرے اور کے اے اللہ اے میرے مالک جس طرح تو نے بغیر کسی استحقال کے محض اینے فنل سے احسان کی ابتدا کی متی۔ اس طرح بغیر کسی استحقال کے اپنے فنل سے اس کو انتا تک پیچا۔ اور اس کو اس کے اولیاء کی زبان میں یکار کر جنبوں نے اس کی ہدایت کا تاج پایا اور اس کی معرفت کی حلاوت چھمی چرمجی وہ این اور ہائک دینے اور اہانت کی جلن اور محمراہی اور بعد کی وحشت اور معزولی اور زوال کی کرواہث سے ڈرے رہے۔ وہ دروازے پر فریاد کرتے ہوئے روتے ہوئے اور عابزی کرتے ہوئے ای کی طرف ہاتھ پھیلاتے رہے۔ اور اپنی خلوتوں میں چنج چنج کر رعائیں

رَبُّنَا لاَ تِزُغُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ﴿ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۞

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ صفح نبر432

اے ہارے رب مدایت ویے کے بعد جارے ولوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں

ائی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ بیک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ میں کہنا موں اس کامطلب میہ ہے۔ اور الله تعالیٰ ہی بمتر جائیں کہ ہم نے تجھ

ے نعمت حاصل کی اور دوسری نعمت کے ہم امیدوار ہیں کہ تو ہی سخی اور عطا کرنے

والا ہے۔ پھر جس طرح تو نے ہمیں انعام کی فضیلت آبتدا میں بخشی ہے۔ اس طرح الله المام کی رحمت انتہا میں عطا فرا۔ کیا تو نے فور نہیں کیا کہ سب سے پہلی دعا جو الله

امام ی رست اسمایل عطا مراد میا و سے وار یل میا کہ سب سے بای والد اللہ اللہ اللہ علاق کا دو اللہ اللہ اللہ علاق کے رب العالمين نے اپنی معلمان بندوں کو سکھائی ہے جس کو اللہ نے اپنی معلوق کے

ليه انتخاب فرمايا - وه الله تعالى كابيه قول ب-

اِهْدِنَا الصِّواطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ بمیں سیدھے راستے کی راہنمائی فرا۔

لین ہمیں بیشہ اس پر ابت قدم رکھ ای طرح ہم بھی اس کی جناب میں التجا کرتے ہیں کہ معالمہ بت عظیم ہے۔

کما گیا ہے کہ حکاء نے خور کیا تو جمان کی تمام مصیبتوں اور مختوں کو پارنج دوں میں بالا مدافری میں بیاری معطامی فقری جوائی میں موت اور دیکھنے کے

کایہ قول ہے۔ لکل شئی اذا فارقتہ عوض ولیسَ لِلّٰہ ان فارقت من عوض

ترجمہ: ہرچیز کا کوئی نہ کوئی عوض ہے۔ جب اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر تو خدا کو چھوڑ دے تو اس کا کوئی عوض نہیں۔

اور کسی نے کہاہے:

اذا بقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر

ترجمہ : جنب ونیا کمی آومی کا دین خراب نہ کرے تو جو کچھ بھی اس سے ضائع ہو جائے وہ نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اور ای طرح برایک نعمت کا معالمہ ہے۔ جو وہ تجھ کو انعام فرماے اور ان محاثیوں میں سے کسی کھائی کے قطع کرنے میں خداکی تائید اس طرح ہے۔ تا کہ جو اس نے بچے دیا ہے۔ اسے بیشہ رکھے اور بچے تیری تمنا اور خواہش سے بھی زیادہ وے پھرجب تو اس مقام پر پہنچ جائے تو تو نے اس خطرناک کھاٹی کو عبور کر لیا اور تو نے وو نمایت ایکھے خزائے حاصل کر لیے جو کہ استقامت اور زیادت ہیں۔ پھر موجووہ نعتیں جو اس نے مجھے عطاک ہیں تیرے پاس بیشہ رہیں گا۔ مجھے ان کے زوال کا خطرہ نہ ہوگا۔ اور جو لعتیں عجمے اس نے عطا نہیں کی ہیں وہ تحم عطا فرائے گا۔ حالاتکہ تو ان کی اچھی طرح ماتک بھی شیں سکتا اور آرزو بھی شیں رکھتا۔ پس تو ان کے فوت ہونے سے نہ ڈر اور اس وقت تو ان لوگوں سے ہو جائے گا جو کہ عارف عالم وین کے عامل مناہوں سے توبہ کرنے والے پاک نفوس ونیا سے ب رغبت اور خدا کی خدمت کے لیے الگ ہونے والے شیطان کو مغلوب کرنے والے دل اور اعضاء سے بوری طرح تقوی افتیار کرنے والے امیدوں کو کم کرنے والے

ناصح والله على المراق المرائح كرف والله والله الله كام كو خدا كے سرد كرف والے والله والله

کرنے والے ہیں۔ پھر تو اس کے بعد ان لوگوں سے ہو جائے گاجو سید حی راہ پر قائم رہنے والے معزز اور صدیق ہیں اس کلام میں خور کر اور اللہ تعالیٰ ہی توثیق دینے

والے ہیں۔

مجراکر تو کے کہ اگر معاملہ اس طرح کا ہے۔ تو اس معبود کی عبادت کرنے

والے اور اس مقصود پر مینی والے بہت تھوڑے لوگ ہوں کے اور کون آدی الی مشقتوں کی طافت رکھتا ہے۔ اور کون ان شرائط اور سنتوں کو حاصل کرسکتا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند تعالی میں ایسائی فراتے ہیں۔ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُوْرِ ٥ اور میرے تموڑے بندے شکر گزار ہیں۔ وَلٰكِنَّ ٱكْفَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ ۞ لاَ يَعْقِلُوْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ -لیکن۔ اکثر لوگ فکر نہیں کرتے۔ نہیں عمل کرتے نہیں جانتے۔ محربه معالمه اس آدمی بر نمایت آسان ہے جس بر الله آسان کر دے۔ بندہ ك زمد كوسش كرنا ہے۔ اور الله سجاند كے زمد بدايت ہے۔ الله تعالى نے فرمايا۔ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَّتُهُمْ شُبُلْنَا-اور جن لوگوں نے ہاری راہ میں کوسش کی ہم اپنی راہوں کی ان کو راہنمائی اور جب ایک کمزور بندہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رب

قدر غنی اور کریم اور رحیم کے متعلق تم کیا خیال کرتے ہو۔

مجراکر تو کے کہ عمر تموڑی ہے۔ اور یہ محاثیاں بدی طویل اور سخت ہیں پھر س طرح عمراتی رہے گی کہ یہ تمام شرائط بوری ہوسکیں۔ اور یہ محاثیاں طے کی جا سكيس- تو مجمع ابني عمري فتم كى يد محاليات واقعى بدى طويل بين اور ان كى شرائط بمى بدی سخت ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی کسی بندے کو انتخاب کر لیتے ہیں و یہ اسائی اس ير چموني مو جاتي جي- اور يه سختيال اس ير آسان مو جاتي جي- يمال تك كه بنده ان کو قطع کرنے کے بعد کہتا ہے۔ کہ یہ راہ کتنی قریب ہے۔ کتنی مخترہے۔ کتنی

منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_\_ سند نبر منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ سند نبر 435 منهاج العابرين أردو \_\_\_\_\_ سند نبر منهاج العابر منها المحجة واضح لمريده وادى القلوب عن المحجة في عمى ولقد عجبت لمن نبحا ولقد عجبت لمن نبحا من ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نبحا ترجمه: سيد هي رائح كاعلم چاہنے والے كے ليے واضح ہے۔ اور ميں دلوں كو ديكما بول كه وه سيد هي رائح سن اند هي ميں۔ اور ميں نے تجب كيا بلاك بوت والے پر عالانكه اس كى نجات موجود تقى اور ميں نے نجات پائے والے پر بمى تجب كيا۔

یمال تک کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان گھاٹیوں کو ستر سال میں طے کرتے ہیں اور بعض ہیں سال میں اور بعض وہ ہیں کہ جن کو بید ایک سال میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور بعض ان کو ایک ممینہ میں طے کر لیتے ہیں بلکہ ایک جملے میں۔ بلکہ ایک ساعت میں یماں تک کہ بعض کو خداوند تعالیٰ کی خاص بوقی و اور عنایت سے ایک لحظہ میں حاصل ہو جاتی ہیں۔

کیا تو اصحاب کہف کا واقعہ یاد نہیں کرتا۔ کہ ان کی مدت کتنی مختصر تھی جب انہوں نے اپنے بادشاہ دقیانوس کے چرے میں تغیرد یکھا تو کہا۔

رَبُّنَارَبُّ السَّمْوٰتِ وَالأَرْضِ لَنْ تَدْعُوَامِنْ دُوْنِهِ اِلْهَا

تو کئے گلے جارا رب وہی ہے جو آسانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کی سواکسی معبود کو بھی نہ پکاریں گے۔

ان کو یہ معرفت حاصل ہوئی اور اس راہ کے حقائق انہوں نے طاحظہ کیے اور اس راہ کو مطے کیا تو وہ اپنا معالمہ اللہ کو سپرد کرنے والے ای پر بھروسہ رکھنے والے اور اس راہ پر قائم رہنے والے بن گئے جبکہ انہوں نے کما۔

فَاوُوْ إِلَى الْكُهُفِ يَنْشُوْلَكُمْ زَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ.

منماج المعلدين أردو 💳 توغار میں جگہ مکرو۔ تمهارا رب اپنی رحت تم پر پھیلاوے گا۔ اوربه سب مجمدان كوايك ساعت يا ايك لحظه مين عاصل موكيا-کیا تہیں فرعون کے جادو گروں کا واقعہ یاد نہیں کہ ان کی مدت ایک لحظہ بھر تمی جب انہوں نے موسیٰ ملائل کا معجزہ دیکھاتو قَالُوْاامَنَّابِرَبِّ الْعُلَمِيْنِ ٥ رَبِّ مُوْسَى وَ هَارُوْنِ ٥ كمن مك جم رب العالمين بر ايمان لائ جو موى فالنا اور بارون مالنا كارب انہوں نے ایک ہی لخلہ میں اس راہ کو دیکھا اور اسے طے کرگئے اور خدا تعالی کو پیچانے والوں اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہنے والوں اور اس کی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں اور اس کی تعتوں کا شکر کرنے والوں اور اس کی ملاقات کا شوق رکھنے والول سے جو محے اور بکار اٹھے: لاَضَيْر - إِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ٥ کوئی پروا نمیں ہم اپنے رب کی طرف چرنے والے ہیں۔ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم بن ادہم دنیا میں ایک بادشاہ تھے۔ انمول نے باوشائی چھوڑ دی اور اس راہ کا قصد کیا ان کے لیے بیہ راہ اتن ہی ثابت ہوئی تمی جتنی در میں وہ ملا سے مرو تک جائے تھے۔ یمال تک کہ وہ اس مقام پر بنچ کہ ایک آدی بل رہے بست مرے پانی میں کرا۔ ابراہیم نے اشارہ کرے کما محمر جاتو وہ آدی ہوائی میں معلق فمسر کیا اور پانی سے فا کیا۔ اور رابعہ بعری ایک بو زهی لوندهی علی اس کو بعرہ کے بازاروں بین عمایا جاتا اور یو زھی ہونے کی وجہ ہے اس کو کوئی نہ خرید تا ایک سوداگر کو اس پر رحم آیا اس نے اس کو سو ورہم سے خرید کر آزاد کردیا۔ پھراس نے بید راستہ افتیار کرلیا۔

منہان العابدین اردو سے منہ نہر 437 اور عبادت پر متوجہ ہوئی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ بھرہ کے زاہد' فاری اور علاء لاگ اس کے مرتبہ کی بلندی کی وجہ سے اس کی زیارت کو آنے گئی۔ اور جس آدی کو خداوند تعالیٰ کی عنایت شامل حال نہ ہو اور اس پر فضل اور ہدایت کا معالمہ نہ کیا جائے تو اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پھر بہااو قات وہ ایک ہی گھاٹی کی کسی وادی میں ستر سال تک پڑا رہتا ہے۔ اور اسے طے نہیں کریاتا اور کتنی وفعہ چیج چیج افستا ہے کہ یہ راہ کتنی اندھیری کتنی مشکل ہے۔ اور سے معالمہ کتنا تھی اور وشوار ہے۔ پس حالت ایک ہی لفظ کی طرف لوئتی ہے۔ اور وہ یہ معالمہ کتنا تھی اور وشوار ہے۔ پس حالت ایک ہی لفظ کی طرف لوئتی ہے۔ اور وہ ہے غالب جائے والا عادل اور حکیم کی تقذیر۔

پھراگر تو یہ سال کرے کہ اس کی توفق حاصل سے کیوں نوازاگیا۔ اور اس کو کیوں محروم رکھاگیا۔ حالانکہ یہ دونوں مشترکہ طور پر غلامی کی رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس سوال پر خداوند تعالی کے جال کے پردوں سے آواز آتی ہے کہ اوب محوظ رکھو۔ اور ربوبیت کے اسرار کو پچانو اور عبودیت کی حقیقت معلوم کرو کہ وہ لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ ٥

جو کھ کرتا ہے۔ اس سے وجہ نہیں ہو چھی جا سکتی اور باتی سب لوگ ہو چھے جاتے ہیں۔

میں کتا ہوں دنیا میں اس راہ کی مثال آخرت میں بل صراط کی گھاٹیوں اور مسافروں کے اس کو طے کرنے کی ہے۔ کہ مخلوق کے احوال دہاں مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض بل صراط کو اس طرح عبور کریں گے جیسے چیکنے والی بخلی اور بعض تیز و شد آندھی کی طرح اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی مثل۔ اور بچھ برندوں کی طرح پیدل چلتے ہوئے بچھ محسنے ہوئے یہاں تک کہ وہ کو کلے کی طرح ہو جائیں گی اور بچھ اس کی آوازیں سنیں گے اور بچھ اس کے آکاڑوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو

منماج العابرين أردو \_\_\_\_\_ من براور المحتاجة من المحتاجة من المحتاجة من المحتاجة المحتاجة المحتاجة من المحتاجة المحتاجة

# فصل

پر جانا چاہیے کہ جو کچھ اس باب بی محق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ راستہ لبا اور چھوٹا ہونے بیں ان مسافتوں کی طرح نہیں ہے۔ جن کو آدمی قدموں سے طے کرتے ہیں۔ پر نفس کی قوت اور اس کے ضعف کے مطابق اس کو طے کرتے ہیں۔ بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جے ول طے کرتے ہیں اور قکر سے طے کرتے ہیں۔ اور اس کا اصل ایک ہیں۔ اپنے عقائد اور بھیرت کے مطابق طے کرتے ہیں۔ اور اس کا اصل ایک آسانی نور اور خداو تدی نگاہ ہے جو کسی بندے کے دل پر پڑے پھروہ اس کے ساتھ ورنوں جمانوں کے مطالمہ پر حقیقت کے ساتھ فور کرتا ہے۔ پھریہ نور وہ ہے۔ کہ بندہ اس کو سو سائل تک جلاش کرتا رہتا ہے۔ اور اسے نہیں پاتا اور نہ اس کا کوئی بندہ اس کو سو سائل تک جلاش کرتا رہتا ہے۔ اور اسے نہیں پاتا اور نہ اس کا کوئی دیان ماتا ہے۔ اور ایے بادر کو شش میں کو تاہی اور اس راہ کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کو بیاس سال کے بعد پالیتا ہے۔ اور کوئی اس کو وجہ سائل میں۔ کوئی ایک دن میں کوئی رب العزت کی عنایت سے ایک ساعت اور

# Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

ایک لحظ میں پالیتا ہے۔ اور وہی ہدایت کا والی ہے۔ لیکن بندے کو کوسشش کا تھم دیا

#### KhatameNabuwat.Ah

میا ہے۔ اور عکم کی فٹیل ای پر لازم ہے۔ اور امر منہوم ہے۔ اور پروردگار حاکم عادل کی تقدیر کے مطابق ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے۔ اس کا حکم

مجرا کر تو یہ سوال کرے کہ یہ خطرہ کتنا ہوا ہے اور یہ معاملہ کتنا سخت ہے اور بندہ کمزور کتنا محاج ہے چرب سارا عمل اور کوسٹش اور ان شرائط کا حصول کس لیے

تو میں کموں گا مجمع اپنی عمری فتم تو اسے اس قول میں بالکل سیا ہے کہ معاملہ برا سخت ہے۔ اور خطرہ بہت عظیم ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِلْسَانُ فِي كَبَدِ ٥

ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا۔

اور الله تعالى نے فرمایا:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَا لَةً عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَإَبَيْنَ اَنْ يَّحِمْلُنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَان - إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُّولًا ٥

کہ ہم نے امانت کو آسانون اور زمینوں پہاڑوں پر پیش کیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر مجئے اور اس کو انسان نے اٹھالیا یقیناً وہ ظالم

اور جائل تعاـ

اور ای کیے سید المرسلین مانگری نے فرمایا:

لو علمتم مااعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا

ا كرتم وه كچه جانو جويس جانبا مول توتم زياده روو اور تهو ژا بنسو-

اور وہ جو بیان کیا جاتا ہے۔ کہ ایک آواز دینے والا آسان سے آواز دیتا ہے۔ کہ کاش مخلوق پیدا نہ ہوتی۔ اور اگر پیدا ہونی تھی تو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتی

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منه نبر 440 ومنهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منه نبر 440 العابدين أور منها العابل عمل كرتى اور سلف صالحين مجى اسى

ارر بہ میں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پیند کرتا ہوں مرح کما کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پیند کرتا ہوں

کہ میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور مجھے کھا جاتے اور الیا عذاب کے خوف سے فرماتے اور عمر فاروق رمنی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سناوہ تلاوت کر رہا تھا۔

اور مرهروں رک استحدے ایک اول وصادہ مدوق کر اول کے اول مره کاری کا استحداث میں اللہ میک میں میں میں کا ایک ایسا نوانہ گزرا ہے۔ کہ جب یہ کوئی چیز یعنی ذکرے قائل میں نہ تھا۔

تو آپ نے فرملیا کاش معالمہ وہیں حتم ہو جاتا۔ اور ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سند فرملیا میں پند کرتا ہوں کہ میں اپنے

مروالوں کا میندها ہوتا میرا کوشت لوگوں میں تقیم ہو جاتا اور میرا شورب لوگ بی جاتے۔ اور میں قیامت کو دوبارہ پیدا نہ ہوتا۔

جائے۔ اور میں قیامت کو دوبارہ پیدا نہ ہو ہا۔ اور وہب بن منبہ نے فرمایا آدم کا بیٹا احق پیدا ہوا ہے۔ اگر بید احتی نہ ہو تا

تو دنیا میں اس کی زندگی مجمی خوشگوار نہ ہوسکتی۔ اور فضیل بن عباس رحمہ اللہ نے فرایا میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل اور بندہ صالح پر رفک نہیں کرتا کیا قیامت کے روز ان پر عماب نہیں کیا جائے گا۔

اور بندہ صاح پر رحل میں مرما نیا میامت سے روز ان پر حاب کی میا جائے اللہ میں تو صرف ان پر رحل میں موئے۔ میں تو صرف ان پر رشک کرتا ہوں جو پیدا نہیں ہوئے۔ عطاء سلمی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آگ جلا دی جائے اور کما جائے کہ

جو آدی این آپ کو اس میں ڈال دے گا وہ بیشہ بیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو جھے ڈر ہے کہ میں آگ تک وی چھے ڈر ہے کہ میں آگ تک وینے سے پہلے ہی خوشی کی وجہ سے مرجاؤں گا۔

قر معاملہ اے انسان واقعی ہوا سخت ہے۔ جیساکہ تونے کماہے۔ بلکہ وہ تیرے وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ سخت اور عظیم ہے۔ لیکن سے ایک ایسا معاملہ ہے جو

نقذیرین ازل سے نافذ ہوچکا ہے۔ اور قالب جانے والے کی تدبیرنے اس کو جاری کیا ہے۔ قو اب بندے کے لیے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی غلای اور اللہ تعالیٰ کی رس کو بیشہ کے لیے عاجزی اور زاری سی تھاہے۔ پھر ممکن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اپنے فضل سے اس پر رحم کرے:

باقی رہا تیرا یہ کمنا کہ یہ سب کھے کیوں ہے؟ تو یہ ایک ایسا کلام ہے۔ کہ جو تیری عظیم ففلت پر دلالت کرتا ہے۔ بلکہ درست یہ تھا کہ تو کمتا کہ جو پھی بندہ چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے بیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا تھے معلوم ہے کہ یہ کزور بندہ کیا چاہتا ہے۔ اس کا کمتر مطالبہ دو چیزیں ہیں پہلی یہ کہ دونوں جمانوں میں سلامت رہے۔ اور دو سمری یہ کہ دونوں جمانوں میں بادشاہی کرے۔ اب دنیا کی سلامتی تو اس طرح کے مرد نیا اور اس کی آفتیں اور اس فتنے اور غفلت کے پردے اس طرح کے بین کہ اس سے ملاکلہ مقربین بھی نہیں تھے یقینا تو نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ میں کہ اس سے ملاکلہ مقربین بھی نہیں تھے میں یہ بندے کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ تو آسانوں کے فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا سے کس طرح نے کر آگیا جمال ہمارے بمترین فرشتے بھی تباہ ہوگے۔ اور آخرت اپنی ہولنا کیوں اور خیوں میں اس طرح کی ہے۔ کہ جس سے انبیاء اور رسول بھی جی تی ہولنا کیوں اور خیوں میں اس طرح کی ہے۔ کہ جس سے انبیاء اور رسول بھی جی تی ہولی ہی جی تیں کہ بھیں۔

یں اس طرح بی ہے۔ کہ جس سے انبیاء اور رسول ہی چ<del>ہ ہی</del>ں تفسی نفسی لا استلک الْیَوْمَ اِلاَّ یَفْسِی

مجھے بچا لے بھے بچا لے۔ میں تھ سے صرف اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔
یمال تک بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدی کے پاس ستر نبوں کے عمل بھی
ہول قو وہ بھی کی سمجھے گا کہ نجات مشکل ہے۔ پھر جو آدی چاہے کہ ان فتوں سے
مخوظ رہے۔ قو اے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے سلامتی کے ساتھ
چلا جائے گا اسے کوئی معیبت نہ پہنچ گی۔ اور آخرت کی ہولناک مناظرہ سے فی کر

جنت میں سلامتی کے ساتھ وافل ہو جائے گا۔ اسے کوئی تکلیف نہیں پنچے گی- اب سوچ کہ بید معمولی کام ہے؟ اور باتی رہی حکومت اور کرامت تو حکومت سے ہے۔ کہ انسان کا تعرف اور مثیبت نافذ ہو اور یہ حقیقت میں دنیا میں تو خداوند تعالی کے دوستوں اور اس کے بر كزيده لوكول اور اس كى نقدير ير راضى رہنے والول كے ليے ہے۔ كه جنگل اور سمندر اور زمین ان کے لیے ایک ہی قدم ہے۔ اور پھراور انٹیں ان کے لیے سونا ہیں اور جن اور انسان اور چرندے اور پرندے ان کے تابع ہیں۔ وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ کونکہ وہ وہی چاہتے ہیں جو الله چاہے۔ اور جو الله چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی محلوق سے شیس ڈرتے اور ان سے تمام محلوق ڈرتی ہے۔ یہ اللہ تعالی کے سواکس کی فلامی شیس کرتے اور کائنات کی ہر چیزان کی فلامی کرتی ہے۔ اور دنیا کے بادشاہوں کو اس رتبہ کا عشر عشیر بھی کمال نعیب ہے۔ بلکہ وہ بہت تموڑے اور بہت ذکیل ہیں۔ باتی ری آخرت کی بادشای تو الله تعالی فرماتے ہیں جب تو وہاں دیکھے گا تو ایک برا ملک اور نمتیں دیکھے گا اور جس کو رب العزت ملک کبیر فرمائیں اس کی عظمت کا اندازہ کرو۔ اور بیہ تو تو جانا ہے۔ کہ دنیا ساری کی ساری تموڑی ہے۔ اور اس کی ابتدا سے لے کر انتا تک ساری عربعی بت تھوڑی ہے اور ہم میں سے کی ایک آدی کا حصہ اس تعوالے میں تعوال ہے۔ اور چریمی ہم میں سے بعض آدی اس کو

ماصل کرتے کے لیے اپنا مال اور جان قربان کر دیتے ہیں۔ یمال تک کہ بعض او قات اس کو تھوڑے ہے۔ قرو ا ماصل کرلیٹ ہیں اور پھراس کی مت بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ اور اگر اے ماصل ہو جائے تو لوگ اس کو معزور سیجھتے ہیں بلکہ اس بر رشک کرتے ہیں۔ اور جو بچھ اس نے اس کے ماصل کرتے ہیں اپنی جان اور مال کو

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ مني تبرة 4 4 فرج كيا ہے۔ اس كو زيادہ نہيں سجمتا جيسا كه امراء القيس نے كما:

رق یا ہے۔ اللہ الدرب دونه وایقن انالاحقان بقیصرا فقلت له لاتبک عینیک انعا نحاول ملکا او نموت فنعذرا ترجمہ: میرے سائقی نے جب اپنے سائنے بھائک کو دیکھا تو رونے لگا۔ اور اس نے یقین کرلیا کہ ہم قیصرے طاقات کرنے والے ہیں۔ تو میں نے اس سے کما تیمی نہ روئیں۔ ہم بادشاہ سے حیلہ کرکے دولت عاصل کریں گی یا مرجائیں گی تو دنیا ہمیں معذور سمجے گی۔

پھراس آدمی کا کیا حال ہوگا جو بھٹ رہنے والی جنت میں بہت بری حکومت چاہتا ہے۔ کیا وہ اس کی مقابلے میں ان دو رکعتون کو جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے۔ یا وہ دو درہم جو خرچ کرتا ہے۔ یا دو را تیں جو جاگتا ہے۔ ان کو کانی سجمتا ہے۔ ہرگز جرگز نہیں بلکہ اگر اس کے پاس ایک کروڑ بدن ہوں اور جزار در جزار روحیں ہوں اور جزار در جزار مرس ہوں اور جر عمردنیا کی عمر کے برابر ہویا اس سے بھی زیادہ اور پھروہ اس مقصد عزیز کے لیے ان تمام کو خرچ کر ڈالے تو بھی یہ بست تھوڑا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ استے مقصد پر پہنچ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فنل عظیم اور غیمت باردہ ہوگا۔

اے مسکین اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو۔ پھریں نے خور کیا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اپنی عربحر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس کی خدمت کولازم سبحتا ہے۔ اور اپنی عربحر اس راستے پر چاتا رہتا ہے۔ تو جو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں وہ چالیس کرامتیں اور خلعتیں ہیں۔ ہیں تو ان میں سے دنیا میں ہیں اور ہیں ان میں سے آخرت میں ہیں۔ وہ ہیں جو دنیا میں ہیں ان میں سے۔

ملی یہ ہے۔ کہ اللہ تارک و تعالی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو شاکتے

ہیں اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی شاکمہ کراللہ رب العالمین اس پر احسان کریں۔ اور دوسری میہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی تیرے جیسی عاجز محلوق تیرا شکریہ ادا کرے ادر تیری تعظیم کرے تو تو اس کو کافی عزت سجمتا ہے۔ پھراگر پہلوں اور پچپلوں کا معبود ایسا کرے تو اس کا اندازہ کرو۔ اور تیری یہ ہے۔ کہ اللہ تعالی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر تیرے محلے کے رئیس یا شمرکے حاکم کو تھو ہے محبت ہو تو اس پر فخر کرے گااور کئی مقام پر اس ے فائدہ اٹھائے گا۔ پھرسوچ کہ رب العالمین کی محبت کیسی موگ-اور چو مقی یہ ہے۔ کہ اللہ تعالی اس کے کارساز مو جاتے ہیں اس کے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور پانچیں یہ ہے کہ اس کے رزق کے کفیل مو جاتے ہیں۔ الله تعالی بغیر كى محنت اور مشانت كے رزق كواس كى طرف لاتے رہتے ہیں۔ اور چھٹی یہ ہے۔ کہ وہ اس کا مددگار ہو تا ہے۔ اور اس کے ہروشمن کو ہر برائی کا ارادہ کرنے والے کو اس سے روکتا رہتا ہے۔ ساتویں سے ہے کہ وہ اس کا انیس ہو جاتا ہے۔ وہ کسی حال میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا۔ اور نہ تبدل اور تغیر کا اسے خوف ہوتا ہے۔ اٹھویں ننس کی عرت، اے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذات نہیں کنچتی۔ ملکہ وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ اور جابر لوگ اس کی خدمت کریں۔ اور نویں مت کی بلند وہ ونیا اور ونیا والوں کی گندگی میں آلودگ سے بلند موجاتا

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

ہے۔ اور اس کے کمیل تماشا اور خرافات کی طرف توجہ نہیں کرا۔

منماج العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منى المورد و منى المورد المورد

اور کیار حویں دل کا نور ہے۔ وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم اور اسرار اور حکمتوں پر مطلع ہوتا ہے۔ کہ ان میں سے بعض کی اطلاع بردی مدت اور بردی کوشش کے ساتھ ہوتی ہے۔

اور بارحویں شرح صدر ہے کہ دنیا کے مصائب اور تکالیف اور لوگوں کی عیاریوں اور مکاریوں سے دل تک نہیں ہوتا۔

اور تیم بویں بیبت ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ کہ سب نیک و بداس کا احترام کرتے ہیں اور ہر فرعون و جابراس سے خوف کھاتا ہے۔
اور چود هویں دلوں کی محبت ہے۔ اللہ تعالی اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ تمام دل اس کی محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اس کی تعظیم پر بے افقیار ہو جاتے ہیں۔

اور پندر مویں برکت عامہ ہے جو اس کے کلام اور نفس یا فعل یا کپڑے یا مکان غرض ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یمال تک کہ لوگ اس مٹی کو متبرک سیجھتے ہیں جو اس کے پاؤں کے ینچے آچکی ہے۔ اور اس جگہ کو جمال وہ کی دن بیٹھا ہو۔ اور اس انسان سے جس نے اس کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ کچھ محبت رکھی ہو۔ اور اس انسان سے جس نے اس کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ کچھ محبت رکھی ہو۔ اور سولہویں جنگلوں اور سمندرول غرض ساری زمین کی تنظیرہے یمال تک کہ اگر وہ چاہے تو ہوا میں اڑتا ہے۔ پانی پر چاتا ہے۔ یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے۔

اور ستار مویں۔ حیوانات کی تسخیرہے۔ خواہ درندے ہوں یا وحثی جانور یا

منهاج العابدين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو \_\_\_\_ منهاج العابدين أردو منهاج أردو م

جانے ہیں۔ اور اٹھار مویں زمین کے خزانوں کی ملیت ہے۔ وہ جب بھی ارادہ کرکے

زمن پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو اسے خزائے مل جاتے ہیں۔ جب اپنے پاوں زمین پر مار تا ہے۔ اگر ہے۔ تو ضرورت کے وقت پانی کے چشے الملنے لکتے ہیں۔ وہ جمال بھی اثر تا ہے۔ اگر

اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔

اور انیسویں الله رب العرت کے دروازے پر قیادت اور وجامت ہے۔ محلوق

الله تعالی کی بارگاہ میں اس کی خدمت کرکے وسیلہ ڈھونڈتی ہے۔ اور الله تعالیٰ سے

اس کی وجاہت اور برکت سے لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اور بیسویں اللہ تعالی کی جناب میں وعاکی قبولیت ہے۔ وہ اللہ تعالی سے جو پچھ

بھی مانکتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالی کو قتم دیتا ہے۔ تو وہ جس طرح بھی چاہے اس کی قتم کو

پورا کرونتا ہے۔ یمال تک کہ اگر کوئی ان میں سے بہاڑی طرف اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ سے بہٹ جاتا ہے۔ وہ زبان سے سوال کرنے کا مختاج نہیں۔ اگر اس کے دل میں کی چیز کا خیال آجاتا ہے۔ تو وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا

میں سی چیز کا خیال آجاتا ہے۔ تو وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہاتھ سے اشار بھی مختاج نہیں ہو تا۔ یہ کرامات تو دنیا میں ہیں۔ اور وہ جو آخرت میں ہیں تو۔

اکسویں یہ ہے۔ کہ اولاً قو اللہ تعالی اس پر موت کے سکرات کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے۔ کہ جس سے انبیاء علیم السلام کے دل بھی ڈرتے ہیں

یمال تک کہ انہوں نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ سکرات موت کی ان پر آسان کرے۔ یمال تک کہ ان میں سے بعض کے نزدیک موت اس سے بھی زیادہ

منهاج العادين أردو \_\_\_\_\_ منهاج العادين أردو \_\_\_\_ منهاج العادين أردو و نبر 44 منهاج الله تعالى نع في الله تعالى في في في الله تعالى في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله في الله تعالى الله

اللَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَيِبِّيْنَ ٥

وہ لوگ کہ ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں اور وہ پاک ہوتے ہیں۔

اور ہاکیسویں ایمان اور معرفت پر ابت قدمی ہے۔ اور یہ وہ چیزہے۔ جس کا انتائی خوف اور گمراہث ہے۔ اور اس پر پوری بے صبری اور رونا ہے۔ الله تعالی فرماا:

يُعَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ المَنْوَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَحِرَةِ الله ايمان وارول كوقول البت كى وجد سے دنياكى زندگى اور آخرت من البت قدم ركمتا ہے۔

اور حیسویں فرشتے اور خوشبو اور بشارت اور رضامندی اور امان کا پنچنا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ اور آخرت کی آئندہ ہولناکیوں سے خوف نہیں کھاتا۔ اور دنیا میں جو پچھ

اور آخرت کی آئندہ ہولناکیوں سے خوف نہیں کھاتا۔ اور دنیا میں جو پھھ چھوڑ گیاہے۔اس کا اسے غم نہیں ہوتا۔

اور چوبیسویں جنتوں میں بیشہ کی رہائش اور خدا تعالیٰ کی ہسائیگی ہے۔
اور چیبیویں پوشیدگی میں اس کے روح کی جلوت ہے آسان اور زمین کے
فرشتوں پر وہ عزت اور احرّام سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بدن کو ظاہر میں
جنازے کی تعظیم حاصل ہوتی ہے۔ اس پر جنازہ کی نماز کی لیے لوگوں کی بھیڑلگ جاتی

ہے۔ اس کی جمیزو محلفین میں لوگ جلدی کرتے ہیں۔ اور اس کو بہت بڑا تواب سجھتے ہیں اور بہت بری غنیمت جانتے ہیں۔ اور چھیسویں۔ قبرکے سوال و جواب کے فتنہ سے امن ہے۔ کہ وہ اس مول سے مطمئن رہتا ہے۔ اور اسے می جواب کا القامو ا ہے۔ اور ستائیسویں قبر کی فراخی اور اس کی روشن ہے۔ وہ جنت کے باغول میں ے ایک باغ میں قیامت کے دن تک رہتا ہے۔ اور اٹھا کیسویں اس کے روح اور جان کا مانوس مونا اور معزز ہونا ہے۔ اسے سزر دوں کے جم میں رک ویا جاتا ہے۔ وہ اسیخ نیک بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جو کچھ ان کو اللہ تعالی نے اپنے فعل سے بخشاہے اس پر خوش رہتے ہیں۔ اور ایشویں عزت اور کرامت کے ساتھ اس کا حشرہے۔ کہ اس کو لباس فاخره اور تاج پسلا جائے گا اور براق بر سوار موگا۔ اور تبيويں چرو كامنور اور روشن مونا ہے۔ الله تعالى نے فرمایا ہے: ٷڂٛٷۿؿۜٷڡ*ؽ*ڋؾٞٵۻؚڗ؋ؖٳڶ۬ۑۯؠؚۜۿٵٮؘٵڟؚڗ؋ۨ کی چرے اس دن ترو آزہ مول کے اسینے رب کو دیکھتے مول کے۔

> ۇ جُوْهٌ يَوْمَئِذٍ مُّفْسِرَةٌ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ـ کی چرے اس دن سفید ہوں کی بنتے ہوئے خوش۔

اور الحيسوي قيامت كى مولناكول سے امن ب-

الله تعالى فرمايا:

اَمَّنْ يَّالِيْ امِنَا يَوْمَ الْقِهْمَةِ.

منماج العلدين أردو = یا وہ مخض جو آئے گا قیامت کے دن امن کی حالت میں۔ اور متیسویں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کالمناہے۔ اور ان میں سے بعض آدی ایسے بھی ہوں گے جنہیں حساب کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور میشیسویں حساب کی آسانی ہے۔ چونتیں یں نیکیوں کا بو جمل ہو جانا اور بعض ان سے ایسے بھی ہوں گے جن کو وزن کے لیے کمڑا نہیں کیا جائے گا۔ اور پینتیسویں حوض کوٹر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا پھروہ ایک بی دفعہ ہے گا اور اس کے بعد پر مجمی بیاسانہ ہوگا۔ اور چھتیسویں بل مراط سے گزر جانا اور آگ سے نجات یا جانا۔ یہاں تک کہ بعض ان میں سے اس کی آواز تک نہ سیں کے اور وہ ایس نعتوں میں بعیث رہیں ے جن کو وہ چاہیں گے۔ اور ان کے لیے آگ جھ جائے گی۔ اور سینتیسویں قیامت کے میدان میں شفاعت کرنا جیسے کہ انبیاء اور رسول شفاعت کریں تھے۔ اور اژ تبيسويں جنت ميں ہميشه كا مالك۔ اور انتالیسویں اللہ تعالی کی بہت بردی رضامندی۔ اور چالیسویں الله رب العالمین کی ملاقات بلاکیف جل جلالہ جو کہ پہلوں اور پچھلوں کامعبود برحق ہے۔ بحرمیں کتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے قم اور اپنے مبلغ علم کے مطابق شار کیا ہے۔ اگرچہ میراعلم نهایت ناقص اور قاصرہے۔ اور پھراس پر مزیدیہ ہے کہ میں نے ان کو نمایت مختر ذکر کیا ہے۔ اور ان کو اصولاً اور اجمالاً ذکر کر دیا ہے۔ اور اگر میں ان میں سے بعض کی تفصیل بیان کرتا تو ریک تناب اس کی متحمل نہ ہوسکتی کیا

منهاج العابرين أودو \_\_\_\_\_\_ مني الدوو \_\_\_\_\_ مني الدوو و المحت شاركيا ہے۔ اگر بيل اس الو فور نهيں كرتا كہ بيل نے بيشہ كے ملك كو ايك بى خلعت شاركيا ہے۔ اگر بيل اس كو تفصيل سے بيان كرتا تو يك چاليس خلعتوں سے زيادہ ہو جاتى۔ جيسے حور كا نور اور محلات اور لباس وفيرو كى تفصيل پر مشتمل ہے۔ محلات اور لباس وفيرو كى تفصيل پر مشتمل ہے۔ اور جن كو فيب اور حاضر كا جانے والا بى جانتا ہے۔ كہ جس نے ان كو پيدا كيا ہے۔ اور ان كا مالك ہے۔ اور جميں ان كى معرفت كى كونى توقع ہو كتى ہے۔ جبكہ خداوند

ابی ماہ ملک ہے۔ اور ین اس من سرت میں اور میں استعمال اللہ میں: تعالی فرماتے میں:

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّمَا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آغِينٍ -

کوئی آدمی نمیں جانتا جو ان کے لیے آئھوں کی معندک سے پوشیدہ رکھا کیا

اور پررسول الله صلى الله عليه وسلم فرات بين: خلق فيها مالا عين رات و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر-

کہ اس میں وہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے ول پر ان کا گزر ہوا۔

اور مغرین الله تعالی کے اس قول کے متعلق کتے ہیں: لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّيْ-

کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔

کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالی اہل جنت کے لیے جنت بیں لطف اور مہانی سے کے گا۔ اور جس کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے ہزار وینار جے کو بھی کیو کر مہر سکتی ہے۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں یا اس کے علم کو مخلوق کیو کر محمر سکتی ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ہستیں جواب دے جاتی ہیں اور عقول ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور حق یہ ہے بلکہ ہستیں جواب دے جاتی ہیں اور عقول ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور حق یہ ہے

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

کہ ای طرح ہونا چاہیے اور وہ غالب جانے والے کی اس کے فنل عظیم کے

منمان العابدين أردو \_\_\_\_\_\_ منمان العابدين أردو \_\_\_\_\_ مؤافق ايك عطا ہے۔ خردار اس مطلوب عظيم كے ليے عمل كرنے والوں كو عمل كرنا چاہيے اور كوشش كرنے والوں كو اپنى كوشش خرج كرنى چاہيے اور جانا چاہيے كہ يہ سب پكھ اس چيز كے مقابلے هيں نمايت قليل ہے۔ جس كے وہ مختاج بيں اور جس كا وہ اس سے سوال كرتے بيں۔ اور جس كو ما تكنے كے ليے وہ وست سوال دراز كرتے بيں معلوم ہونا چاہيے كہ بيں۔ اور جس كو ما تكنے كے ليے وہ وست سوال دراز كرتے بيں معلوم ہونا چاہيے كہ بيك بين اور جس كو ما تكنے كے ليے وہ وست سوال دراز كرتے بيں معلوم ہونا چاہيے كہ بيك بين اور جن كو ماتك كے ليے چار چيزيں نمايت ضرورى بيں۔ علم عمل افلاص اور خوف۔ پہلى كے ساتھ وہ راست كو معلوم كرے گاورنہ وہ ايك اندها ہے۔ پھران كے مطابق عمل كرے گاورنہ وہ روك ديا جائے گا۔ پھر عمل كو خالص كرے گاورنہ وہ نقصان اشحات كرے گاورنہ وہ روك ديا جائے گا۔ پھر عمل كو خالص كرے گاورنہ وہ نقصان اشحات كے بہر عمل كو خالص كرے گاورنہ وہ امان حاصل كرلے ورنہ وہ دھوكہ بيں يڑا ہوا ہے۔

ذوالنون معری نے بالکل سے کماکہ تمام مخلوق مردہ ہے۔ سوا علماء کے اور علماء سوئے ہوئے ہیں ماسوائے عمل کرنے والوں کے اور عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں۔

میں کتا ہوں چار آدمیوں سے انتمائی تجب ہے۔ ایک وہ عظم در ہو عالم نہ ہو کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا اہتمام نہیں کرتا جو آئندہ پیش نہ آنے والی ہیں کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے۔ اس کو دلائل اور عبرتوں اور ان آیتوں کے شنے اور ان خیالات سے دل کی بے قراری اور نفس کے تصورات سے ان کو معلوم کرنا چاہیے۔

الله تعالى نے فرمايا ہے:

اَ وَلَمْ يَنْظُرُوْا فِي مَلَكُوْتِ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ عِ کیا وہ زمینوں اور آسانوں کی بادشاہی اور جو چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں

منهاج العلدين أردو \_\_\_\_\_ صفي نبر452 ان بيل غور نهيل كرتے-

וט גע על גע לייבי

اور الله تعالى نے فرایا:

اَلا يَظُنُّ أُولَنِكَ اللَّهُمُ مَّنْعُولُونَ لِيَوْمَ عَظِيْمٍ ٥ كَالِيَالُ الْمَاتَ مِالْسِ كَ- كياب الْماتَ مِالْسِ كَ-

کیا یہ لوک خیال ملیں کرتے کہ وہ بڑے دن کے سے اھامے جائیں ہے۔ اور دوسرے اس عالم سے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا کیا وہ یقینی

اور دو سرے اس عام سے جو اسچے ملم کے مطابی میں سرما لیا وہ میں ا طور پر نہیں جانتا کہ اس کے سامنے بہت بدی ہولناکیاں اور مشکل گھاٹیاں ہیں اور

می بت بدی خرے۔ جس سے تم منہ پھرتے ہو۔ تیسرے اس عال سے جو مخلص

نہ ہو۔ کیاوہ اللہ تعالی کے اس قول پر فور نہیں کرتا: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يَشْرِكُ بِعِبَادُهِ رَبِهِ أَحَدُّانَ

جو آدی این رب کی طاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اینے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

چھوتے اس مخلص سے جو ڈرنے والائد ہو کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملہ

کی طرف فور شیں کرتا جو وہ اپنے اصفیاء اور اولیاء اور اپنے خادموں سے کرتا ہے جو کہ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں یمال تک کہ وہ اپنی سب

ے زیادہ معزز محلوق کو فرماتا ہے:

ے ریادہ مرد موں و مرد ہے. وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ - الاية

اور بے شک وجی کی ملی جیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو مجھ سے پہلے

اور ای طرح کی اور مجی آیات یمال تک که بیان کیا جاتا ہے۔ که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا کرتے تھے جمعے سورہ مود اور اس جیسی سوروں نے بوڑھا کر

منهاج العلدين أردو منهاج على المرود منهاج العلدين أردو من المرود منهاج العلدين أردو منهاج العليدين أردو منهاج العلدين أردو منها

پھر قصہ مختصران کی تفصیل وہ ہے جو رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز کی چار آیٹول میں بیان کر دی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

ٱفَحَسِبْتُمْ ٱنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَقًا وَّٱنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ٥

کیاتم نے خیال کر رکھا ہے۔ کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف نمیں لوٹائے جاؤگ۔

کے اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ مُ وَاتَّقُو الله الله الله عَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ مُ وَاتَّقُو الله عَلَى الله عَبِيمًا عَمَلُوْنَ ٥ وَلَا عَلَى عَلْ

الله سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔

پراللہ تعالی نے فرمایا: وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَالْنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

جن لوگوں نے ہمارے متعلق کوشش کی ہم ضرور ان کے لیے اپی راہیں کھول دیں گے۔

ی میں سے کھران تمام چیزوں کو ایک جامع آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اور وہ سب سے

زیادہ سچا قائل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ۔ ﴿ فَمُ كُنْهُ كُنْ مُنْ كُرِي مِنْ اللّهِ عَنِي لَى ضُوْ كَرِيْنَ مِنْ اللّهِ عَنِي الْعُلَمِيْنَ۔

جو مخص کوشش کرے گا وہ اپنی جان کے لیے کوشش کرے گا بے شک اللہ تعالی تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

اور ہم اللہ تعالی سے اپنے قدم کی لغزش اور اپنے قلم کی ہربے راہ روی سے

معافی طلب کرتے ہیں اور ان تمام اقوال سے مغفرت کے متمنی ہیں جو ہمارے اعمال کے مطابق نہ ہو۔ اور ہراس چیزے مغفرت کے طالب ہیں۔ جس کا ہم نے دعویٰ كيا اور اس كو دين اللي كے علم كى حيثيت سے ظاہر كيا طالانكه اس بيس بت ى كو كالميل بين اور مم اس سے ہراس خيال سے مغفرت كے طالب بين جس نے ہم كو تفنع پر تيار كيا اور جس كامم في اين كتاب مين اندراج كيايا مراس كلام سے جس كو بم نے نظم كيايا براس علم سے جس كا بم نے نفع ديا اور بم اس سے سوال كرتے ہیں کہ وہ جمیں اور اسے بھائیوں کی جماعت تنہیں بھی جارے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے اور ہم خالص اس کی رضامندی چاہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اس علم کو ہم پر وہال نہ بنائے اور اس کی نیکیوں کے ترازو میں رکھے جبکہ مارے اعمال ماری طرف لوٹائے جائیں بھینا وہ براسی نمایت کرم فرمانے والا ہے۔ معن الله عند في فرمايا يي وه ب جس كاجم في قصد كيا تفاكه عقبى ك طریقہ کے سلوک کی کیفیت کی شرح میں ذکر کریں سے اور ہم نے اپنے مقصد کو پورا كيا اور تمام تعريفي اس الله كے ليے بي كه جس كے احسان سے نيكيال بورى موتى ہیں اور جس کے فضل سے برکات کا نزول ہو تا ہے اور اللہ تعالی اٹی بمترین محلوق پر مرحل میں رحمتیں نازل فرمائے جس نے معبود حقیقی کی طرف دعوت دی لینی حضور سيد عالم نور مجسم احد مجتلي حطرت مصطفي اور آپ كي آل ير پاكيزه اور بركت والي سلامتی نازل فراے۔ واخر دغونا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالى على رسوله الكريم الامين واعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه واولياء امته اجمعين ٥



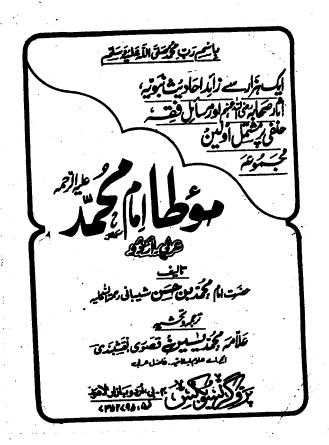







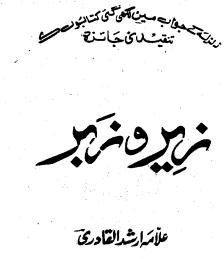



